

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

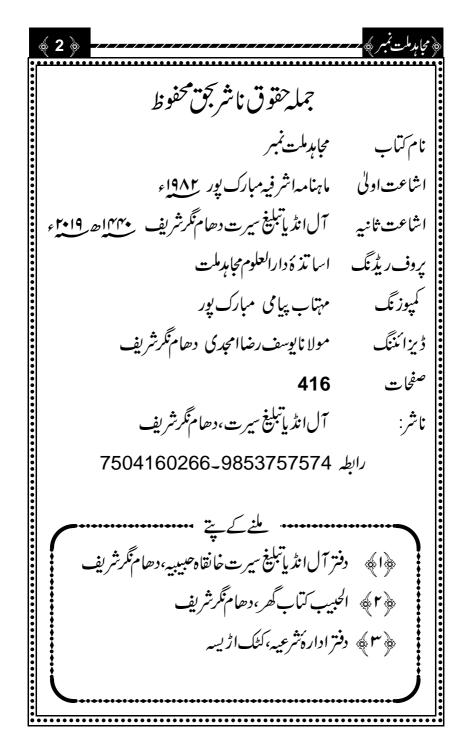

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| Ą       | € 3 ﴾  |                                                                                                        | ﴿ مجابد ملت نمبر ﴾ <u>ر ر ر ر ر ر ر ر</u> |                       |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| :       | •••••  | *                                                                                                      |                                           |                       |
|         |        | فهرست                                                                                                  |                                           |                       |
| ••••    | صفحهبر | اصحاب قلم                                                                                              | مشمولات                                   | •                     |
| • • • • | 6      | اداره                                                                                                  | عرض ناشر                                  |                       |
| • • • • | 7      | مفتى محمه نظام الدين رضوى                                                                              | مجامد ملت اسم بالمسمى تتھے                |                       |
|         | 8      | الحاج سعيدنوري                                                                                         | تبليغ سيرت قابل مبارك                     |                       |
| • • • • | 9      | حضور حبيب ملت صاحب                                                                                     | مجاہد ملت کے اساتذ ہُ کرام                |                       |
| • • •   | 21     | مبارک حسین مصباحی                                                                                      | حضور مجاہد ملت کی سیرت کے                 |                       |
| • • • • | 42     | ا کا برین ملت                                                                                          | خطوط                                      |                       |
| • • • • | 53     | سیدشیم گو ہر                                                                                           | نوائے آغاز                                |                       |
| • • • • | 59     | سيدشيم گو ہر                                                                                           | حضور مفتی اعظم ہند کی رحلت                |                       |
| • • • • | 67     | سيدشيم گو ہر                                                                                           | بسيارخو بال ديدهام                        |                       |
| • • • • | 121    | علامه شريف الحق صاحب امجدى عليه الرحمه                                                                 | مجابدملت بحثيت مناظر                      |                       |
| • • • • | 136    | علامه شريف الحق صاحب امجدى عليه الرحمه                                                                 | بإب الاستفتاء                             |                       |
| • • • • | 141    | حکیم شاہ محمد یونس نظامی<br>م                                                                          | مجابد ملت کی ذات باصفات                   |                       |
| • • • • | 148    | حضرت علامه مفتى عبدالهنان اعظمى                                                                        | سرفروشان حق کےامیر                        |                       |
| • • • • | 161    | حضورمحديث كبيرعلامه ضياءالمصطفى امجدى                                                                  | مجامد ملت كوصدر شريعه كاديدار             |                       |
| •       | 165    | علامه شاه عزيزاحمه ابوالعلائي                                                                          | مجامد ملت علوم وفنون اور                  |                       |
| •       | 171    | حضرت علامه ضل كريم عظيم آبادي                                                                          | آه! رہنمائے ملت                           |                       |
| •       | 174    | حضرت علامه فضل کریم معظیم آبادی<br>علامه فتل دانا پوری رحمته الله علیه<br>حضرت مولانا سیدالز مان حمدوی | آه! محبوب دل                              |                       |
| ••••••  | 177    | حضرت مولا ناسيدالز مال حمروي                                                                           | عالم ربانی                                | • • • • • • • • • • • |

| <         | <b>∉ 4</b> ≽ |                                              | « مجامد ملت نمبر » <b>رر رر رر ر</b> ر ر | Ž.        |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|           | فہ سے 👀      |                                              |                                          |           |  |  |  |  |  |
| •         | <del></del>  | فهرست                                        |                                          | •         |  |  |  |  |  |
|           | صفحهبر       | اصحاب قلم                                    | مشمولات                                  | • • • •   |  |  |  |  |  |
| •         | 183          | علامه عاشق الرحمن قادرى حبيبي                | مجاہد ملت علم ظاہری کے زاویے سے          | •         |  |  |  |  |  |
|           | 190          | حضرت شاه عبدالوحيد فريدى                     | مجامد ملت ايك عظيم مناظر                 | ••••      |  |  |  |  |  |
|           | 194          | حضرت مولا ناادرليس                           | ايك مجامد كالحج                          | ••••      |  |  |  |  |  |
|           | 200          | حضرت علامه عبدالرب حبيبي مرادآ بإدي          | حضورمجابدملت ميري نگاه ميں               | •         |  |  |  |  |  |
|           | 210          | مولا ناعبدانجتني رضوي                        | اذان خطبه پرمجامدملت کامناظره            | • • • •   |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 217          | پروفیسراظهرعلی فاروقی                        | مجامد ملت عليه الرحمه                    | •         |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 225          | ڈا کٹر سید محمر طلحہ برق رضوی                | فلك انتساب حضور مجامدملت                 | • • • •   |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 236          | مولا نااسلم بستوى                            | مجامد ملت ایک مینارهٔ نور                | •         |  |  |  |  |  |
|           | 241          | مولا ناافتخاراحمه قادري                      | مجابد ملت كاانداز فقيرانه                | • • • •   |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 246          | علامه يليين اختر مصباحى دارالقلم دبلى        | مجابد ملت کی فکری وعلمی قیادت            | •         |  |  |  |  |  |
| ••••      | 292          | علامه بدرالقادرى بإلينة                      | آه مجابدملت!                             | • • • •   |  |  |  |  |  |
| • • • • • | 296          | علامه سيدركن الدين اصدق                      | میدان جہاد کے مظلوم مسافر                | •         |  |  |  |  |  |
|           | 309          | حضرت سيد شاه محمد خالدا بولعلائی             | حضور مجابد ملت عليه الرحمه               | • • • •   |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 315          | رئيس انتحر برعلامه محمداحه مصباحى مبارك بورى | مجاہد ملت۔ایک تاثراتی خا کہ              | •         |  |  |  |  |  |
| • • • •   | 322          | علامه عبدالمبين نعمانى جريا كوث              | مجامد ملت،ایک پیکرعز بیت                 | • • • •   |  |  |  |  |  |
| •         | 328          | جناب ہاشم صدیقی                              | مجاہد ملت کی ایک کرامت                   | •         |  |  |  |  |  |
|           | 329          | حضرت رازالهآ بإدى                            | مجامدملت،ایک فقیهایک ولی                 | •••••••   |  |  |  |  |  |
| •••••••   | 344          | مولا نامحراختر القادري                       | مجامد ملت کے رفقائے درس                  | • • • • • |  |  |  |  |  |
| <u>:</u>  |              |                                              |                                          |           |  |  |  |  |  |

| Q.      | <b>5</b> |                                            | مجا م <sub></sub> ر ملت نمبر په <u>در رور رور</u> |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|         | •        |                                            |                                                   |           |  |  |  |  |  |  |
| •       | فهرست    |                                            |                                                   |           |  |  |  |  |  |  |
|         |          | اصحاب قلم                                  |                                                   | • • • • • |  |  |  |  |  |  |
| •       | 364      | علامه فروغ احرحبيبي جمداشابي               | عرس چهلم کا آنگھوں دیکھا حال                      |           |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 370      | ڈاکٹرغلام جیلانی مرادآ بادی                | حضورمجا مرملت _ نائب رسول                         | •         |  |  |  |  |  |  |
|         | 375      | جناب اشرف رضا نورانی                       | وصل الحبيب الى الحبيب                             | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 385      | جناب قاری <i>محم</i> ا ساعیل عزیزی         | ( /                                               | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 391      | جناب ڈاکٹر منورعلی انصاری                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 394      | جنابخورشيد جان قر <sup>ي</sup> ثي          | اہل سنت کا تا جور                                 | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 395      | جناب <i>سيدعا</i> لم فيض آبادي             | مجابدملت كاانداز تواضع                            | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 398      | جناب <sup>حش</sup> مت علی                  | مادهٔ تاریخ                                       | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 400      | حضورتاج الشريعيه                           | منقبت                                             | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 401      | حضرت شاه عكيم محمد يونس نظامى الهآباد      | نذر عقيدت                                         | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 402      | شررمصباحی                                  | نذ رعقیدت                                         | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • • • | 403      | المجمء وفانى                               | شان مجابد ملت                                     | •         |  |  |  |  |  |  |
| • • •   | 405      | اسلم بستوى                                 | منقبت                                             | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 406      | اسلم بستوی                                 | بازگشت                                            | •         |  |  |  |  |  |  |
| •       | 409      | احد حسين                                   | خراج عقیدت                                        | • • • •   |  |  |  |  |  |  |
| •       | 410      | احدكمال                                    | ایک عظیم شجر                                      |           |  |  |  |  |  |  |
| •       | 413      | احد کمال<br>تبسم عزیز<br>مدر در مرد مدازیر | ایک عظیم شجر<br>درد کا در ما                      | •         |  |  |  |  |  |  |
| ••••••  | 414      | امام الدين مصطفوي                          | منقبت                                             | •••••••   |  |  |  |  |  |  |
|         |          |                                            |                                                   |           |  |  |  |  |  |  |

( عرض ناشر 🤇

سلطان المناظرين امام المتكلمين تنمس العارفين حضور مجامد ملت عليه الرحمه كي حيات وخدمات پرینمبرجس کی اشاعت ماهنامه اشر فیہ کے زیرا ہتمام چھتیں سال قبل ہوئی تھی جسے مقبول عام کا درجه ملاتھا۔طویل عرصہ گزر جانے کی وجہ سے بیٹیتی اثاثہ اب نایابھوچکاتھا ، بنابریں حساس علائے اہل سنت و دانشوران قوم ونظیموں کے سربراہوں ، بالخصوص اساتذہ دارالعلوم مجامدملت دهام نگر کی دلی خواهش تھی کہاس کی اشاعت ثانبیہ ہو ۔گزشتہ سال عرس مجامِد ملت کے موقع پر جب بندہ ناچیز نے اپنے محبوب وموقر استاد، گرامی وقارعلامہ حنیف حبیبی مصباحی شخ الحدیث دارالعلوم مجامد ملت سے اشاعت ثانیہ کا اظہار کیا تو آپنے سراہتے ہوئے فر مایا کہ بیہ بڑا کام آل انڈیا تبلیغ سیرت خانقاہ مجاہد ملت کے اہتمام میں ہونا چائے۔حضرت كے مشورہ كے مطابق بہلی فرصت میں سربراہ اعلی الجامعة الاشر فیہ عزیز ملت علامہ عبد الحفیظ مبارک پوری سے اشاعت ثانیری اجازت کے لیے براہ راست رابطہ کیا تو انھوں نے س کر بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت نے یہ بیڑا اٹھا کراہل سنت كا جم كام كوانجام دينے كاعزم كيا ہے الله تبارك وتعالى تبليغ سيرت كومزيد خدمت اہل سنت کرنے کی توفیق عطا فر مائے ،اس امر میں تمام اساتذہ دارالعلوم مجاہد ملت کا کلیدی رول رہا ہے جس کے باعث اس نمبر کی اشاعت ثانیہ ہورہی ہے ۔۱۸۰۲ کے عرس مجاهدملت میں اضافہ کے ساتھ اس نمبر کی اشاعت کا اعلان کیا گیا تھا اور علما سے مضامین کے ارسال کی گزارش کی گئی تھی مگر دوچند ہی پہنچے ،انکوشامل کرلیا گیا۔اس نمبر کوان شاءاللہ ہم تبلیغ سیرت کی و بیب سائٹ میں بھی اپ لوڈ کر دیں گے۔اللہ تبارک وتعالیٰ اس خدمت کو قبول فر مائے ،ساتھ ہی اس نمبر کوعاشقان مجاہد ملت کے لیے قیمتی ا ثاثہ بنائے ۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین احقر عاشق القادري عزيزي

ناظمآل انڈیا تبلیغ سیرت خانقاہ حبیبہ دھام نگر نثریف بھدرک

» برملت نمبر » مستنبر » مستنبر

### مجامد ملت اسم بالمسمى تص

رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت علامہ شاہ مجمد حبیب الرحمٰن عباسی علیہ الرحمہ اپنے عہد کے ا يك عالم با فيض، مجامدُ اسلام، ممتاز منتظم، شخصيت ساز ، ستقبل شناس دانش ور، عبقري اورامت مسلمہ کے عروج کی فکر میں غلطاں رہنے والے زندہ دل انسان تھے۔ان کی حیات کالمحد کھے ان کی جفاکثی اورمضبوط قوت ارادی کا گواہ ہے۔انھوں نے باطل کے ہرظلم و جبرکو بڑے صبر ورضا سے برداشت کیا ہے۔ ظالم حکومتوں کے دباؤ کو جھیلا ہے۔ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ حق گوئی کےمعاملے میں مجددالف ثانی شخ احدسر ہندی علیہ الرحمہ کی سنت برعمل کیا ہے۔ان کا اتباع کر کے سرمایہ ملت کی تکہبانی کی ہے۔ایک طرف حکومت کے جبر کا سامنا تھا تو دوسری طرف بد مذہب فرقوں سے محاذ آ رائی تھی ۔ان سے مناظرہ و مقابلہ تھا۔مناظروں میں کرسی صدارت پر بیٹھ کرا گر کوئی صحیح معنوں میں اس کاحق ادا کرتا تھا تو وہ مجامد ملت کی ذات تھی ۔ تنظیمی سطح یر بھی آل انڈیا تبلیغ سیرت اور خاکساران حق کی تاریخی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔الجامعہاشر فیہاور حافظ ملت علیہالرحمہ دونوں کا کیساں احترام کرتے تھے۔اوراشر فیہ مبارک بور کی تعمیر وترقی کی دعائیں کرتے تھے۔آپ اشرفیہ کے بہت بڑے محسن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 1982ء میں ماہنا مہاشر فیدمبارک پور نے ان کی بلند قامت ذات اور دینی وعلمی خد مات پرمشتمل ایک جامع مجامد ملت نمبرشائع کیا جو اب كمياب ہے اور فقط لائبريريوں ميں نظرة تاہے۔ انتهائي قابل مبارك باد ہيں مولا نامحمہ عاشق القادری عزیزی اور ان کے رفقا جن کی کوششوں سے دارالعلوم مجاہد ملت کے زیر اہتمام وہ دستاویزی نمبر دوبارہ منظرعام پرآ رہا ہے۔اللہ کریم بیکاوش قبول فرمائے اور ہم سب کومجا بدمات علیدالرحمہ کے علمی وروحانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین محمر نظام الدين رضوي (صدرالمدرسين وصدرشعبها فتاجامعهاشر فيهمبارك يوراعظم گڑھ)

# 4 / دیمبر 2018ء سه شنبه

### تبليغ سيرت قابل مبارك

الحاج سعيدنوري صاحب قبله بإنى وموسس انٹرنيشنل رضاا كيڈمي ممبئي انڈيا اسلامی تاریخ میں اولیاء کرام کی زندگی ،ان کے احوال وکوا نَف اور شب وروز کے معمولات کا بغورمطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزِ روثن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ اولیاءعظام کا ظاہر و باطن کیساں ہوتا ہے۔وہ ہرعمل میں خداوند قد وس اوراس کےرسول صلی الله علیه وسلم کی رضا وخوشنودی کومقدم رکھتے ہیں۔ دنیا کی محبت، حرص جاہ، ذخیرہ اندوزی، عجب وریا کاری خلم وزیادتی ، بدعهدی ، بدسلوکی ، تکبر ،سرکشی اور بخل و بز دلی جیسے اخلاقِ ذمیمہ سے ان کا دامن یاک وصاف ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ، جاہ وحشم سے بے نیازی، راست بازی، تواضع و انکساری، مخلوق خدا کی حاجت برآری و نفع رسانی، تو کل،صبر، شکراورانصاف پروری جیسےاوصاف حسنہ سےان کی ذات مزین وآ راستہ ہوتی ہے۔ان جملوں کی مصداق حضور مجاہد ملت کی ذات ستودہ ہے جسے راقم نے اپنی آنکھوں ہے مشاہدہ کیا ہے،حضرت کی ذات گرامی پرمتعدد کتب ورسائل وغیرہ منظرعام پرآئے راقم كاذبن كام كرر ہاہے كه ما هنامه اشر فيہ كے اہتمام ميں نشر شدہ نمبر امتيازي مقام كا حامل ہے،جس کی اشاعت ثانیہ کا احساس مجھ میں ہمیشہ رہا تھا۔ جب مولا نا عاشق القادری مصاحی کے توسط سے حضور حبیب ملت کا ارسال کردہ رقعہ موصول ہوا کہ جیسے پڑھ کر غایت خوشی ہوئی ، یقیناً آل انڈیا تبلیغ سیرت خانقاہ حبیبہ دھام نگر شریف کے ارکان قابل

مبارک باد ہیں جنہوں نے اس کا م کوانجام دینے کا عزم کیا ہے۔ اللّٰہ سے دعا ہے کہ حضور حبیب ملت کو دین اسلام کی بڑی سے بڑی خدمات انجام دینے کی توفیق دے۔ ہمین بحاہ سیدالمرسلین

> احقر سعیدنوری رضاا کیڈمیمبئی انڈیا

### مجاہدملت کے اساتذہ کرام

حضور حبيب ملت علامه سيدغلام محمر حبيبي صاحب قبله سجاد نشين خانقا هُ حبيبه، دهامٌ نگرشريف قائدِ اہلِ سنت، مجاہد دورال، فخر الاحرار، فاتْح عرب وعجم حضرت علاَ مه ومولا نا حبيب الرحمن قادري عباسي عليه الرحمه المعروف بدمجامد ملت عليه الرحمه كونا كون خوبيون کے حامل بلندیا پیا عالم دین ، نکته آفریں مفتی ، بےلوث خادم دین اور قوم کے عظیم قائد و را ہنما تھے۔آپ کی شخصیت سازی اور کر دار سازی میں ان نابغهٔ روز گاراسا تذهٔ کرام کی تعلیم وتربیت کا اثر ہے جن کے اقبال کا سورج آفتاب نیم روز کی طرح چیک رہاتھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دھام گر شریف میں مولانا عبد الصمد صاحب موگرائی والے،مولانا عبدالحميد،مولانا شفقت حسين مرادآبادي اور عارف بالله عاشق رسول حضرت شاہ ظہور حسام مانک بوری سے حاصل کی ۔ پھر شاہ ظہور حسام مانک بوری علیہ الرحمه کےمشورے 'پرعلوم ظاہری کی تکمیل کی خاطر'' مدرسہ سجانیہ 'الہ آباد'' کا قصد فر مایا۔وہاں آپ نے مولا نامجم الدین بہاری اور مولا نا عبدالرحمٰن بادشاہ پوری سے تقریباً دوسال تک اکتساب فیض کیا مگرآ ہے کے دل میں طلب علم کی الیمی سوزش تھی کہ دریاؤں سے علمی بیاس نہیں بچھر ہی تھی۔ چنال چہآپ نے اعلی تعلیم کی غرض سے اجمیر شریف جانے کا قصد فرمایا اورا پزاتعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے''مدرسہ معینیہ''اجمیر معلی میں داخلہ لیا۔این علمی شنگی بجھانے کے لیے دریاے علم وفن صدر الشریعہ بدر الطریق حضرت مفتی امجرعلی علیه الرحمه کی بارگاه میں حاضری دی ، مدرسه معینیه ہی میں ہی مولا نا سید حامد حسین اجمیری سے عربی ادب اور معقولات کی تعلیم مولا نا عبدالحیُ سرحدی سے حاصل کی۔مدرسہ معینیہ میں حصولِ علم کے بعد آپ جامعہ نعیمیہ مراد آبادتشریف لے گئے جہاںصدرالا فاضل حضرت مولا نانعیم الدین مرادآ بادی علیہالرحمہ سے حدیث کی

اعلی کتابوں اور طب یونانی کی بھیل فر مائی۔ یہاں ہم ان میں سے بعض کا پچھ تھیلی ذکر کرتے ہیں۔

### صدرالشريعة مفتى محمدا مجدعلى قادرى بركاتى عليه الرحمه

نام: محدامجر على اعظمى رضوى قادرى بركاتى \_

لقب: صدرالشریعه، بدرالطریقه، قاضی شرع مسلسلهٔ نسب: مولا نامفتی امجه علی اعظمی بن مولا نا حکیم جمال الدین بن حکیم مولا ناخدا بخش بن مولا ناخیر الدین (علیهم الرحمه) \_ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین اور داداحضور خدا بخش فن طب کے ماہر تھے۔ تاریخ ولا دت: آپ رحمة الله علیه ۱۳۰۰ه / برطابق نومبر /۱۸۸۲ و وحمله کریم الدین یور، قصبه گوتی مناع اعظم گڑھ، ریاست اتر پردیش میں ایک مشہور ومعروف

دیندارگھرانے میں پیدا ہوئے۔ مخص**یل علم**:ابتدائی تعلیم اینے دادا حضرت مولا نا خدا بخش علیہ الرحمہ سے گھریر

طعیل می ابتدای ملیم اپندای ملیم اپنداداد حضرت مولا ناخدا بسش علیه الرحمه سے الر پر حاصل کی ، پھراپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جاکر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی ۔ پھر جو نپور پہنچے اور اپنے چچازاد بھائی اور استاذ مولا نامجہ صدیق سے پچھاسباق پڑھے کین اور اپنا تعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے اپنی علمی بیاس بجھانے کے لیے علم وفن کے بحر ذخار جامع معقولات ومنقولات حضرت علامہ بدایت اللہ خان علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا، ان سے علم دین کے جھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے ہی علوم ظاہری کی تحمیل فر مائی لیکن حصول علم کے تئین دل میں ایک ایسی سوزش تھی جس نے آپ کوطلب علم میں سرگر داں رکھا اور دور کہ حدیث کی تحمیل کے لیے علم حدیث کی مشہور دیستان پہلی بھیت میں حاضری دی ، استاذ حدیث کی تحمیل کے اپنے اس کامل میں حضرت مولا نا وسی احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ نے اپنے اس لائق مہارت حاصل کی اور خوب پڑھا حتی کہ خود محدث سورتی علیہ الرحمہ نے اپنے اس لائق مہارت حاصل کی اور خوب پڑھا حتی کہ خود محدث سورتی علیہ الرحمہ نے اپنے اس لائق

وفائق شاگرد کی خدادا صلاحیت کااعتراف ان الفاظ میں کیا:'' مجھ سے اگر کسی نے بڑھا تو امجد علی نے۔''

بیعت وخلافت: آپ علیه الرحمه امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلی حضرت علیه الرحمه کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اعلی حضرت علیه الرحمه سے ہی آپ کو اجازت وخلافت حاصل ہے۔

تدریس خدمات: دار العلوم منظر اسلام، بریلی شریف میں طویل عرصه تک فراکض تدریس انجام دینے کے بعد حضرت صدر الشریعی ' دار العلوم معینیه عثانیه ' اجمیر شریف میں صدر کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کوطلبا کی ایسی جماعت ملی جس پرآپ کوناز تھا، ان نابغہ روز گار تلافدہ میں حضور مجاہد ملت علیه الرحمہ بھی تھے۔ پھر بریلی شریف چلے آئے اور تین سال تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد نواب حاجی غلام محمہ شیروانی رئیس ریاست دادوں (علی گڑھ) کی دعوت پر بحیثیت صدر مدرس'' دار العلوم حافظیہ سعیدیہ'' میں تشریف لے گئے اور سات سال تک بکمال حسن وخو بی فرائض تدریس انجام دیئے۔

مشاهیر تلامده: حضور حافظ ملت حضرت علامه عبدالعزیز ،محدث اعظم پاکستان علامه سر دار احمد لاکل پوری ،مجابد ملت علامه حبیب الرحمٰن قا دری عباسی اڑیسوی ،صدر العلما علامه سید غلام جیلانی میر شمی ،شمس العلما علامه شمس الدین جون پوری ، علامه عبد المصطفی اعظمی اورامین شریعت مفتی رفاقت حسین مظفر پوری علیهم الرحمه

صدرالشریعہ بارگاہ اعلی حضرت میں: صدرالشریعہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں ۱۸ سال گزارے۔آپ کی جدوجہداورآپ کی مصروفیات د مکھ کرجرانگی ہوتی ہے، کہ ایک انسان اسنے کام بھی کرسکتا ہے؟ آپ کو''انجمن اہل سنت '' کی نظامت اور اس کے بریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسہ میں تدریس ، دوسر ب

« مجابد ملت نمبر » مستور من التعبير » من التعبير « 12 » »

پرکس کے کام یعنی کا پیوں کی تھیے ، کتابوں کی روائلی ،خطوط کا جواب ،آمد وخرچ کا حساب ،
پرکس کے کام تنہا انجام دیا کرتے تھے۔ان کا موں کے علاوہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے
بعض مسودات کا مدیضیہ کرنا ،فتووں کی نقل اوران کی خدمت میں رہ کرفتو کی لکھنا ہیکا م
بھی مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔اس کے علاوہ شہر و بیرون شہر تبلیغی اسفار فرماتے
تھے۔ بعد نماز عصر تا مغرب اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔اور
رات کتب بینی ومطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔ یہ در حقیقت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی
نگاہ فیض کرم کا اثر تھا کہ آپ نے کبھی بھی کام کے تیک اکتاب وکلفت محسوس نہیں کی
بلکہ ہمیشہ خود کو دین کی خدمت کے لیے تازہ دم پایا۔

### صدرالشريعه كي جلالت علمي:

الملفو ظ حصداوّل میں اعلی حضرت علیدالرحمہ نے فرماتے ہیں:

'' آپ موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجدعلی صاحب میں زیادہ پائیسگا ،اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں،طبیعت اخّاذہے،طرزسے واقفیت ہو چلی ہے۔'' اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو''صدرالشریعہ'' کے خطاب سے نوازا۔

قاضی شرع: جب اعلی حضرت علیه الرحمه نے بریلی شریف میں دار القصنا کے قیام کی بنیاد رکھی تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو منصب قضا پر بٹھا کر فرمایا: ''میں آپ کو ہندوستان کے بنیاد رکھی تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو منصب قضا پر بٹھا کر فرمایان آگرایسے مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کرسکتا ہے وہ قاضی شرعی کا اختیار آپ کے ذمہ ہے۔''

### اعلی حضرت کے جنازہ کے لیے وصیت:

اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اپنے نماز جنازہ کے سلسلے میں اس طرح فرمایا تھا:'' عنسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو، حامد رضا خاں وہ دعا ئیں کہ فیاوی

﴿ نَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ

میں لکھی ہیں،خوبِ از بر کرلیں تو وہ نماز پڑھائیں ورنہ مولوی امجد علیٰ'۔

فقیہ اعظم ہندا مام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے بیہ پاکیزہ کلمات تھے جو حرف آخر اور سند کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدر الشریعیہ س درجہ کے فقیہ اور مفتی تھے۔

۔ تصانیف: آپ نے تمام تر تعلیمی، تربیتی، دین اور تبلیغی مصروفیات کے باوجود جماعت اہل سنت کو علمی و تحقیقی کتب کا بیش بہاخز انہ عطا کیا۔

(۱) بہارشریعت: اردومیں فقہ حنی اکا انسائیکو پیڈیا اور دائرۃ المعارف ہے جس میں آپ نے خیم عربی کتب میں بھیلے ہوئے سینکڑوں فقہی مسائل کوسلک تحریمیں پروکر ایک جگہ جمع فرمادیا۔ انسان کی پیدائش سے لے کروفات تک درپیش ہونے والے ہزار ہا مسائل فقہیہ بہارشریعت میں موجود ہیں۔ اس کی خوبی یہ کہ اعلی حضرت ابوحنیفہ ہندعلیہ الرحمہ نے مہر تصدیق شبت فرمائی ہے اور آپ نے ہرموضوع کی مناسبت سے کثیر آیات قرآنیہ واحادیث کریمہ کو جمع فرمادیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک عظیم کام ہے۔ آپ اس کے بیس جھے تیار کرنا چاہتے تھے لیکن سترہ جھے ہی تک لکھ پائے اور معذوری کے سبب بقیہ جھے کی جمیل کے لیے اپنے تلاندہ کو وصیت کردی۔ آپ کے معذوری کے سبب بقیہ جھے کی جمیل کے لیے اپنے تلاندہ کو وصیت کردی۔ آپ کے تلاندہ کو وصیت کردی۔ آپ کے تلاندہ نے اس کے بیار کی بہنچایا۔

(۲) فماوی امجدیہ: بیر خیم چارجلدوں پرایک عظیم فقہی شاہ کار ہے۔اس میں روز مرہ کے مسائل کے علاوہ اہم تحقیقی فماوی بھی شامل ہیں۔

(۳) حاشیہ شرح معانی الآ ثارع بی: امام طحاوی علیہ الرحمہ کی معرکۃ الآراء کتاب'' شرح معانی الآ ثار'' کے جلداول کے نصف اول کا مبسوط حاشیہ ہے۔آپ نے اس میں حدیث کے جملہ علوم کی رعایت کی ہے۔ یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں طبع ہوکر منظر عام پر آچکی ہے۔

﴿ مِجَالِدٍ ملت نَجْرِ ﴾ وروز المان المان

وصال: حضرت صدرالشر بعداور سرکار مفتی اعظم ہند دونوں اپنی اہلیہ محتر مہ کے ساتھ زیارت حرمین شریفین کے لیے بر بلی شریف سے ممئی روانہ ہوئے۔ راستے میں سخت بارش کے سبب صدرالشر بعہ کو ٹھنڈک لگی اور نمونیہ ہوگیا۔ ممئی اسٹیشن سے قیام گاہ لائے گئے۔ مفتی اعظم اپنی قیام گاہ سے عیادت کے لیے تشریف لاتے رہتے۔ جس روز بحری جہاز کے کھلنے کا وقت تھا، اس سے ایک دن قبل ہی کا سیاھ کے ذیقعدہ کی دوسری شب ۱۲/ بجکر ۲۱/ منٹ پر بمطابق ۲/ دیمبر ۱۹۸۸ و کوآپ کا وصال پر ملال ہوا۔ درج ذیل آیت مبارکہ آپ کی وفات کا ماڈ تاریخ ہے۔ 'اِن المت قین فی حرج و عیون' (الحجرة: ۵۷)

### صدرالا فاضل مولا ناسيدنعيم الدين مرادآ دي عليه الرحمة

نام: سید محمد نعیم الدین چشتی اشرفی قادری برکاتی مرآبادی لقب: صدر الا فاضل، مفسر قرآن، بدر الا ماثل مسلسلهٔ نسب: سید نعیم الدین مرادآبادی بن حضرت مولانا محمعین الدین متخلص بهزنهت بن حضرت مولانا سید امین الدین آرزو آپ کے جدامجد اپنے عہد کے مشاہیر علاو شعرا میں شار کیے جاتے تھے اور اردووفاری دونوں زبانوں میں کامل دسترس رکھتے تھے۔

ولادت باسعادت: آپ کی ولادت ۲۱ صفر المظفر ۴۰۰یده برطابق کیم جنوری ۱۸۸۰ بروز پیر شالی مهند کے مشہور شهر 'مرادآ باد' میں ہوئی۔آپ کا نام' نعیم الدین' رکھا گیا جبکہ علم ابجد کے اعتبار سے تاریخی نام' غلام مصطفیٰ' (۱۳۰۰) تجویز ہوا۔آپ کے والد ماجد سیر معین الدین مرادآ بادی کے کئی فرزند حافظ قران ہونے کے بعد وفات پاچکے تھے۔آپ کی پیدائش پرآپ کے والد ماجد نے نذر مانی کہ اللہ تعالی نے اسے حیات بخشی تو خدمت دین کے لیے اس فرزند کو وقف کردوں گا۔ محصیل علم: صدر الا فاضل علیہ الرحمہ کی عمر جب چارسال کی ہوئی تو ' رسم بسم

**§ 15 §** الله خوانی '' بڑے دھوم دھام سے ادا کی گئی ۔اس کے بعد آپ نے حفظ قر آن کریم شروع کیااورآ ٹھ سال کی حچوٹی سی عمر میں حفظ قر آن مکمل کرلیا۔ پھر آپ نے اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم والد گرا می حضرت مولا نا سید محم<sup>معی</sup>ن الدین سے حاصل کی \_پھر حضرت ابوالفضل فضل احمد سے عربی متوسطات کی چند کتب پڑھیں۔ پھر آپ کے استاذ محتر م حضرت مولا ناابوالفضل آپ کوساتھ لے کرشیخ الحدیث ،امام العلما حضرت علامہ سیّدگل محمد قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی '' پیصا جزاد بنہایت ذکی فہیم ہیں،میری خواہش ہے کہ بقیہ درس نظامی کی تعلیم آپ سے تکمیل کریں''۔ چنانچہ آپ نے استاذ الاساتذہ علامہ سیدگل محمد سے منطق، فلسفہ، اقلیدس، توقیت، هیبت، عربی بحروف غیر منقوطه، تفسیر، حدیث، فقه وغیره بهت سے علوم وفنون کی تعلیم حاصل كي - آپ كا سلسلة سند حديث اقد وةُ الفضلاء حضرت سيّد مُحمر مَكَى خطيب و مدرس مسجد الحرام کے ذریعہ حشّی در مختار خاتم المحققین سیّداحمر طحطا وی سے ملتا ہے جن کی سندعرب وعجم میں مشہور ہے، پھرایک سال تک فتوی انویسی کی مشق فرمائی بیارے ہے بمطابق ۲۰۱۲ء میں ۲۰ سال کی عمر میں ایک عظیم الشان جلسہ میں علما ومشائخ کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی،اس مبارک موقع پرآپ کے والدگرامی نے قطعۂ تاریخ تحریفر مائی۔ ہے میرے پیر کوطلبہ پروہ تفطّن سیاروں میں رکھتا ہے جومریخ فضیلت نزہت! نعیم الدین کویہ کہ کے سنادے دستار فضیلت کی ہے تاریخ '' فضیلت'' صدارالا فاضل عليهالرحمه نےعلم طب حکیم حاذ ق حضرت مولا ناحکیم فیض احمه امروہوی سے حاصل کی ۔جس طرح آپ علوم عقلیہ ونقلیہ میں ہم عصر علما میں نمایاں حيثيت رکھتے تھے اسى طرح ميدان طب ميں بھى كمال مهارت رکھتے تھے۔آپ طبابت وحكمت كے ذريعه بھی خدمت خلق فر مايا كرتے تھے۔ بیعت وخلافت: آپ اینے مربی واستاذ حضرت علامه گل محمد صاحب کے

﴿ مِجَا بِدِ مَلْتُ نَمِيرٍ ﴾ مسترون من المسترون على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

دست حق پرست پر بیعت ہوئے اوراستاذ محترم نے اپنے لائق فائق شاگر دکو چاروں سلاسل کی اجازت وخلافت سے نوازا۔اس کے علاوہ آپ کوغوث زماں، قطب دوراں شخ المشائخ حضرت سیّدشاہ علی حسین اشر فی میاں کچھوچھوی اورامام اہل سنت، مجد داعظم امام احمد رضا قدس سر ہما ہے بھی اجازت وخلافت حاصل ہے۔

تدریسی خدمات: صدرالا فاضل علیه الرحمه نے ۱۳۲۸ ہے میں مراد آباد میں ' مدرسه انجمن اہل سنت و جماعت' کی بنیاد ڈالی جس میں منتہا درجہ تک کی تعلیم کا اہتمام تھا۔ ۱۳۵۲ ہے میں آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے اس کا نام جامعہ نعیمیہ رکھا گیا۔ آپ اپنی مختلف دینی وعلمی مصروفیات کے باوجود درس وتدریس سے جڑے رہے۔ آپ با کمال مقرر، نکتہ شخص مفتی ، عظیم قائد کے باوجود با کمال مدرس بھی تھے۔ خصوصا آپ کے درس علم حدیث کا بڑا غلغہ و چرچا تھا۔ مجاہد ملت علیہ الرحمہ آپ کے درس علم حدیث کا چرچا سن مراد اباد کا سفر طے کیا تھا۔ آپ تا دم زیست درس وتدریس سے جڑے رہے۔ اس لیے آپ کی دبستان علم سے خوشال چیس کرنے والے اپنے وقت میں علم ومعرفت کے آفاب وما ہتا ہیں کر چمکے۔

مشاهیر تلامذه: مجامد ملت حضرت علامه حبیب الرحمٰن اڑیسوی، حضرت علامه سیّد ابوالحسنات احمد قادری لا ہوری، مفسر قرآن علامه محمد احمد اشر فی لا ہوری، تاج العلما مفتی عرفیمی کراچی، حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی اور مفتی حبیب اللّد نعیمی سابق شخ الحدیث جامعه نعیمیه مرادآ با دعیهم الرحمة قابل ذکر ہیں۔

بیس سال کی عمر میں پہلی تصنیف: آپ کو ابتدا ہی سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق رہا، چناچہ آپ دوران طالب علمی میں مختلف رسائل وجرا کداور' البلاغ''و' الہلال'' کلکتہ میں مضامیں لکھتے رہے، اسی دوران دل میں خیال آیا کہ' علم غیب مصطفیٰ اعلیقیہ'' کے عنوان پرالیم کتاب کھی جائے جس میں معترضین کا مسکت و مدل جواب ہو۔ آپ

صدرالافاضل اعلی حضرت کی بارگاہ میں: صدر الافاضل کے دل میں اعلی حضرت کی محققانہ تصانیف کے مطالعہ سے اعلی حضرت سے گہری عقیدت و محبت بس چکی تھی اور اعلی حضرت آپ کی مذکورہ بالا کتاب دیکھ چکے تھے۔ چنا چہ اعلی حضرت نے بھی قراشر ف شاذلی کے ہمراہ بریلی شریف تشریف اپ کے ۔اعلی حضرت نے بے پناہ شفقت و محبت سے آپ کونوازاتو آپ ہمیشہ کے لیے بریلی کے تاجور کے گدا بن گئے ۔اعلی حضرت آپ کی بڑی قدر کرتے تھے اور آپ کے مشور ہے کو قبول فرماتے تھے۔ 'الطاری الداری'' کا مسودہ صدرالا فاضل علیہ الرحمہ کو دکھایا گیا تو آپ نے کثیر مضامین کے متعلق حذف کرنے کا مشورہ دیا تو اعلی حضرت نے اسے قبول کیا اور رسالہ سے ان مضامین کو حذف کرنے کا مشورہ دیا ۔ آپ کو بارگاہ اعلی حضرت سے اس قدر عقیدت تھی کہ آپ اعلی حضرت کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہیں کرتے تھے۔اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی طویل نظم'' الاستمداد'' میں ذکر احباب میں آپ کوا نی دعاسے اس طرح نوازا:

میر نعیم الدین کونعمت دے اس سے بلا میں ساتے یہ ہیں

الفنیفات: حضرت صدر الافاضل نے بے پناہ دینی وملی مصروفیات کے باوجود تصنیف وتالیف کا بڑا ذخیرہ جھوڑا۔آپ نے ۳۲۳ اری فرمایا۔آپ کی یادگار کت یہ ہیں: (۱) تفسیر راہنمائی کے لیے ماہنامہ السواد الاعظم ' جاری فرمایا۔آپ کی یادگار کت یہ ہیں: (۱) تفسیر خزائن العرفان، (۲) نعیم البیان فی تفسیر القرآن، (۳) الکلمۃ العلیا لاعلاء علم المصطفی (۴) اطیب البیان در رد تقویۃ الایمان (۵) اسواط العذاب علی قوامع القباب (۲) آداب الاخیار (۷) سواخ کربلا (۸) سیرت صحابہ (۹) التحقیقات لدفع المعلود القباب (۱۰) آداب الاخیار کے علاوہ البیان کے علاوہ البیان الازی اورعربی زبان کے قادر الکلام شاعر سے اور شعروشن کا یا کیزہ ذوق رکھتے تھے۔آپ کاشعری مجموعہ ' ریاض نعیم' طبع ہوکر منظر عام پرآچکا ہے۔

وصال: ۱۹: دوالحجہ کے ۱۳ او نج کر ۲۵/منٹ پر آپ اس دار فانی سے ملک عدم کے راہی ہوئے۔جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی مسجد کے بائیں گوشے میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔

### عارف باللدشاه ظهورحسام مانك بورى عليه الرحمه

المجاہر ملت نبر اللہ علیہ النساء سے ہوا۔ آپ سے دولڑ کے شاہ انور حسام عرف اچھے میاں ، شاہ مظہر حسام اور دوصا جزادی کنیز فاطمہ اور حسینہ بی بی کی ولادت ہوئی۔ میاں ، شاہ مظہر حسام اور دوصا جزادی کنیز فاطمہ اور حسینہ بی بی کی ولادت ہوئی۔ عارف باللہ شاہ ظہور حسام حسامی مانک پوری کا تعلق چود ہویں صدی عیسوی کے مشہور بزرگ مخدوم مانک پورشاہ ظہور حسام الحق علیہ الرحمہ سے ہے۔ شخ حسام الحق

کے مشہور بزرگ مخدوم ما نک پورشاہ ظہور حسام الحق علیہ الرحمہ سے ہے۔ شخ حسام الحق علیہ الرحمہ شنے ہے۔ شخ حسام الحق علیہ الرحمہ شنے نورالدین قطب عالم کے مرید وخلیفہ اوراپنے وقت کے بڑے مشائخ میں سے تھے، علم شریعت اور علم طریقت کے ماہر عالم تھے۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے '' اخبار الاخیار'' میں آپ کا، آپ کے والد بزگوار اور جد مکرم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شاہ ظہور حسام علیہ الرحمہ کانسب تقریباً چودہ پشتوں میں مخدوم ما نک پورسے ملتا ہے۔ حضرت شاہ ظہور حسام ما نک پوری علیہ الرحمہ بڑے متی پر ہیزگار عالم ربانی حضرت شاہ ظہور حسام ما نک پوری علیہ الرحمہ بڑے متی پر ہیزگار عالم ربانی تھے، آپ ایک سے عاشق رسول عارف باللہ تھے، آپ علم وفضل، شرافت و نجابت ، تقوی و پارسائی، سادگی و عاجزی اور اخلاق و کر دار میں اپنے آبا وا مجاد کے نقش قدم پر قائم اور ان کے سیج واث تھے۔ حضور مجاہد ملت نے آپ سے متوسطات اور روحانیت کا درس لیا، آپ ہی کے مشور سے سے مجاہد ملت نے الہ آباد کا سفر طے کیا تھا، آپ کو مجاہد ملت سے اور مجاہد ملت کو آپ سے میاہد ملت ما نک پور شریف بارہا ملت سے اور مجاہد ملت کو آپ سے گہرا لگاؤ تھا، اور مجاہد ملت ما نک پور شریف بارہا ملت سے اور مجاہد ملت کو آپ سے گہرا لگاؤ تھا، اور مجاہد ملت ما نک پور شریف بارہا ملت سے اور مجاہد ملت کو آپ سے گہرا لگاؤ تھا، اور مجاہد ملت ما نک پور شریف بارہا

تشریف لے گئے۔

آپ علوم ظاہری و باطنی میں کامل دسترس رکھتے تھے۔آپ چشمہ ٔ حسامی کے البتے ہوئے سوتے تھے۔آپ چشمہ ٔ حسامی کے البتے ہوئے سوتے تھے۔آپ کے حضرت علمی شوق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی کتب خانہ سے اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے دورسا لے''ازاحۃ العیب بسیف الغیب''اور حدی الحیر ان فی الفی عن سید الاکوان دستیاب ہوئے ہیں۔لیکن آپ کی کسی تصنیف کا علم نہیں ہو سکا۔آپ شعروشاعری اور نعت گوئی کا عمدہ اور پاکیزہ مزاج رکھتے تھے۔آپ کا ایک کلام سکا۔آپ شعروشاعری اور نعت گوئی کا عمدہ اور پاکیزہ مزاج رکھتے تھے۔آپ کا ایک کلام دستیاب ہواہے جس کے چندا شعارہ م قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔

﴿ محامد ملت نمبر ﴾ **4 20 >** -تبكهرا بكهراسا ہے شیراز دُایام ابھی كمنهين برہمي زلف سيه فام ابھي اور کچھ خون کے آنسودل نا کام ابھی یه کا پیماسا ہے رنگ شفق شام ابھی تیری فطرت ہےاسپر قفس دوام ابھی ہوکے آزاد بھی یا بندگلستاں ہے تو مستیاں ہیں تیری مختاج مئے وجام ابھی بادؤشوق سے میخانهٔ دل خالی ہے جن کے قبضہ میں تھے میناو مئے وجام ابھی کیا قیامت ہے کہ وہ تشنہ دہن پھرتے ہیں میری دنیایه مسلط ہے وہی شام ابھی ما لک صبح جمن تیریے بسم کے نثار پھر صُر احی کومرے سامنے جھکنا ہوگا ہوں تو گردش میں حسامی صفت جام ابھی وصال: آپ اینے ایک عقیدت مند حاجی محمد متین خاں کے گھر سرائے غنی ،اله آباد میں تشریف فر ماتھے۔۱۱/۵ کو برم ۱۹۷ء بروز بدھ کوآپ کی طبیعت ۱/بجے جائے نوش فرماتے ہوئے بگر گئی،آپ نے آنکھ ومنہ بند کرلیا اور تقریباً گیارہ دن استغراقی کیفیت ر ہی۔ ۲۲/اکتوبر ۲۸ ہے ا ء بروز جمعرات شب ۹ بجگر ۵۵ منٹ کو آپ کی جان قفس عنصری سے برواز کر گئی۔ دوسرے دن صبح ۵/ بجے سرائے غنی سے مانک پور کے لیے روائلی ہوئی، بعدنماز جمعه نماز جنازه پرُها گيااور۴/بجشام جُهيْر وَتَكْفِينِ عَمَل مِين آيا\_ نوٹ: حضرت صدرالشریعه اورصدرالا فاضل علیہاالرحمہ کے حالات'' حیات حافظ ملت "ن تذكرهٔ صدرالشريعة" اور "تذكرهٔ صدرالا فاضل" سے اخذ كيے گئے ہيں جب كهشاه ظهورحسام علىيالرحمه كحالات نبيرؤشاه صاحب منصور حسامي سيحاصل موئه



حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی سیرت کے چند تا بندہ نقوش

مبارك حسين مصباحي استاذ الجامعة الانثر فيه،مبارك بور

### بسم الله الرحمن الرحيم

قابلِ صداحترام بزرگ، نازشِ طریقت، حبیبِ ملت حضرت علامه سیدشاه غلام محرجیبی سجاده نشین خانقاه عالیه قادر به حبیبیه دهام نگر شریف، دامت بر کاتهم القدسیه السلام علیم ورحمة الله دبر کاته

امید که مزاج گرامی وقار بخیروعافیت ہوں گے!

مئی ۱۹۸۲ء میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ترجمان ماہ نامہ اشرفیہ نے "مجاہد ملت نمبر" شائع کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، ۲۵۲صفحات کا میزرین نمبر حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری قدس سرہ العزیز کی نابغہ روزگارشخصیت پرتھا ،معلومات، مضامین اور حسن ترتیب کا مرقع تھا، اس لیے بے پناہ مقبول ہوا۔ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی قدس سرہ اور حضور مجاہد ملت نور اللہ مرقدہ کے درمیان حددر جبر فاقت و محبت تھی ،سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز کے دیار پاک میں دونوں ہزرگ برسوں تک ہم جماعت اور شیر وشکر رہے۔ اس بابرکت طالبانِ علوم نبویہ کی جماعت پر حضرت خواجہ ہند الولی قدس سرہ کا خوب فیض تھا، ان تامذہ پرآپ کے اسا تذہ اور خاص طور پرآپ کے متاز استاذگرامی صدر الشربیج حضور مفتی شاہ مجرام جملی اعظمی قدس سرہ کو ناز اور فخر تھا۔ اللہ تعالی ان تمام بزرگوں پر رحمت و نور کی مسلسل بارش فرمائے ، آمین۔

ذکر تھا ماہ نامہ اشر فیہ کے مجابد ملت نمبر کا ، ماہ نامہ اشر فیہ مبارک بور نے اپنے عظیم محسن پر خاص نمبر زکال کرکوئی احسان نہیں کیا ، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جامعہ اشر فیہ اور ماہ خاص نمبر زکال کرکوئی احسان نہیں کیا ، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جامعہ اشر فیہ اور حضور حافظ ملت اور حضور مجابد ملت کے درمیان فکر و خیال کی جوہم آئمگی تھی اس کی تشریح کی ترجمانی سے ہمارا قلم عاجز ہے۔ ولایت و معرفت کی جن بلند منزلوں پر یہ دونوں بزرگ فائز تھے، وہاں تک ہماری فکروں کا پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں نے بار ہاا پنے خاص محسن واستاذ حضور صدر الشریعہ قدس سرہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایک ہوئی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی زریں خدمات اللہ تعالی اور اس کے مجبوب ہوت ہیں کہ تصویر کے بین الاقوامی قانون کے باوجود حضور حافظ ملت نے فوٹو کے بغیر حجو و اقف نہیں کہ تصویر کے بین الاقوامی قانون کے باوجود حضور حافظ ملت نے فوٹو کے بغیر حجو و اقف نہیں کہ تصویر کے بین الاقوامی قانون کے باوجود حضور حافظ ملت نے فوٹو کے بغیر حجو زیارت کی سعادت حاصل فر مائی ، اور حضور مجاہد ملت نے نجدی حکومت کے باطل حکمہ انوں کے سامنے حق وصد افت کا مجاہد انہ اعلان فر مایا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بخوشی رہنا گوارا فر مایا۔ گر جر وتشد د کے سامنے میں اقد س خی نہیں فر مایا۔

آئینِ جوالٰ مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیر وں کوآتی نہیں رو باہی

ماہ نامہ اشر فیہ مبارک پور سے اس نمبر کی ترتیب واشاعت میں سب سے بنیادی کردارنام ورفاضل اشر فیہ معروف ادیب، نقاداور شاعر، ماہ نامہ اشر فیہ کے سابق مدیرِ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ ڈاکٹر سیڈ میم احمد گو ہراللہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کا کردار رہا۔ حضور مجاہد ملت سے ان کی بے حد عقیدت و محبت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں شعر و شخن اور روحانی عظمتوں کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ فضل و کمال کے ساتھ تا دیرسلامت رکھے۔

اسی کے ساتھ ریبھی ایک سیائی ہے کہ بیسب فیضان ہے شنہرادہ حضور حافظ

ملت حضور عزیز ملت علامہ شاہ عبدالحفیظ عزیزی، سربراہ اعلیٰ جامعہ اشر فیہ کا، حضرت سربراہ اعلیٰ اپنی بلند پایہ روحانی عظمتوں کے ساتھ جامعہ اشر فیہ مبارک پور کی وسعت وترقی میں شب وروز گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اس مجلد ملت کے حوالے سے بھی بے پناہ مبارک بادیوں کے ستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سائۂ کرم ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ اس وقت بادیوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سائۂ کرم ہمار کے وری علیہ الرحمہ اور قاضی شریعت حضرت معلامہ محمد شفع اعظمی مبارک پوری علیہ الرحمہ ہی جامعہ اشر فیہ کے لیے سرگر مِ ممل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو بھی جنت الفردوس میں بلند مقام عطافر مائے۔ آمین۔

ہمیں بے حدمسرت ہے کہ آپ بحثیت صدرِاعلیٰ آل انڈیا تبلیخ سیرت' مجاہدِ
ملت نمبر' شائع فرمارہے ہیں۔ بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ماہ نامہ اشر فیہ مبارک
پور نے می ۱۹۸۲ء میں' مجاہدِ ملت نمبر' جوشائع کیا تھا، قدر بے اضافے کے ساتھ بیاسی
کی جدید اشاعت ہے۔ اس کے ساتھ ہم مبارک بادییش کرتے ہیں آل انڈیا تبلیغ
سیرت کے ناظمِ اعلیٰ محبِّ مکرم حضرت مولا نا عاشق القادری عزیزی مصباحی دام ظلہ
العالیٰ کی بارگاہ میں جھوں نے اس رخ پر حد درجہ محنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیل اس اہم نمبر کوشر فیے قبول عطافر مائے ، اہلِ عقیدت اور
اہلِ سنت اسے ہاتھوں ہاتھ لے کراپنی محبت کا شوت دیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ
حبیک رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔

سچی بات سے ہے کہ راقم عہدِ شعور ہی سے حضور مجاہدِ ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن رئیس اڑیں بہت سے آشنا ہوگیا تھا۔ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے جب لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی کچھ لکھ کرخریدارانِ پوسف علیہ السلام میں اپنانام درج کرا لیس حضور کے تعلق سے کچھ سنااور کچھ پڑھا بھی تھا، مگر بات آئی گئی ہوتی رہی۔ دراصل ہرکام کا ایک وقت ہوتا ہے، مقدر میں اسی نمبر میں شمولیت کا لکھا تھا، اس لیے آرزوکی

کیل نہیں ہو پائی ۔ اس تحریر میں بھی سرکار مجابد ملت نور اللہ مرقدہ کا فیض ہے اور تقاضوں کی بھر مارکر نے والے ہیں حضرت مولا ناعاشق الرحمٰن عزیزی دام ظلہ العالی ۔ متعدد ملا قانوں کے بعد ہم آپ کی بلند پایہ روحانی اور علمی شخصیت سے قوعرصۂ دراز سے متاثر ہیں ۔ ہر بارجلسوں اور کا نفر نسوں میں آپ کی صدارت اور سر پرستی میں ہی گفت وشنید کا شرف حاصل کیا ہے ۔ ان مواقع پر آپ نے جس بلنداخلاقی اور نوازشِ خسر وانہ کا مظاہرہ فر مایا ، ہم ان الطاف کر بمانہ کا شکر بیا داکر نے سے قاصر ہیں ۔ آپ جس حسنِ اہتمام کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں اور تحریکوں کو لے کرچل رہے ہیں سن سن کر جس حسنِ اہتمام کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں اور تحریکوں کو لے کرچل رہے ہیں سن سن کر قر زندانِ اشرفیہ اور دل مسرور رہتا ہے ۔ آپ کے معروف دار العلوم میں چند با کمال فرزندانِ اشرفیہ اور دیگر فضلا ہے اہلِ سنت زریں خدمات انجام دے رہے ہیں ۔ اللہ فرزندانِ اشرفیہ اور دیگر فضلا ہے اہلِ سنت زریں خدمات انجام دے رہے ہیں ۔ اللہ تعالی ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ۔ آ مین ۔

ہم نے متعدد بارخضور مجلد ملت نور اللہ مرقدہ کے مبارک عرس میں حاضری کی سعادت کا ارادہ کیا مگر ہزار جا ہتوں کے بعد بھی ہم شرکت کی سعادت سے محروم ہے۔ خیر اللہ تعالی اب بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور پھر آپ کی اعلیٰ روحانی سجادہ نشینی میں بارگاہِ حضور مجلد ملت نور اللہ مرقدہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ شاید با تیں کچھزیا دہ ہوگئیں ،اس سمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

آپ کی نوازشوں کا آرزومند مبارک حسین مصباحی استاذ جامعداشر فیدو مدیرِ اعلیٰ ماہ نامداشر فیدمبارک پور کیم جنوری ۲۰۱۹ /۲۳ رربیج الآخر ۱۳۴۰ھ

-----

حضورمجابد ملت علامه شاه محمر حبيب الرحمٰن قادري رئيس اڑيسه قدس سرہ العزيز

اپنے عہد کے نابغہ روزگار مہ کامل تھ،آپ ایک دولت مند خاندان کے فر فرید تھ،
خاص اور سب سے خاص بات ہہ ہے کہآپ خاندانِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ
کے چیاجان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک کی ایک خوب صورت نشانی تھے۔
آپ نے عصری تعلیم کے بعد دینی فضل و کمال کے حصول کے لیے حد درجہ قربانیاں دیں۔
اسا تذہ کرام کا بھر پورا دب واحترام ،معاصرین سے حد درجہ یگانگت و محبت آپ کا طرہ کا اسا تذہ کرام کا بھر پورا دب واحترام ،معاصرین سے حد درجہ یگانگت و محبت آپ کا طرئ امتیاز تھا، جودو سخا،عبادت وریاضت اور تقوی و پر ہیزگاری آپ کے متاز کمالات کے لازی عناصر تھے،اولیا ہے کرام اور مجاذیب سے فیوش و برکات کے حصول کے لیے مجل جاتے ہے۔
عناصر تھے،اولیا ہے کرام اور مجاذیب سے فیوش و برکات کے حصول کے لیے مجل جاتے سے جھک کر ملتے اور بعض اوقات دست ہوسی فرمانے کی کوشش فرماتے

اس وقت ہمیں یاد آرہے ہیں خطیبِ مشرق حضرت علامہ مشاق احمد نظامی علیہ الرحمہ جنھوں نے ان کے دربارِ گوہر بارسے بار بارا پنا کشکول بھرا ہے اور جی بھر کر زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل فر مایا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

تھے۔وہ اپنی دست بوسی اور قدم بوسی کرانا ہر گز گوارانہیں فر ماتے تھے۔

''لانباقد، گندمی رنگ، بیضوی اورنورانی چیره، گول اور چیدری دارهی ، کشاده اور بینانی پیشانی پرسجد کا چیکتا ہوا نشان، سر پر دو پلیٹو پی، ململ یا مارکین کا لانبا کرتا جس میں کئی گئی پیوند، سلیم شاہی جوتا یا گسسی پٹی چیل، نارنجی یا عنابی رنگ کی بغیر سلی نگی، برسول کی سلی سلائی صدری، جس کی جیب میں کاغذات کا پلنده، گرجتی ہوئی آواز اور ہاتھ میں آل انڈیا ٹائم ٹیبل، مخضر سابستر، ٹوٹی ہوئی کنڈید میں لوٹا، مسواک، کلوخ، جائے نماز، بیم ہیں مولا نا حبیب الرحمٰن، نہ بوچھیے اس مردمجاہد کی داستان زندگی، صوبہ اڑیسہ ضاحی بالیسر فصبہ دھام نگر کے رئیس اعظم، نسباً عباسی، مسلکاً سنی حنفی، رضوی، مشرباً قادری، اشرفی، رضوی۔' (گوگل)

حضرت مجاہد ملت ابتدا میں نذرانے قبول نہیں فرماتے تھے، بعد میں قبول

فرمانے لگے تھے، مگر اخراجات سے زیادہ ہوتا تو اسی وقت واپس فرماتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تدریس کی تنخواہ آپ نے قبول نہیں فرمائی بلکہ باضابطہ مدارس اور مساجد کا

سیا ہے۔ مدریاں کی مواہ اپ سے ہوں ہیں مرمان ہملہ باصابطہ مداری اور مساجدہ تعاون فرماتے تھے، آپ دو درجن سے زیادہ غریب اور مختی طلبہ کواپنی جانب سے کھانا کھلواتے ، حاجت مند طلبہ کی حسب ضرورت نقذی وغیرہ سے مدد بھی فرماتے تھے، بلکہ

بعض طلبہ کے اہلِ خانہ کو بھی روپے وغیرہ سے اعانت فرماتے تھے۔

آپ نے ملک کے مختلف گوشوں میں بد مذہبوں سے مناظر نے کے لیے آپ مواقع پر مناظر وں کی صدارت فر مائی، ملک وملت کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے آل انڈیا تبلیغ سیرت کی بنا ڈالی، اس کے طےشدہ منصوبوں کے مطابق اہلِ سنت و جماعت کے دردناک مسائل حل فر مائے، آپ نے درجنوں کا نفرنسیں منعقد کیس، کتنے ہماواقع پر آپ نے صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو آئینہ دکھایا، جج و زیارت کے بعض مواقع پر نجدی حکومت کوللکارا، قید و بندگی صعوبتیں برداشت فر مائیں، بلاشبہہ آپ مردِ میداں اور مجابد دوراں تھے، آپ نے طوفانوں کی ز د پر چراغ جلائے، احقاقی حق اور ابطالی باطل میں بھی حالات سے مجھوتا نہیں فر مایا۔ آپ نے تحریک خاکسارانِ حق قائم فر ماکر ملک و دین کی حفاظت کے لیے اسلامی پولس کے دستے تیار فر مائے۔ سنن ابنِ فر ماکر ملک و دین کی حفاظت کے لیے اسلامی پولس کے دستے تیار فر مائے۔ سنن ابنِ احد میں سول اللہ علی اللہ تو الی عالی میلم کافی ان بیالی اللہ عالی اللہ تھی اللہ تھی اللہ عن اللہ تھی اللہ عن اللہ تو اللہ عالی برائے ہوئے کے ان اللہ عن اللہ عن اللہ تھی اللہ عن اللہ علی اللہ عن اللہ عن

سره سرها رودین کی طاطت سے سیے اسلام کو کی سے دھتے سیار ہر ماسے۔ میں اللہ میں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فر مانِ عالی شان ہے: کَـلِــمَهُ حَقِّ عِنْدَ ذِیُ سُلُطَانِ جَابِرِ . '' سی ظالم وجابر بادشاہ کے روبروحق گوئی۔''

ہے۔ یہ مجاہدانہ کارنامہ آپ نے زندگی میں بار بارانجام دیا ہے۔شاعرِ مشرق ڈاکٹر

ا قبال نے کیا خوب فرمایا ہے ۔ داراوسکندر سے وہ مر دِفقیراولی ہوجس کی فقیری میں بوئے اسداللّٰہی

خاندانی پس منظراورولادت باسعادت:

مجابد ملت كاسلسلة نسب حضرت عبدالله رضى الله عنه بن حضرت عباس رضى الله

عنہ بن عبدالمطلب سے ماتا ہے۔حضرت عباس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے آقا حضور صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کے حقق چیا ہے۔حضرت مجاہد ملت کے جدِّ اعلیٰ حضرت شاہ کمال بلخی قدس سرہ العزیز بلخ ، افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے ، پٹاس پورضلع مدنا پور مغربی بنگال کو آپ نے اپنا مرکز رشد و مدایت بنایا، حضرت شاہ بخی کے پر پوتے حضرت مولا نا شاہ محمد صادق رحمۃ اللّہ علیہ نے یہاں سے ہجرت فر مائی اور بحد رک ضلع بالاسور، مولا نا شاہ محمد صادق رحمۃ اللّہ علیہ نے یہاں سے ہجرت فر مائی اور بحد رک ضلع بالاسور، الرّیبہ میں اقامت فر مائی اور اور بحد رک ہی میں صلاح وفلاح کے اہم کارنا مے انجام دین اور ایک دن واصل الی الحق ہوگئے۔ آپ کا مزار اقد س محلّہ ملا شاہی غد مات انجام دین اور ایک دن واصل الی الحق ہوگئے۔ آپ کا مزار اقد س محلّہ ملا شاہی میں زیارت گاہ عوام وخواص ہے۔

حضرت مجاہد ملت کے دادا جان حضرت ملامظہر الحق علیہ الرحمہ کے ماموں منشی عبد الروف دھام نگر میں لاولد تھے، انھوں نے آپ کے دادا جان کو گود لے لیا اور رو فیہ اسٹیٹ کا متولی منتخب فرمادیا۔ اس طرح حضرت مجاہد ملت کا خاندان دھام نگر میں آباد ہو گیا۔ حضرت مجاہد ملت کی ولادت باسعادت ۸ محرم الحرام ۱۳۲۲ ھا/۲ مارچ ۱۹۰۴ء بروز شنبہ مجمح صادق کے وقت ہوئی، حضور مجاہد ملت نے جا گیردارانہ خاندان میں آئصیں کھولیں، اسی لیے اضیں رئیس اڑیسہ بھی کہا اور لکھا جاتا ہے، والدگرامی حضرت ملاعبد المنان علیہ الرحمہ ایک بورے اسٹیٹ کے مالک تھے، مگر حضرت مجاہد ملت پر فقر و درویش کا غلبہ رہا۔ آپ نسبی بورے اسٹیٹ کے مالک تھے، مگر حضرت مجاہد ملت پر فقر و درویش کا غلبہ رہا۔ آپ نسبی

### ﴿ مِجَالِمِ المَّتِ ثَمِّرِ ﴾ ومناه المنافع ال

اعتبارے عباسی ہوئے آپ نے عباسی ہونے کا بات خودمتعدد بارذ کر فر مایا ہے۔

### تعلیم وتربیت:

آپ کے والدِ گرامی نے اپنی اس آرز و کا متعدد بارذ کرفر مایا، ہم اپنے اس فرزند کو ا پنی آخرت کے لیے عالم دین بنائیں گےاورا پنے بھیجوں عطاءالرخمٰن اور شفاءالرخمٰن کو . عصری تعلیم دلائیں گے تا کہ اسٹیٹ کی دیکھ بھال کُرسکیں۔ ابھی آپ کی عمر ۱۴ ربرس ہوئی تھی کہ والدگرامی کا سابیرسر سے اٹھ گیا اور تعلیم وتربیت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ محترمہ ككيمة النساءمرحومه بنت محمد طاهرالحق مرحوم اور مامول حضرت ملاابرارالحق عليهالرحمه ير عائد ہوئی۔ ماموں جان آپ کو لے کر کٹک چلے گئے اورا یک انگریزی اسکول میں داخل کرا دیا ،آپ آٹھویں کلاس تک پہنچ گئے ،اس کے بعد آپ سخت علیل ہوئے ، دماغی توازن بھی متاثر ہونے لگا،ایک ماہ کی سخت علالت کے بعدرمضان المبارک آگیا، پھر آپ مسلسل علاج کے بعد صحت مند ہوئے اور گھر ہی بردینی تعلیم کا آغاز فر مادیا۔ ابتدائی طور پر حضرت مولا نا شفقت حسین مرادآ بادی علیه الرحمه سے فارسی تعلیم حاصل کی ، فارسی کی مزید تعلیم حضرت مولا نا عبدالمجید استاد جی مرحوم سے حاصل فر مائی ،عربی کی ابتدائی تعلیم میزان سے کافیہ تک حضرت مولا نا عبدالعزیز اجمیری ثم کلکتوی علیہ الرحمہ سے حاصل فرمائی۔اس کے بعددھام مگر شریف میں آپ کی تعلیم کے لیے 'مدرسہ حمیدیہ' کا قیام عمل میں آیا۔ جہاں آپ نے حضرت مولا نامفتی سید شاہ ظہور حسام حسامی مانک یوری علیہالرحمہ سے عربی قواعد کی کتابوں کا درس لیا اور حضرت مولا نا عبدالصمد علیہالرحمہ سے شرح تهذیب،شرح وقامیاورشرح جامی وغیره کتابین پر هیس-

حضرت مولا نا سیرشاہ ظہور حسام علیہ الرحمہ کے مشورے پر مزید تعلیم کے لیے اس اللہ آباد تشریف لائے اور مشہور درس گاہ مدرسہ سبحانیہ میں داخلہ لیا، یہاں اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی کے تلمیذ حضرت مولا نانجم الدین بہاری علیہ الرحمہ سے

و کا بارسین بر پر هی، یه مؤقراستاذ کچهدنول کے بعد مدرسہ سے ستعفی ہوگئے۔ کئی اور مدرسین قطبی مع میر پڑھی، یه مؤقراستاذ کچهدنول کے بعد مدرسہ سے ستعفی ہوگئے۔ کئی اور مدرسین آئے مگر حضرت مجاہد ملت مطمئن نہیں ہو سکے، پھرآپ ہی کی خواہش پر مدرسہ سجانیہ کے مہتم حضرت مولا ناحافظ عبدالکافی علیہ الرحمہ نے حضرت مولا ناعبدالرحمٰن باوشاہ پوری علیہ الرحمہ کا تقرر فرمایا، مجاہد ملت نے اینے اس استاذ گرامی سے دوسال تک تعلیم حاصل فرمائی،

الرحمه كالقرر فرمایا، مجابد ملت نے اپنے اس استاذِ لرامی سے دوسال تک علیم حاصل ملا جلال مع بحرالعلوم اور تر مذی شریف وغیرہ اہم كتابیں بڑی محنت سے پڑھیں۔

### مدرسه معينيه عثانيها جمير مقدس:

آپ نے الہ آباد میں محنت ولگن سے دینی اور فنی علوم کی متعدد کتا ہیں پڑھیں ، ان دنوں ملک بھر میں دارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر شریف کا شہرہ تھا،اس کی سب سے اہم وجه خواجهُ خواجهًاں سلطان الهند حضرت خواجه عين الدين حسن سنجرى چشتى نورالله مرقد ه كا مزارا قدس تھا، جن کے دربار میں صدیوں ہے دنیا بھر کے اکابر واساطین کاسئہ گدائی لے کر کھڑے رہتے ہیں۔حضرت مجامد ملت نے اجمیر مقدس میں حصول علم کا ارادہ فر مایا اور وہاں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں حصولِ علم اور طلبِ فضل کے لیے داخل ہو گئے ۔ وہاں آپ نے پیرزادہ حضرت مولا نا شاہ سید حامد حسین علیہ الرحمہ سے عربی ادب کی اہم کتب پڑھیں،معروف استاذ حضرت مولا ناعبدالحی پشاوری علیہالرحمہ سے متعدد علمی و فني كتابون كا درس ليا \_خليفهُ امام احدرضا صدر الشريعية حضرت علامه شاه محمد المجمعلي اعظمي نوراللّه مرقده سےخصوصی طور پرتعلیم وتربیت حاصل فرمائی۔حمراللّه، میر زاہر، قاضی مبارک،امورِ عامهاورتوضیح تلویح جیسی اہم کتابوں کا درس لیا۔حضرت صدرالشریعہ فر ماتے تھے'' مجھےا بنی زندگی میں بیالیی جماعت ملی جوواقعی پڑھنے والی ہے۔'' آپ کے رفقا ہے درس میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ شاہ سر دار احمہ گور داسپوری قدس سره العزیز (و: کیم شعبان ۱۳۸۲ه/۲۹ / ۲۹ ردیمبر ۱۹۲۲ه) ، استاذ العلما جلالية العلم حضور حافظ ملت علامه شاه عبدالعزيز محدث مرادآ بادي باني الجامعة الاشرفيه

مبارك يور( و: كيم جمادي الآخره ٣٩٦ه ﴿ ٣١منَى ٢١٩٤ه ﴾، صدر العلما امام الخو حضرت علامه سيد غلام جيلاني مير هي قدس سره العزيز (و:٢٩/ جمادي الأولى ۱۳۹۸ 🛭 ۸مئی ۱۹۷۲ء)،مناظرِ اہلِ سنت حضرت علامہ رفاقت حسین قدس سرہ العزیز مفتي اعظم كانپور (و:\_\_\_\_\_) "ثمس العلما حضرت علامه قاضي تمس الدين جعفري جو نپوری قدس سره العزیز (و: کیم محرم الحرام ۲۰۰۲ اه/ ۱۳۰۰ کتوبر ۱۹۸۱) ـ وغیره بیدن نفوسِ قدسیه پرمشمّل جماعت تھی، ہرایک اپنی جگه ملم فضل کا آفتاب وماہتاب تھا۔ آپ اجمیر مقدس کے بعد جامعہ نعیمیہ مرادآ بادتشریف لے گئے، یہاں خاص طور پرصدرالا فاضل حضرت علامه سیدمجه نعیم الدین مراد آبادی قدس سره العزیز (م: ۱۸رذ و الحجہے ۱۳۶۷ھ/۲۳/ کتوبر ۱۹۴۸ء) کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،صدرالا فاضل کی بلند یا پیشخصیت بڑی خوبیوں کی جامع تھی، آی تفسیر وحدیث میں اپناایک امتیازی مقام ر کھتے تھے، حضرت مجاہد ملت نے آپ سے احادیث نبوی کی اعلیٰ کتب کا درس لیا اور حضرت صدرالا فاضل نے آپ کوسندِ حدیث سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ نے حضرت صدرالا فاضل سےطب وحکمت کی تعلیم بھی حاصل فر مائی۔

### تدريس اورطلبه کې همدردي:

حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ العزیز نے آپ کو باضابطہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد
میں مدرس مقرر فرمایا، آپ نے جامعہ نعیمیہ میں بغیر کسی معاوضے کے درس و تدریس کا
سلسلہ شروع فرمایا۔ طلبہ آپ سے حد درجہ مطمئن تھے، آپ حسب ضرورت طلبہ کی
خاموثی سے مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ گئی ایسے نا دار طلبہ تھے جنھیں حضرت کافی روپ
دیتے تھے، ہر طرف رئیس اڑیسہ کے نام سے متعارف تھے۔ بڑے بڑے اہل علم اور
اہل شروت آپ کے قریب بیٹھنا فخر سمجھتے تھے، مراد آباد کے بعض حکام پر بھی حضرت کا
خوب اثر تھا۔ ایک جے صاحب بھی آپ کے شیدائی ہو گئے تھے، ان کا ایک یا پہ (تا نگہ)

﴿ عَالِمِلْت نَمِير ﴾ من المسترين المسترين المسترين الله عليه عليه المسترين المسترين

تھاجس پران کےعلاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، وہ یکّہ عام طور پرحضرت کے لیے حاضر رہتا، جج صاحب عرض گزار رہتے ، حضرت! آپ کو جہاں بھی جانا ہو خدمت کے لیے ہمارا یکّہ حاضر ہے۔''

پیر طریقت حضرت مولا نامفتی عبدالرب جبیبی علیه الرحمه نے اپنا جو واقعه تحریر فرمایا ہے اس کامفہوم ہیہ ہے:

''اسی دوران میں نے مدرسہ نعمیہ میں داخلہ لے لیا اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگا تعلیم شروع ہوگئی، میری والدہ ہر جمعہ کو مجھ سے ملنے آتی تھیں، میرا سر پرست اس وقت میری والدہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ والدگا وَں کے کافی بڑے آدمی تھے، خاندان بھی کافی بڑا تھا، مشیتِ الہی میرے والد کا انتقال اس وقت ہوگیا جب میری عمر صرف جھسال کی تھی تو خاندان والوں نے ہماری بیوہ ماں کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ زمین گھر وغیرہ سب سے بھی الگ کر دیا۔

حضرت مفتی عبدالرب جبیبی علیه الرحمہ نے جومزید تحریر فرمایا اس کا حاصل ہے ہے کہ آپ کی دو بہنیں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ آپ کی والدہ اپنے تینوں بچوں کو لکر سخت پریشان تھیں، اسی بستی کی ایک جھونپر ٹی میں رہنے گیں۔ آپ کی والدہ غربت وافلاس سے پریشان ہوکر دوسروں کے گھر جاکر چکی چلاتیں، صاحب خانہ کچھ آٹا اور پیسے وغیرہ دیتا اس سے ہمارا گزرہوتا، بیان دنوں کی بات ہے جب آٹا گھر میں چکی سے بیسا جاتا تھا اور دھان ہاتھ ہی سے موسل سے کوٹے جاتے تھے۔ حضرت شخ طریقت کی والدہ بے پناہ محنت و مشقت اٹھا تیں اور اپنے بچوں کی پرورش کا سامان فر اہم کرتی تھیں، لیکن حضرت کی والدہ نے اٹھی پڑھواور ایک کامیاب عالم بنو، بعض اہلِ محلّد اور تھیں :'اے میر بے بیار بے بیٹے! تم پڑھواور ایک کامیاب عالم بنو، بعض اہلِ محلّد اور بعض خاندان والے کہتے تھے، بی تورت گئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بعض خاندان والے کہتے تھے، بی تورت گئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بعض خاندان والے کہتے تھے، بیکورت گئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بعض خاندان والے کہتے تھے، بیکورت گئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بیکھورٹ کی بیکھورٹ کامیاب عالم بیو، بیکھورٹ کی ہوتوں کی بیکھورٹ کی بیکھورٹ کی بیکھورٹ کئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بیکھورٹ کی بیکھورٹ کئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہے اور اس عمر بیکھورٹ کی بیکھورٹ کئی بیوقوف ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہور اس عمر بیکھورٹ کی بیکھورٹ کیا کھورٹ کیا گئی ہوتا کیا کہ بیکھورٹ کی ہورٹ کئی بیوقوں ہے، بیکے کو پڑھار ہی ہور بیکھورٹ کی بیکھورٹ کیل کے کو بیکھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھور

﴿ عَابِرِ مَلت نَبِيرِ ﴾ وي الأن الله عن الأن الله عن ا

میں خود کام کررہی ہے۔ اب لڑکا کام کے لائق ہو گیا ہے کچھ نہ کرے گا تو کم از کم دوسروں کی جینسیں ہی چرائے گا تب بھی کافی پیسہ کمالے گا۔ یہ مشورہ جب ایک خاتون نے دیا تو والدہ چراغ پا ہو گئیں اور فر مانے لگیں:''میں تو اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گی، آپ کے مشورے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔''

حضرت مجاہد ملت رئیس اڑیہ تھے، دولت مند خاندان کے چثم و چراغ تھے بقول مفتی عبدالرب حبیبی' کئی ایسے لڑکے تھے جو حضرت کے خرج سے پڑھتے تھے اور ان کو حضرت پیسے دیتے تھے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، حضرت مجھ پر بھی خاص توجہ فرماتے تھے اور اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔''

حضرت مفتی صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں:

''ایک دن معلوم کرنے گئے کہ بیئورت جوتم سے ملنے آتی ہے، کون ہے؟''میں نے والدہ کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں تفصیل سے بتایا ، حضرت بغور سنتے رہے اور تیور بدلتے گئے۔ بعد میں حضرت نے فر مایا کہ:''تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اس بات کوتم کیوں چھپاتے رہے؟ خیراب تم گھر جاؤاورا پنی والدہ سے میرا سلام بول دینا اور کہنا کہ کل میں ان کے گھریر آر ماہوں۔''

میں حضرت کے حکم پر گھر پہنچا اور والدہ مرحومہ سے بتایا کہ حضرت کل ہمارے گھر تشریف لارہے ہیں۔والدہ مرحومہ نے سنا اور کہنے لگیں کہتم نے شاید گھر کا حال حضرت سے بیان کر دیا ہے، میں نے کہا: ہاں یہی بات ہے۔ خیرساری بستی والوں کو معلوم ہوگیا کہ فلال بیوہ کے ہاں حضرت مولانا حبیب الرحمٰن رئیس اڑیسہ تشریف لارہے ہیں۔بستی کا عالم بیتھا کہ بڑے بڑے سرمایہ داریہ چاہتے تھے کہ حضرت میرے یہاں قدم رکھ دیں،گاؤں میں کوئی اس بات پریقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ایک بیوہ کے گھر آئے گی ،جن کے پاس نہ گھر ہے نہ در، اگر آئے بھی تو یہ شخصیت ایک بیوہ کے گھر آئے گی ،جن کے پاس نہ گھر ہے نہ در، اگر آئے بھی تو یہ

بیٹھیں گے کہاں! لوگوں نے سوچا شایداس طرف سے کہیں دوسری جگہ جانا ہوگا اوراس لڑکے نے زور دیا ہوگا کہ حضور میرے گھر بھی چلیں تو حضرت نے ہاں کر لی ہوگ ۔

دین نگر پور (معروف ڈینگر پور) کے ایک صاحب نے اپنے گھر میں حضرت کے لیے انتظام کر لیا کہا گرآئیں تو میں اپنے یہاں گھراؤں گااس ہوہ کے پاس کیا بیٹھیں گے۔ بہر حال دوسرے دن حضرت اسی جج والے یکئے سے دین گر پور جوشہر مراد آباد سے چودہ کلومیٹر سنجل روڈ پر ہے، پہنچے۔ لوگ دیکھ کر چیرت میں رہ گئے اور بیٹر پوری ہوئی چار پائی پر بیٹھ پوری ہستی میں بکی کی طرح بھیل گئی، حضرت میرے یہاں ٹوٹی ہوئی چار پائی پر بیٹھ گئے۔ وہ صاحب بھی تشریف لائے جضوں نے حضرت کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ کہنے گئے۔ وہ صاحب بھی تشریف لائے جضوں نے حضرت کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ کہنے گئے۔ وہ صاحب بھی تشریف لائے جضوں نے حضرت کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ کہنے بیٹھے گا۔ حضور! میرے یہاں چلیں سارا سامان آپ کے لئے ٹھیک ہے، وہاں آ رام سے بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان بیٹھے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش لہج میں جواب دیا کہ: ''میں یہاں ان کا مہمان کے بیہاں کھاؤں گا، دہوں گا۔'

حضرت نے اس خاتون کے خاندان والوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جھکو جانے ہو؟ سب نے کہا: حضور آپ کوکون نہیں جانتا۔ پھر حضرت نے ہمارامعاملہ پیش کیا اور فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے جلد ہی ان کی زمین اور گھر خالی نہیں کیا توا چھانہیں ہوگا۔ جب ان لوگوں کوڈرایا دھم کایا انھوں نے زمین میں پیداوار کا آ دھا حصہ دینے کا وعدہ کیا اور مکان خالی کرنے کا۔ پھر حضرت نے والدہ مرحومہ کو پچھرو پے دیے اور فرمایا: کہ ہرماہ میں ہم کوخرچ دیتار ہوں گاہم گھر میں رہوکسی کی چکی چلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر جھکو لے کرمراد آباد تشریف لائے۔ پھر کیا تھا، زمین کی پیداوار آ دھی ملنے لگی ، مکان خالی ہوگیا، جب تک فصل نہیں کی حضرت والدہ مرحومہ کو ہر ماہ رو پے دیتے رہے، میرا تو کل خررج اٹھاتے ہی ہے۔

حضرت مفتى عبدالرب حبيبي لكھتے ہيں:

﴿ عجابِد ملت نمبر ﴾ وروي المستنب المست

'' پھروالدہ سے حضرت نے فرمایا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو۔والدہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو۔والدہ نے فرمایا کہ ایک ہی بیٹا ہے جا ہے آپ اپنے پاس رکھیں یا میرے پاس رہنے دیں۔ بہرحال حضرت نے میری بڑھائی کھائی، ثنادی وغیرہ کی ساری ذمہ داری نبھائی۔' مرشد طریقت حضرت مولانا شاہ عبدالوحیوفریدی بنارس کھتے ہیں:

"مجھے حضرت صدر الا فاضل مراد آبادی اپنے ساتھ لے گئے تو حضرت کے قدموں میں رہا کرتا تھا، تذکروں کے دوران ایک مرتبہ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانام نامی آگی اور فر مایا:"مولوی علیہ کانام نامی آگی اور فر مایا:"مولوی حبیب الرحمٰن صاحب کا عجیب حال تھا، ان کے والد ما جدرئیس تھے، دوسورو پے ماہ وار آتا تھا، جس طالب علم کے پاس کپڑ انہ ہوتا مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب اس کا کپڑ ابنوا دیتے ، جس کی جاگیر نہ ہوتی اس کے لیے ہوئی میں کھانا کھانے کا انتظام کرتے ، فرماتے: کھا وَاور پڑھو۔ پندرہ سولہ طالب علموں کے کھانے کا انتظام کردیا کرتے تھے۔ حضرت اس واقعہ کوفر ماتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔"

(مجابد ملت نمبر،ص: ۱۱۱/۱۱۱)

حضرت مجاہد ملت اکثر علوم وفنون پر دستگاہ رکھنے والے عظیم استاذ تھے، آپ علوم عقلیہ میں بے بناہ شہرت و مقبولیت رکھتے تھے، مگر اصل واقعہ اییا نہیں، در اصل ان دنوں میں معقولات کی عام طور پر پزیرائی تھی، فاضل و محقق اسی کو سمجھتے تھے جومنطق، فلسفہ، ہیئت اور نجوم پر مہارت رکھتا ہو۔ یہ تمام معقولاتی فنون ذرائع ہیں، اصل علوم تو قرآن ہفیسر، حدیث، فقہ اور علم کلام ہیں۔ حضرت مجاہد، ملت علیہ الرحمہ ان دین علوم پر گہری بھیرت رکھتے تھے، یہ بھے ہے کہ آپ درس گاہ میں معقولات پر بھر پور توجہ فرماتے تھے۔ بسیرت رکھتے تھے، یہ بھر تے علامہ مشتاق احمد نظامی لکھتے ہیں:

''عام طور پر قطبی کے بعد ملاحسن پڑھائی جاتی ہے، یکن آپ نے''شرح مرقا ۃ''

جیسی معرطی کتاب داخلِ نصاب فرمائی، اس کتاب میں آپ نے ملاحسن، ملا جلال، قاضی اور حمد اللہ تک کے مباحث کھنگال دیے۔ بیراس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کو معقولات يركتناعبورحاصل تفاـ'' حضرت مجامدمات بلاشبهه معقولات ميں مشہور تھے گر حدیث وتفسیراورفقه وکلام سب میں آپ اپنی انفرادی شان اورممتازیجیان رکھتے تھے۔ کچھایام کے بعد مدرسہ سجانیہ الہ آباد کے ذمہ دار استاذی پنج محترم حضرت مولانا مفتی عبدالکافی علیہ الرحمہ کا وصال پر ملال ہو گیا، جن کے وجو دِناز کے اٹھ جانے سے مدرسہ سبحانیہ کے حالات متاثر ہونے لگے، حضرت مجاہد ملت کے سامنے درس گاہی نظام ے متاثر ہونے کے پس منظر میں آپ کو بحثیت صدر المدرسین معوکیا گیا۔حضرت مجامد ملت در دمند دل رکھتے تھے، آپ۱۹۳۴ء میں مدرسہ سجانیہ اللہ آبا دتشریف لے گئے، مگر تنہانہیں،آپ کے ساتھ ان طلبہ میں سے بھی چندآ گئے جنھیں آپ علمی اور معاشی طوریر سر فراز فرماتے تھے۔الہ آباد میں آپ کی تشریف آوری کے بعد مدرسہ سجانیہ نے کافی شہریت ومقبولیت حاصل کی۔آپ نے عرصۂ دراز تک باضابطه ایک ذمه دار ﷺ کی حثیت سے تدریس وتربیت کا اہتمام فرمایا، آپ نے ایک طویل مدت کے بعد تدریسی سلسله کوترک فرمادیا، مگر جزوی طور پرطلبه اورعلا آپ سے استفادہ فرماتے رہے۔آپ کے تلامٰدہ کی تعدا د تو طویل ہے، ہم چندا سائے گرامی پیش کرتے ہیں۔ حضرت علامه مفتى نظام الدين بلياوي عليه الرحمه، شيخ طريقت حضرت علامه مفتى عبدالرب حبيبي عليهالرحمه مفتي أعظم اڑيسه حضرت مفتى عبدالقدوس قادري عليه الرحمه، خطیب مشرق حضرت علامه مشاق احمد نظامی ،حضرت مولا نا الحاج نعیم الله علیه الرحمه ، حضرت مولا نامعین الدین علیه الرحمه، حضرت مولانا سیرعبدالحی اجمیری ثم ہے پوری عليه الرحمه، حضرت مولا ناصوفي مسعود حسين مرادآ بادي عليه الرحمه، حضرت مولا نا مجيب

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الرحمٰن بها گل بوری علیه الرحمه، حضرت مولا ناغلام مصطفیٰ بها گل بوری علیه الرحمه، حضرت

مولانا قارى مقبول حسين الهآبادي عليه الرحمه وغيره-

### ا ہم درس گا ہوں میں بحثیت محمّن اعلیٰ:

حضرت مجابد ملت قدس سره العزيز منقولات ومعقولات ميس بهت بلند مقام ر کھتے تھے، ا کا برعلما کے اہلسنت آپ پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ بڑی بڑی درس گا ہوں ً میں اعلیٰ اورا ہم کتابوں کا امتحان لینے کے لیے آپ کو مدعوکیا جاتا تھا۔ آپ نے درجنوں ذ مه دار درس گا ہوں میں امتحانات کی ذ مه داریوں کو بحسن وخو بی نبھایا،حضور حافظ ملت اورحضور مجاہد ملت کے درمیان بڑے مخلصانہ روابط تھے،حضور حافظ ملت نے آپ کومتد د باردارالعلوم اَشر فيهمبارك بورك فتهى طالبانِ علوم نبويه كاامتحان لينے كے ليے مدعوفر مايا اورآپ باں نضل و کمال جلوہ گربھی ہوئے۔ایک بارآپ کوسالا نہ اجلاس میں مدعو کیا گیا،اس کے ساتھ امتحان بھی لینا تھا،آپ نے طلبہ کی ایک اعلی جماعت کا امتحان لینا شروع فرمایا۔ سوال کا آغاز آپ نے لفظ ' المقدمہ' سے کیا۔ آپ نے سوال فرمایا: بتاؤ اس کے حرف دال پرفتھ ہے یا کسرہ؟ سوال وجواب اور تنقیح طلب امور پر گھنٹوں سلسلہ چلتا رہا، ماضی میں دار العلوم اشر فیہ مبارک بور کی پیخصوصیت تھی کہ امتحان کے وقت اراكين ميں بھي چندحضرات تشريف ركھتے ،توضيح وتشريح كاييسلسله دراز ہوتار ہا، يہاں تک کہ دن کا آ دھا حصہ گزر گیا،حضرت مجاہد ملت دار العلوم کے طلبہ کی استعداد اور صلاحت سے بہت خوش ہوئے۔

### آل انڈیا تبلیغ سیرت:

آل انڈیا تبلیغ سیرت کی صدارت فرماتے ہوئے شخ الاسلام حضرت مولا ناعبد القدیر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا:''ہمارا اورمولا نا حبیب الرحمٰن کا بیفرق ہے کہ ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے اورمولا نا حبیب الرحمٰن کسی سے

نہیں ڈرتے خدا سے ڈرتے ہیں۔حضرت کے بیہ جملے بلاشبہہ حضرت مجاہد ملت کی ولایت کا داضح ثبوت ہے۔گرہم یہاں عرض کریں گے کہ'' ولی راولی می شناسد'' بلاشبہہ یہ دونوں بزرگ ولی کامل تھے۔ حضرت مفتى عبدالقدير بدايوني نة تبليغ سيرت يثينه كانفرنس ميں فر مايا تھا: '' کہاب میں سیاست سے دور ہو گیا، کیکن اگر ضرورت پڑی تو چور دروازے ہے نہیں صدر دروازے ہے آؤں گا اورمولا نا حبیب الرحمٰن کو یقین دلاتا ہوں اگر جیل کی نوبت آئی توان کے پیچھے سب سے پہلے عبدالقد پرنظر آئے گا۔'' آل انڈیا تبلیغ سیرت کا سالا نہ اجلاس ۹ رواراا رایریل ۱۹۵۴ء کوانجمن اسلامیہ ہال، بیٹنہ، بہار میں منعقد ہوا۔اس اجلاس کے اخراجات کے لیے حضرت مجاہد ملت اپنی ، المبار کے اللہ کے ایک میں اور اللہ کے انکار کیا، مرآپ مسلسل المبار کے سے انکار کیا، مرآپ مسلسل دیے کے لیے کوشش فرماتے رہے، جب انھوں نے قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا: 'اب توبیہ باہرآ گئے ہیں، اب واپس اندر نہیں جائیں گے۔' یہ آپ کی تقویٰ شعاری ہے۔مشہورتو یہ ہے کہ فلال عالم نے تن من دھن کی قربانی پیش کی مگر سچی بات تو یہ ہے کہ لوگ تن من تو لگا دیتے ہیں مگر دھن دینے کا حوصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم عقیدتوں کے ہزاروں سلام پیش کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت قدس سرہ العزیز نے دھن اور وہ بھی اہلیہ کا زیور، بھی قربان کر دیا۔ ہرانسان جانتا ہے کہ ایک خاتون کوایئے زیور سے حد درجہ پیار ہوتا ہے مگر بیرکوئی عام خاتون نہیں تھیں ، انھوں نے عرصۂ دراز تک

ز پور سے حدد رجہ بیار ہوتا ہے مگر بیاوئی عام خانون ہیں تھیں،اٹھوں نے ع اپنے تا جدار سر کار مجاہدِ ملت کی صحبت اختیار فر مائی تھی اور مثل مشہور ہے ہے

صحبتِ صالح تراصالح كند صحبتِ طالح تراطالح كند ادارہ شرعیہ پٹنہ بہار کے قیام کے بعدانجمن اسلامیہ ہال پٹنہ میں ادارہ کے زیر

اہتمام سہ روز ہ کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں ملک کے کثیر علما ومشائخ کے خطابات

﴿ مجابِدِ ملت نَمِير ﴾ وروز المنتان ال

موئے، حضرت مولا نامفتی فضل کریم قاضی ادارہ شرعیہ بہاریپٹنہ لکھتے ہیں : در مین میں مدرسی اسلامی میں اسلامی

'' آخر میں حضرت مجاہدِ ملت علیہ الرحمہ، اسٹیج پر رونق افر وز ہوئے، مجمع ہمہ تن گوش تھا، آپ نے اپنے مجاہدانہ انداز میں تقریر شروع کی اور مسلمانوں پر کیے گئے مظالم مقام است کے ایسان کی مسلم

کاتفصیلی طور پر ذکر فرماتے ہوئے،حکومت پر شخت تنقیدیں کیس اور اسے ظالم و جابر آ

حکومت قرار دیتے ہوئے انسدادِ فساد کے لیے پر زورالفاظ میں تنبیہ کیا کہا گریہ فتنہ و

فساد کا سلسله بندنه ہوا تو حکومت کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جا ہیے کہ چکی کا یاٹ اگرینچے سے اوپرآ گیا تو پھر کیا ہوگا۔'' (مجاہد ملت نمبر ہس: ۹۵)

اس شیر دل مر دِمجاہد نے جو ولولہ انگیز خطا کب فر مایا میں ورط کیرت میں ڈوبا ہوا تھااور آپ کے مجاہدانہ لب و لہجے سے بیہ خطرہ محسوس کرر ہاتھا کہ کہیں آپ کو گرفتار نہ کرلیا جائے ، آپ بار باراس جملے کو گہرا رہے تھے، میں حبیب الرحمٰن بول رہا ہوں ، جو پچھ بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں ، یہ مجمع اس کا ذمہ دار نہیں ہے ، جب کہی آئی ڈی والے آپ کی تقریر کونوٹ کررہے تھے۔

آئین جواں مرداں جق گوئی و بے با کی اللہ کے شیروں کوآتی نہیں رو باہی

### تقوى شعارى اوركرامات وتصرفات:

حضرت مجاہد ملت نوراللہ مرقدہ ابتدائی ایام ہی سے شریعت کے سخت پابند تھے،
فراکض و واجبات کی پابندی تو لازی طور پر فرماتے ہی تھے، سنن و نوافل کا بھی بھر پور
اہتمام فرماتے تھے۔ خدمتِ خلق، دین وسنیت کی مکمل خدمت، لا چاروں اور مجبوروں کی
غم گسارتی، نا دارطلبہ کی مدد، ان کی تابندہ حیات کے انفرادی نقوش تھے۔ آپ نے مشہور
روایت کے مطابق بھی گرم پانی سے وضونہیں فرمایا، اس عمل میں دراصل اس حدیث
رسول پڑمل تھا کہ آ قامین نے فرمایا: نہی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن
الوضوء مما مست النار۔ یعنی آ قامین نے گرم یانی سے وضوکر نے سے روکا۔

حضرت علامه نظام الدین جیبی بلیاوی علیه الرحمة تحریفر ماتے ہیں: ''ایک مرتبه حضرت مجابد ملت نے حکم فر مایا که تم میرے ساتھ بند کی چلو، وہاں جلسه ہے، تھوڑی در تقریر کر دینا، میں ہمیشہ نزلہ کا مریض رہا،ان دنوں نزلہ شباب پرتھا، میں نے اپنا حال ظاہر کیا جھم فر مایا کنہیں تم کو چلنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور حضرت کے ساتھ کفش برداری میں چل بڑا۔ جب وہاں پہنچ توجس کے بہاں جلسے کی تقریب تھی وہ ہومیو پیتھک کے ڈاکٹر تھے، رات کوکھا نا کھانے کے بعد مجھ کومسلسل کھانسی آنے لگی اور آ واز بیٹے گئی۔اب حضرت کا چہرہ متغیر ہونے لگا،میز بان کو بلایا اور فر مایا کہ: میں ان کوتقریر کے لیے لایا تھا، ان کا بیرحال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیابھی تقریر کریں گے،نہیں معلوم انھوں نے کیا دوا دی،مگر حضرت کی توجہ ۔ نے کچھالیا کام کیا کہ میری آ واز کھل گئی، دوا کا بہانہ ہی رہااور میں تقریر کے قابل ہو گيا۔ فر مايا: چلوتقر ريكرو،اس وقت جوتقر برز ،من ميں آئی محض ان کی عطاا ورتوج تھی ۔'' کہنے کو بیہ عمولی بات نظر آتی ہے، مگر جوعلما تقریر فرماتے ہیں ان سے معلوم کرو کہ آواز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اس وقت ان کی حالت ماہی ہے آب کی طرح ہوتی ہے اب ایسے مواقع برکسی کی نگاوفیض ہوجائے تو یہ کرم بالاے کرم ہوتا ہے۔

ہمیں یاد پڑتا ہے کہ حسان الہند حضرت بریک اتساہی نے اپنی قیام گاہ بلرام پور
میں فرمایا کہ ایک بار ہماری آ واز بے کار ہوگئ، ہم نے لا کھ دوا کی مگر صحت یاب نہیں
ہوئے، ہم نے اپنے بزرگ حضرت مجاہد ملت کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے ہمیں کوئی
چیز عنایت فرمائی اور ارشا دفر مایا کہ چلو پڑھو، ہم نے پڑھنا شروع کیا، چند منٹوں کے بعد
ہلکی سے کھانسی آئی اور ایک کالی سی چیز حلق سے باہر آئی، ہم نے اسے پانی سے کلی کرکے
صاف کر لیا اور اس کے بعد جو پڑھنا شروع کیا، آ واز پوری طرح صاف ہوگئ اور
مبارک پورکا مجمع حسب سابق جموم اٹھا۔ یہ سب حضور مجاہد ملت کی کرامتیں ہیں اور ان

﴿ عجابِر ملت نبر ﴾ مستر من من المستر المس

جیسی اوربھی بہت سی کرامتوں کا آپ کی ذات سے صدور ہوا۔

عام طور پر پیروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مریدین اپنے وطن کے کم ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد ملت کے مریدین اس کے بعد ہیں۔ حضرت مجاہد ملت کے مریدین دھام گراڑیسہ میں سب سے زیادہ ہیں اس کے حریدین آپ نے مریدین اور کہین کی تعداد بہت کثیر ہے۔ اور کہین کی تعداد بہت کثیر ہے۔

شدید مرض کے بعد انجی آپ بہت کمزور تھے، عمر شریف صرف ۹ ربرس کی تھی،
رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگیا، مگر آپ نے روز ہ رکھنے کا آغاز فر مادیا۔ آپ کے
ماموں جان ملا ابرار الحق علیہ الرحمہ فر ماتے: آپ ابھی بہت کمزور ہیں، عمر بھی کم ہے،
آپ روز ہ رکھنا بند کر دیں۔ حضور مجاہد ملت خود فر ماتے ہیں:'' مجھے کئی دنوں کے بعد
ہوش آیا تھا، نقا ہت کا پورا پورا احساس تھا، مگر ما وصیام آیا تو روز ہے بھی رکھنے لگا۔''
ایک بلند پا بیروحانی شخصیت کی پہلی منزل فتو ہے بڑمل کرنا ہے، جب کہ آخری
منزل تقوی شعاری ہے۔ حضرت مجاہد ملت بھی ان تقوی شعاروں میں تھے جن کی ایک
ایک ادابرز مانہ' وامنِ دل می کشد کہ جا اپنجاست'' کا نظار ہ دیکھتا ہے۔

بخرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی حیات میں کئک،اڑیہ تشریف لے گئے تھے، بحرالعلوم اپنامشاہد نقل فرماتے ہیں:
''افطار کے وقت فرش کے اخیر کنارے پر ایک گوشہ میں ایک بڑی چٹائی دسترخوان کی طرح حضرت کے سمامنے بچھا دی جاتی ،خود حضرت کے مکان سے واقف مقدار میں کھانا اور افطاری آتی ، روز انہ دسترخوان برآس پاس کے بچیسوں آدمی جن

میں چالیس بچاس میل دور تک کے آدمی ہوتے ،اپنی اپنی افطاری ساتھ لے کر آتے۔ حضرت ہی کے دسترخوان پر وہ سب بھی رکھا جاتا، سب ساتھ کھاتے اور کچھ تبرکاً

وسترخوان سے واپس اپنے گھروں کو لے جاتے۔میرے لیے بیہ بات بے حد حیرت

ناک تھی کہ حضرت کے سامنے صرف افطار کی برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی دور سے اس کثرت سے آتے ہیں۔ میں نے ہم عصر بزرگوں کا در بار بھی دیکھا ہے،خود اپنے وطن میں حضور مجاہدٍ ملت رحمۃ اللّٰدعلیہ کو جو قبولِ عام اور رجوع خلق ملا تھا الا ماشاء اللّٰہ کسی میں نہ یایا۔''

(ماہ نامہ اشر فیہ ، مجاہد ملت نمبر، ص: ۱۵۷۷) **نسوٹ**: مزید تحریر کرنے کے لیے مواد تو بہت تھا مگر وقت ہو گیا اور ہم نے قلم
رکھ دیا۔ اب ان شاء اللہ بعد میں اسے مکمل کریں گے۔ بس اس مصرع پر اپنی تحریر ختم
کرتا ہوں۔

جو بچھ بیاں ہوا یہ آغاز بابتھا

﴿ مجابِر ملت نُبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾

سنمس العلماحضرت علامه قاضي شمس الدين صاحب جعفري

جو نپوري رحمة الله تعالی علیه

سابق شيخ الحديث جامعه حميديه، بنارس

مدیر ماہنامہ اشر فیدمبار کپوراعظم گڑھ حضرت مولا نا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے لائق شاگردوں میں مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب قادری اڑیسوی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ عالم باعمل ہونے کی حثیت سے بھی اپنے تمام ساتھیوں میں امتیازی حثیت حاصل تھی۔ تواضع اور احباب خصوصاً شاگرد پروری میں تمام اقران وامثال پر فائق تھے۔ مناظرے میں بے حد کامیا بی حاصل تھی۔ ان کی کامیا بیاں بہت قابل لحاظ ہیں۔ اگریہ کہا جائے کہ ہم عمروں اور ہمعصروں میں بیمر تبکسی کو حاصل نہ تھا تو کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔

خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا کے کردار وعمل سے متعلق ماہنامہ اشر فیہ''مجاہد ملت نمبر''شائع کررہاہے۔کاش کہ'صدرالشر بعینمبر''اور''صدرالعلمانمبر''کابھی اہتمام کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔

> قاضی تمس الدین جو نپوری غفرله ۲۳۷ را کتوبر ۱۹۸۱ء

نوت: ۱/۲۳ کوبرا ۱۹۸۱ء بعد نماز مغرب میں جامعہ حمیدیہ بنارس کے شخ الحدیث علامت شمس العلما (علیہ الرحمہ) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تقریبا ۹۸ بجے رات تک صحبت سے فیض یاب ہوتار ہا۔ میں نے 'مجاہد ملت نمبر'' کا ذکر کیا تو آپ نے خوشیوں کا اظہار کیا اور میری درخواست پراپنے قیمتی تاثر ات کا املا بھی کرایا جواس نمبر میں فخریہ پیش

﴿ مِجَابِدِ ملت نَبِر ﴾ وروز المالي ا

کیاجار ہاہے۔غالبًا حضرت علیہالرحمہ کابیآ خری ہی املا ثابت ہوگا۔

۰۳۰ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو جامعه حمیدیه رضویه، بنارس میں علم وحکمت اور منطق و فلسفه کا بید بیبنت سیمه شرح سارغه مسیمی

آ فتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ .

نوراللدمرقده

### جانشین حضور حافظ ملت حضرت مولانا شاه عبدالحفیظ صاحب قبله سربراه الجامعة الاشرفیه، مبارکپور، اعظم گڑھ

مدىر ماهنامها شرفيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ قابلِ مبارک باد ہیں کہ ماہنامہ اشرفیہ کی جانب سے '' مجاہد ملت نمبر''
شاکع کرنے جارہے ہیں۔ وقت کا بیاہم ترین تقاضا ہے کہ اپنے بزرگوں اور رہنماؤں
کے مبارک حالات و واقعات کو زیادہ سے زیادہ صفحات پر محفوظ کیا جائے اور ان کے
زریں کردار وعمل کو عام کیا جائے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جیسی جامع الصفات اور
روحانی شخصیت کے کردار وعمل، اوصاف و محاسن اور ایثار و قربانی کے بارے میں جتنا
مجھی لکھا جائے کم ہے۔ ملت اسلامیہ کے تحفظ و بہود کی خاطر آپ نے اپنی ساری
زندگی قربان کر دی۔ مجاہد ملت کے احسانات کا شار کرنا مشکل ہے۔ آج مجاہد ملت نہ
رہت قرمان کر دی۔ مجاہد ملت کے احسانات کا شار کرنا مشکل ہے۔ آج مجاہد ملت نہ
مرحمت فرمائے۔ آمین

''مجاہد ملت نمبر'' کا اہتمام بھی ادارۂ اشر فیہ کے کارناموں میں بلا شبہ عظیم کارنامہ ثابت ہوگا۔ہمیں پوری پوری امید ہے کہ''حافظ ملت نمبر'' کی طرح ان شاءاللہ ''مجاہد ملت نمبر'' بھی اینے پورے آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئے گا۔ کتابت و



طباعت دیده زیب ہوئی جا ہیے۔

والسلام عبدالحفیظ عفی عنه ۲۲را کتوبر ۱۹۸۱ء

پیرطریقت ابی وسیدی حضرت علامه الحاج حکیم سید شاه عزیز احمد صاحب قبله ابوالعلائی

زيب سجاده خانقاه حليميه ابوالعلائيه چِك،الهُ آباد

ولدی العزیز دریا مهنامه اشرفیه، سلمه الله تعالی آمین عظیم جریده "ما مهنامه اشرفیه" نے "مجاہد ملت نمبر" کا اعلان شاکع کر کے جس اہم ذمه داری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ توفیق بھی اشرفیه ہی کو حاصل ہوسکتی ہے۔ جس کے مسلسل کا رناموں نے ایشیا کے ایک بڑے علاقہ کو متاثر کررکھا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ حضور مجاہد ملت قدس سرہ کی حیات بابر کات سے نہ جانے کتنی علمی وروحانی تاریخیں وابستہ ہیں۔ جن سے دنیا ہے اسلام ہمیشہ فیض یاب ہوتی رہے گی۔ اپنے ماضی کو یا در کھنے والی قوم بھی نہیں مراکرتی ۔ کر دارومل ، تقوی وطہارت، ہمت و بے باکی اور حق وصدافت کا ایک نیر تاباں جو تمام عمر خدمت دین میں مصروف رہا۔ اس عظیم انسان کے حالات وواقعات کو یکجا کرنے پر میں ادار کا اشرفیہ کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا یہ نمبر ہرا عتبار سے عظمت وانفرادیت کا باد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا یہ نمبر ہرا عتبار سے عظمت وانفرادیت کا حامل ہوگا اور ملتِ اسلامیہ پورے انہاک کے ساتھ استفادہ کرنے کی سعادت حاصل کے ساتھ استفادہ کرنے کی سعادت حاصل

« مجابد ملت نمبر » سرر سرر سرور کاله » دعا گو: دعا گو: حکیم سیدعزیز احمد ابوالعلائی

حضرت علامه الحاج محمر شفيع صاحب اعظمی ناظم اعلی الجامعة الانثر فيه،مبار کيور،اعظم گڑھ، (يو بی)

> حضورمجاہد ملت قدس سرہ العزیز! جرأت حق کے پیکر.....ملت کے دیوانہ آئین جواں مرداں حق گوئی دبیبا کی کے کامل مصداق

ایسے باعز بمیت انسان تھے کہ مگینوں کے سائے میں بھی آ واز حق بلند کی ......اور نماز عشق ادا کی دولت و ثروت کو گھوکر مار کر ......حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کے

حضرت مولا ناسید شاه محفوظ الله صاحب قبله ابوالعلائی ، دانا بوری سجاده نشین خانقاه ابوالعلائیة سجادی شاه تولی ، دانا بوری مدیر مزید عمرک السلام علیم ورحمة الله

آپ کے خط کے ذریعہ بیہ جان کر بے پناہ مسرت ہوئی کہ'' حافظ ملت نمبر'' کے بعد ماہنامہ اشر فیہ'' مجاہد ملت نمبر'' کا اہتمام کرنے جار ہا ہے۔میری جانب سے دلی مبارک باد قبول کریں۔ع

الله کرے جوش جواں اور ہوزیادہ۔

ه مجابر ملت نمبر کی مستور می است می ا

اس مختصر سے خط میں اس سے زیادہ اور کیا عرض کرسکتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت قدس سرہ سے ہم لوگوں کے بڑے قدیم مراسم تھے۔ دانا پور برابر تشریف لاتے تھے آپ کوخانقاہ ابوالعلائیہ سجادیہ دانا پور سے بڑی گہری عقیدت تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ حضور مجاہد ملت، ابی المکرّم حضرت علامہ الحاج سیدشاہ ظفر سجاد صاحب ابوالعلائی علیہ الرحمہ سے کتنی ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے۔ آپ جب بھی خانقاہ تشریف لاتے تھا بی مرشدی لمجہ لمحہ حضرت کا خیال رکھتے۔ ہم لوگ خود بھی ہروقت خدمت میں حاضر رہتے۔ مرادات کرام کی عزت کرنے والاشخص میں نے مجاہد ملت جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ آپ جیسی جامع الصفات شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجاہد ملت نہرشائع ہونے پرایک جلد میرے نام بھی وی پی کردیں۔

سيدمحفوظ التدابوالعلائي دانا يوري

### حضرت علامه نظام الدين صاحب بلياوي الهآبادي

عزیزم مولا نامحرشیم گوہرسلمہ، بہت بہت دعا ئیں۔

آپ نے متعدد دفعہ مجھ سے فرامایا کہ حضرت مجاہد ملت کے متعلق کچھ بھی لکھ دو۔آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ میراضعف اور کشرت کار مانغ رہے مگر آپ کا اصرار بھی کیے معنی رکھتا ہے۔اس سلسلہ میں کیا لکھوں حضرت کے جس گوشہ پرنظر پڑتی ہے اور لکھتا ہوں تو آنسو کی نمی سے کاغذ دکھائی نہیں دیتا مجبوراً قلم رکھ دیتا ہوں۔ آج بید خیال ہوا کہ آپ کیا سوچتے ہوں گے اس لیے تھوڑ اسا موقع ملا چند سطریں حاضر ہیں میری اس تحریر کاعنوان ہے:

### مجامد ملت كاراز بلندى:

اس سلسلہ پرصرف میرکہنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے حکم فرمایا کہتم میرے

ساتھ بند کی چلوو ہاں جلسہ ہےتھوڑی دیرتقر بریکر دینا۔ میں ہمیشہ نزلہ کا مریض رہا چنانچہ ان دنوں نزلہ شاب پرتھا میں نے اپنا حال ظاہر کیا تھم فرمایا کہ ہیں تم کو چلنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور حضرت کے ساتھ کفش برداری میں چل پڑا۔ جب وہاں پہنچے تو جس کے یہاں جلسہ کی تقریب تھی وہ ہومیو پیتھک کے ڈاکٹر تھےرات کوکھانا کھانے کے بعد مجھ کوسلسل کھانسی آنے گی اور آواز بیٹھ گئی۔اب حضرت کا چیرہ متغیر ہونے لگامیز بان کو بلایااور فرمایا کہ میںان کوتقریر کے لئے لایا تھاان کا پیجال ہوگیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیابھی تقریر کریں گے نہیں معلوم انھوں نے کیا دوا دی، مرحضرت کی توجہ نے کچھالیا کام کیا کہ میری آواز کھل گئی دوا کا بہانہ ہی رہا۔اور میں تقریر کے قابل ہو گیا فرمایا چلوتقریر کرو۔اس وقت جوتقریر ذہن میں آئی محض ان کی عطا اورتوجیتھی۔ آیت کریمہ تلاوت کی:و د فیعنا لک ذکر ک. اس کے ذیل میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی بلندی کا تذکرہ کرتا ہے۔اس کے ثبوت کی تمہید میں نے اس طرح کی کہ عالم کے موجودات دوطرح کے ہیں ایک وہ جوخود قائم ہودوسراوہ جوکسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو پہلے کو جو ہر دوسر کے وحرض کہتے ہیں جیسے گلاب اوراس کا رنگ و بو۔اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے بیارشادفر مایا کہ اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے، اور ذکر قتم دوم (عرض) میں داخل ہےاورعرض ہمیشہ کسی جو ہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔لہذا ذکر بھی کسی نہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا۔ ذکر جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اسی کو ذاکر کہتے ہیں۔ ذکر تو خود بخو دیایا ہی نہیں جاسکتا۔ جب ہوگا تواینے جو ہر یعنی ذاکر کے ساتھ ہوگا اس طرح لازمی طور پر ذکر کی بلندی کے ساتھ ذاکر بلند ہوکررہے گا۔

ے دن رو پرو رق بادن کے مقومہ و بایدو روم ہوں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی کے ساتھ اس کے ذاکر کو بھی بلندی بخشی اور ذکرایئے ساتھ ذاکر کو بھی بلند کرےگا۔

﴿ عجابِر ملت نمبر ﴾ معاني و و المعاني المعانية الم

میری اس گفتگو پر حضرت بہت مسرور ہوئے اور میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ چونکہ وہ ہمیشہ ذکر الٰہی میں نیعنی پاس انفاس میں مشغول رہتے تھے اس لئے انھیں بڑی لذت محسوس ہوئی اور سر ہلا ہلا کر میری گفتگو کا مزالیتے رہے۔

حضرت کی پوری زندگی پرنظر ڈالنے سے محسوں ہوتا ہے کہ ان کی بلندی کا راز ذکر اللہ ہی تھا جس نے فنافی الرسول اور فنافی اللہ کی منزل پر فائز کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ ان کوکوڑے کا خطرہ تھا۔ اور نہ بیڑی کا خوف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرویہی ان کی تسکین خاطر کا سبب تھا بس۔

### حضرت مشاق احمد نظامي

مديراعلى ماهنامه ياسبان اللهآباد

عزيزمحتر ممولا ناسيدشيم گوہر

اتن دعائیں جو شارنہ کی جاسکیں! ' کی اہر ملت نمبر' سے متعلق آپ کا بشارت نامہ موصول ہوااس امید پر کہ اس کی اشاعت یقینی ہے وقت سے پہلے تبریک و تہنیت قبول کیجئے! آپ ایک علمی وروحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اس لئے آپ سے کچھالیی ہی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ قوم ونسل کوالیا گراں قدرا ثافہ دیں گے جسے آپ کی طرف سے قلمی یا دگاروا مانت کے بطور ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھا جائے گا۔خدا کا سجد و شکرا دا جیجئے کہ اب ماہنامہ اشرفیہ آپ کی علمی وعملی جدو جہد کا الیا شاہ کاربن چکا ہے کہ آپ کے متاخرین اسے اپنے تن میں مشعل راہ قرار دیں گے۔ مرے میاخرین اسے اپنے تن میں مشعل راہ قرار دیں گے۔ مرے عزیز! آپ نے ایک ایسے وقت میں مجھے یا دکیا جب کہ چند در چند بھاریوں نے مجھ پر گھراؤ ڈال رکھا ہے ورنہ اس عنوان پر میں چند صفحات نہیں بلکہ اتنا کہ دیتا کہ ان کے اقتباسات میں آپ کوسوچنا پڑتا کہ اس میں سے کیا لیا جائے اور کسے چھوڑ اجائے صحت

( اس قابل نہیں کہ سیدی سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کے سی گوشئر زندگی کو متخب کر کے اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ اب آنے والی چند سطروں میں جو پچھ ہے وہ قاشہائے دل ہیں ایک نااہل وناکارہ غلام کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہ میں نذر ہیں۔ مجاہد ملت! ایک الیک فقید المثال ونا در روزگار شخصیت کا نام ہے۔ جس کی زندگی مجاہد ملت! ایک الیک فقید المثال ونا در روزگار شخصیت کا نام ہے۔ جس کی زندگی کے عام گوشوں میں ''انفرادیت' الیک الیک کوٹ کوٹ کر بھری ہے جوان کے معاصرین اور ان کے درمیان خط فاصل کا کام کرتی ہے۔ جس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ اور ان کے درمیان خط فاصل کا کام کرتی ہے۔ جس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ ہیں۔ اس کے درمیان خط فاصل کا کام کرتی ہے۔ جس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ ہیں۔ اس کے در خلاف سرکار مجاہد ملت ایک عظیم اسٹیٹ کے مالک شخصیکن دین کی راہ میں اسے اپنے لمبے ہاتھوں سے ایسالٹایا کہ اس دنیا ہے ناپائیدار سے اس طرح گئے کہ نہ کوئی بینک بیلنس تھا نہ کوئی تجوری اور نہ کوئی الیں صند وقی جس میں ایک کائی کوڑی محفوظ ہوتی۔ خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را۔ گویا اسٹیٹ کو پاؤں کی مٹھوکر محفوظ ہوتی۔ خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را۔ گویا اسٹیٹ کو پاؤں کی مٹھوکر ماری اور درویتی کی عادراوڑھ کی ۔

(۲) ہماری عام درس گاہوں میں ''میر قطبی'' کے بعد'' ملاحسن' پڑھائی جاتی ہے کین علوم ومعارف کے اس بحر ذخار نے جب درس گاہ سنجالی تو ملاحسن، کی جگہ '' شرح مرقات' جیسی معرکی کتاب کوجس پرایک سطر کا حاشیہ تک نہیں اسے داخل نصاب کیا اور اس کتاب میں ملاحسن، ملا جلال، قاضی حمد اللہ تک کے مباحث کو کھنگال دیا جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انھیں معقولات برکس حد تک پدطولی حاصل تھا۔

(۳) آل انڈیا تبلیغ سیرے کلکتہ کا نفرنس کی صدارت فر ماتے ہوئے شخ الاسلام حضرت مولا ناعبدالقد برصاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ'' ہمارااورمولا ناحبیب الرحمٰن کا بیفرق ہے کہ ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں خداسے نہیں ڈرتے اورمولا ناحبیب الرحمٰن کسی سے نہیں ڈرتے میں کہ حضور الرحمٰن کسی سے نہیں ڈرتے میں کہ حضور الرحمٰن کسی سے نہیں ڈرتے ہیں'۔اس میں کوئی شبہیں کہ حضور

﴿ مِجَابِدِ ملت نَمِيرِ ﴾ شخص سري حال سري المراس على صحيح السري المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس على المراس

شیخ الاسلام کے یہ جملے سرکار مجاہد ملت کی زندگی کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ (۴) تبلیغ سیرت پٹنہ کا نفرنس میں حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا که'' میں اب سیاست

سے دور ہو گیالیکن اگر ضرورت پڑی تو چور دروازے سے نہیں صدر دروازے سے آئوں پر سے دور ہو گیالیکن اگر ضرورت پڑی اور جائے ہوئے ہیں اور اس سے جواب

گا اور مولا نا حبیب الرحمٰن کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر جیل کی نوبت آئی تو ان کے پیچھے سب سے پہلے عبدالقد مرنظر آئے گا۔''

. (۵)مجاہدملت کی زندگی ریل کی کم جیل کی زیادہ تھی۔

(۲) علی العموم بیدد یکھا گیا کہ مشائخ طریقت کی پیری مریدی ان کے گھروں سے باہر کا میاب رہی "الا ماشاء اللّه" کین مجاہد ملت نے اپنے مریدین کی سب سے بڑی فوج اپنے وطن مالوف دھام نگر شریف میں چھوڑی ہے۔ دھام نگر کے بعد حضرت علیہ الرحمہ کا وطن ثانی اللہ آباد تھا چیا نچے دھام نگر کے بعد حضرت کا حلقۂ ارادت اللہ آباد ہی

ہے۔جوان کے کر دار کے پختگی کی بھر پورضانت ہے۔

(۷) تقسیم ہند کے بعد جب مذہبی و نیم سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی تو ایسے نازک و کھٹن ماحول کی قیادت کے لئے جمہور علمائے اہل سنت کی نظر حضور مجاہد ملت پر پڑی اور غائبانہ جمبئی کی مجلس میں حضرت کوصد رمنتخب کیا گیا۔ جس کی توثیق بریلی شریف میں آخری نشست میں کردی گئی۔

چنانچہ جب جماعت کی طرف سے یہ بوجھ حضرت کے کاندھے پر ڈالا گیا تو عجم سے لے کر عرب تک اس کا پوراحق ادا کر دیا جس پران کا سفر حج شاہد عدل ہے بالیسر،سلطانپور،غازی پورجیل کی زنچےریں وبیڑیاں آج بھی گواہ ہیں۔

بالیسر،سلطانپور،غازی پوربیل کی زجیری و بیرٹیاں آج بھی لواہ ہیں۔ (۸) ریاست پاؤں کی دھول تھی کیکن بھی بھی فرسٹ کلاس میں سفر نہ فرماتے۔اپنے اس معمول میں سیدی سرکار مفتی اعظم ہندرضی الله تعالی عنه کی پوری پوری پابندی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ قوم کا بیسہ رائیگاں نہیں کرنا چاہئے۔ابتدائی دور میں نذرانہ قبول ہی نہ فرماتے۔

﴿ 51 ﴾ منت نمبر ﴾ منت نمبر ﴾ منت نمبر ﴾ منت نمبر ﴾ منت المنت أن ا

المجاور میں اسٹیٹ ٹوٹے کے بعد اگر منت وساجت سے نذرانہ قبول بھی فرماتے تو بقد رضر ورت اورا کثر اسے بھی تبلیغ سیرت کے فنڈ میں جمع کرادیتے۔
(۹) عہد شاب سے عہد بیری تک کے تقریباً تمام اہم مناظر وں کی ننانوے (۹۹) فیصدی صدارت فرمائی۔حضرت کا آخری مناظرہ غیر مقلدین سے بجرڈ یہہ ضلع بنارس کا تھا۔مناظرہ کے آخری روز ۱۲ ربح کے بعد حضرت نے مجھ جیسے تھی دست کی صدارت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔اب میں نے مناظرہ کی صدارت عزیزی مولوی مشاق کوسونپ دی اور بطور ضابطہ اعلان فرمایا کہ اس کا کہنا میرا کہنا وغیرہ وغیرہ یہ تو حضرت کا صرف کرم تھاور نہ من آنم کہ من دائم۔

حضرت کومناظرہ سے والہانہ شغف تھا بوں کہنا مناسب ہوگا کہ مناظرے کو سوٹکھا کرتے تھے اور بسا اوقات بن بلائے پہنچ جاتے اگر اس موضوع پر لکھا جائے تو مستقل ایک کتاب بن جائے۔

بریلی شریف کا اہم مناظرہ جوشنے الحدیث حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ اور مولوی منظور احمد نعمانی کے درمیان ہواتھا، حضرت مجاہد ملت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنیہ نے اس کی صدارت فرمائی تھی۔

(۱۰) صوبہ گجرات ضلع گھیڑا میں جب فتندار تداد نے سراٹھایا تو سب سے پہلے حضور مجاہد ملت جماعت کی نمائند گی فرماتے ہوئے تبلیغ سیرت کا وفد لے کرپنچے۔ بیہ خادم بھی نثر یک سفرتھا۔

(۱۱) سمپورنا نند کے دوروزارت میں جب اخبار پانیر نے تو ہین نبوت کی ، تو سب سے پہلے بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ میدان میں کود پڑے۔ شیراور ہاتھی کی طرح جب للکارتے اور چنگھاڑتے آگے بڑھے تو یو پی وزارت کے قدم ڈ گمگا گئے۔ (۱۲) ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کے انسداد کی خاطر آپ نے ''خاکساران حق'' کی

﴿ مِجَالِدٍ مَلَت نَمِيرٍ ﴾ ووروس والمنافق المنافق الم

داغ بیل ڈالی اور اسے بیلچہ کے ساتھ ایک عسکری لباس بھی دیا جو آج ملک کے مختلف حصوں میں اپنادستوری کام کررہی ہے۔

(۱۳) دارالعلوم جامعہ حبیبیہ، خاکساران حق، اور آل انڈیا تبلیغ سیرت آپ کی یادگاریں ہیں۔

نوٹ: یہ کوئی مضمون نہیں آنسوؤں کے چند قطرات ہیں جس میں دوات کی روشنائی

نہیں جگر کا لہوشامل ہے اگر آپ کے معیار کے مطابق ہوتو اسے شریک اشاعت کرلیں

تاکہ یہ سعادت میر ہے بھی نصیبے میں آجائے خدا کرے یہ چند سطریں آپ کی خوشنودی
خاطر کا سد ہے بی تکیل

غمز ده: مشاق احمه نظامی

### نوائے آغاز

سيدشيم گو ہر

دنیاان حضرات کی بھی ہمیشہ احسان مندرہی ہے جنھوں نے اپنے دَور کے بررگوں کے حالات مرتب کئے اور دوسروں کے لئے لکھنے کی راہیں ہموار کیں۔ گرجن قلم کاروں کے حصہ میں بیتو فیق نہ آئی جنھوں نے عفلت سے کام لیا۔ انھوں نے دنیا کو ایک روحانی نعمت سے محروم رکھا۔ ایسی محرومی کے دَورکوخود ہماری آئکھیں بھی د کیورہی ہیں اور دل بھی محسوس کررہا ہے کہ نہ جانے کتنے علمائے ربانیین اور اللہ کے سچے اولیا دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ ہم کو چھوڑ کر روانہ ہوتے رہے مگر ملت اسلامیہ کے ذمہ داروں نے اُن کے حالات کو یکجا کرنے کا کوئی منصوبہیں بنایا۔ ایک معمولی ساکتا بچہ تک شائع نہ ہوسکا۔ اگر دوچار عالموں اور بزرگوں کے بارے میں پچھ کھا بھی گیا تو جب ان کے حالات ڈھونڈ ناچا ہیں گیا۔ پچھ کو صہ کے بعد اللہ کے سعادت مند بندے جب ان کے حالات ڈھونڈ ناچا ہیں گے ان کی آئلوں آنسو برساکررہ جائیں گی ۔ دل جب ان کے حالات ڈھونڈ ناچا ہیں گے ان کی آئلوں آئیں گے۔

الله تعالی کا جب بھی کوئی برگزیدہ بندہ اوراس کا سچاولی دنیا کوخیر باد کہتا ہے تواپنے پیچھے عشق و محبت، لطف و کرم اور حق وصدافت کی ہزاروں داستانیں بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اتنی توفیق دے یارب کہ جدا ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش و فاحچھوڑ گیا

کردارومل کی وہ ایسی قندیل روشن کرجاتا ہے کہ ساراز مانہ اس کی آغوش میں جانے گتا ہے۔اورراہِ حق پر چلنے کے لئے تابانی حاصل کرتار ہتا ہے۔حضور مجاہد ملت بھی ایک ایسے ہی اللہ کے سیچ ولی تھے۔جن کی عظمت مآبی کے سامنے بڑے بڑوں نے اپنے سر جھکائے اور عقیدت کے پھول نچھاور کئے آیا نے سامنے بڑے بڑوں نے اپنے سر جھکائے اور عقیدت کے پھول نچھاور کئے آیا نے

احکام الہی اورسنت نبوی کی روشنی میں زندگی کا ایک ایک لیے گزارا اورمصائب وآلام کی ہزاروں راہیں طےفر مائیں ۔صرف رضائے الٰہی کے لئے صرف اس آرز وکی خاطر کہ ہے ہر جفا ہر شم گوا را ہے اتنا کہ دے کہ تو ہمارا ہے

ہمارے جذبہ شوق کو اللہ تعالی نے یہ تو فیق مرحت فرمائی جوحضور مجاہد ملت قدس سرہ کی بارگاہ میں ایک مخضر سانذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ورنہ حضرت کی ولایت اور کارناموں کی تو وہ عظمت ہے کہ جس کے ہر ہر پہلو پر صفحات کے ڈھیر لگا دیئے جائیں تو بھی قلم کی حسرت باقی رہ جائے۔ ایک معمولی سے نذرانۂ عقیدت پر ہم فخر بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ سوااس کے اور کیا کہا جائے کہ فریضہ تو ضرورا دا ہوا مگر بائیں ادھوری رہ گئیں۔

اللّٰدميرے حسن عقيدت کی خير ہو کرتار ہوں گا ذکرا گرزندگی رہی

حضرت کے وصال کے بعد جب میں نے '' مجاہد ملت نمبر' شائع کرنے کا خیال ظاہر کیا تو جانشین حضور حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبد الحفظ صاحب قبلہ سربراہ اعلی الجامعة الاشر فیہ الجامعة الاشر فیہ الخامعة الاشر فیہ نے نہ صرف میر بے خیال کی تائید کی بلکہ میر بے جذبات کوسراہا بھی اور بھر پور حوصلہ افزائی فیہ نے نہ مرضہ شہود پر آیا اور ادارہ اشر فیہ نے یہ سمائی ۔ اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ یہ نمبر منصہ شہود پر آیا اور ادارہ اشر فیہ نے یہ سمادت حاصل کی ۔ نمبر کے سلسلے میں مالی تعاون اور حصولِ مضامین کے لئے میں نے اللہ آباد، پیٹنہ، دانا پور، بنارس اور بھدو، ہی وغیرہ کا متعدد بارسفر کیا اور کامیا بی حاصل ہوئی۔ اصحابِ قلم کامیں خصوصی طور سے ممنون ہوں جضوں نے میری درخواست پراپنے معیاری اصحابِ قلم کامین حصوصی طور سے ممنون ہوں جوصلہ افزائی فرمائی ۔ محب گرامی مولانا نظام مضامین عنایت فرمائے اور میری غیر معمولی حوصلہ افزائی فرمائی ۔ محب گرامی مولانا نظام

﴿ مِجَامِدِ مَلْتِ نَمِيرٍ ﴾ وورو المستنب ﴿ 55 ﴾

الدین صاحب رضوی مصباحی استاذ الجامعۃ الاشر فیہ نے میرے ساتھ اکثر مضامین کا مطالعہ کرنے کی زحمت فرمائی اور سہوہ قلم کا اندازہ کرنے پران کی تھیج بھی کی۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ نمبر کے لئے اپنا قیمتی وقت عنایت کرتے رہے۔

مجاہد ملت کے حالاتِ زندگی اور حقائق و واقعات کی ترتیب کے دوران میں ابی المکرّم حضرت علامہ الحاج سید شاہ عزیز احمد صاحب قبلہ ابوالعلائی الد آباد، حضرت علامہ الحاج قاری سید مقبول حسین صاحب جبیبی اللہ آباد، حضرت مولا ناحکیم شاہ محمہ یونس صاحب نظامی اور حضرت علامہ الحاج عاشق الرحمٰن صاحب جبیبی اللہ آباد کا بھی میں بہت ممنون و مشکور ہوں جفول نے میری کافی رہنمائی فرمائی اور حالات مرتب کرنے میں غیر معمولی تعاون فرمایا۔ حضور ججۃ الاسلام بریلوی قدس سرہ کا عربی خلافت نامہ مجھے حضرت سید قاری مقبول صاحب قبلہ ہی کی جانب سے دستیاب ہوا۔ جوار دوتر جمہ کے ساتھ میرے مضمون میں شامل ہے۔ حضور مجاہد ملت کے نسب نامہ کے سلسلے میں میری کا میں میری حضرت کو میرے خیر خواہ محترم جناب سید آل رسول صاحب اڑیسوی متعلم جامعہ عبیبیاللہ آباد نے کامیاب بنایا۔ مگر تفصیلات حضرت علامہ قاری سید صاحب قبلہ سے حاصل ہوئیں میں دونوں ہی حضرات کاممنون ہوں۔

بنارس میں محبّ گرامی حضرت مولانا سید شاہ اصغرامام صاحب نائب صدر المدرسین جامعہ فاروقیہ بنارس نے میر ہے ساتھ نمبر کے لیے پر خلوص جدو جہد فرمائی۔ ان کا بھی مشکور ہوں کہ انھوں نے اپنے حلقہ اُر میں نمبر کا تعارف کرایا اور مالی تعاون کی طرف توجہ دلائی خصوصاً جناب الحاج محمد لیبین صاحب جبیبی صدر جامعہ فاروقیہ، جناب الحاج محمد فاروقیہ، جناب محمد فاروقیہ، جناب محمد فاروقیہ، جناب محمد فاروقیہ، اور جناب عبد الحمید صاحب حامدی جامعہ فاروقیہ، وزیرہم نے مالی تعاون کے سلسلے میں خصوصی جدوجہد الحمید صاحب حامدی جامعہ فاروقیہ میں خصوصی جدوجہد

فرمائی اور نمبر کے لئے اپنی اپنی گہری ہمدردی کا ثبوت پیش کیا۔ جناب غلام مصطف<mark>ل</mark> صاحب جبیبی انجمن تبلیغ سنت گوری گنج بنارس نے اتفاق رائے کے بعداینی انجمن کی جانب سے یانچ سورو بیځنمبر کے لئے نذر کئے ۔مولا ناافتخاراحمہ صاحب ابوالعلائی سمرا بنارس اورمحترم جناب افضال احمه صاحب ابوالعلائي پیلی کوشی بنارس نے بھی نمبر کی اشاعت کے سلسلے میں خصوصی دلچیسی کا اظہار کیا۔ چنانجہان تمام حضرات کے علاوہ جتنے بھی معاونین نے نمبر کااستقبال کرتے ہوئے اس کے لئے نذرانۂ عقیدت پیش کیااور معاونت فر مائی۔ادارہ بھی کاممنون ہے۔اوران کی مکمل فہرست پیش کرتا ہے۔ حضرت علامه الحاج حكيم سيدشاه عزيز احمرصاحب قبله الهآباد جناب محمدز بيرصاحب رضوي خزا يحي جامعه فاروقيه جناب محمدانيس صاحب الله آباد جناب حاجى عبدالقدوس صاحب ركن جامعه فاروقيه جناب صوفی محبوب عالم صاحب بھدوہی۔ جناب حاجى عبدالعليم صأحب ركن جامعه فاروقيه جناب اظهاراحمه صاحب کارپیٹ اکسپو رٹ کارپوریشن بھدوہی۔ جناب محمرعثان صاحب بإزار سدانند جناب عبدالقا درصاحب ایسٹرن کارپیٹ کمپنی بھدوہی۔ جناب عبدالغفورصاحب ربورى تالاب ا نڈ و مان رئس بھدوہی۔ جناب حاجی عبدالحکیم صاحب اینڈ سنس ، ریوڑی تالاب۔ مولا ناشاه عبدالوحيد صاحب، شكرتالاب، بنارس\_ جناب حاجی محمدا در لیس صاحب، اسکارف مرچنٹ، ریوڑی تالاب۔ جناب حاجی محریلیین صاحب،صدر جامعه فاروقیه، بنارس \_ جناب حاجی علی رضاصا حب جبیبی ، با زارسدا نند به

« مجابر ملت نمبر » روس منیون تر بر برای منیون تر برای منیون تر برای منیون تر برای برای منیون تر برای تر برای منیون تر برای تر برا

جناب حاجي عبدالقيوم صاحب مينيجر فاروقيه، بنارس جناب حاجی ہلال الدین صاحب، بازار سدانند۔ جناب عبدالوحيدصاحب، بإزارسدانند جناب عبدالقی صاحب، بإزار سدانند ـ جناب محمدانیس صاحب، بازار سدانند جناب جمال احمرصاحب، بإزار سدانند جناب محرنعیم اشر فی صاحب، بازارسدانند ـ مولا ناحكيم محمرُلقمان صاحب، بإزار سدانند ـ جناب محمد فاروق صاحب، بازارسدانند\_ جناب حاجی واعظ الرحمٰن صاحب،ریوڑی تالا ب\_ جناب شمس تبريز صاحب، بإزار سدانند ـ جناب محمر مارون صاحب، ریوژی تالاب۔ جناب حاجی عبدالرحیم صاحب حبیبی ، بازارسدانند \_ جناب عبدالعليم صاحب رضوي، مالتي باغ ـ جناب عبدالوحيرُصاحب، بإزارسدانند ـ جناب محمرا بوب صاحب، یا نڈے حویلی۔ جناب خلیق الز مان صاحب، بازار سدانند ـ

جناب عبدالرشیدصاحب، رام باغ۔ جناب محمدا براہیم صاحب، محلّہ فریدی، رام باغ۔

یہ بیسہ باب سب سے ریوں نہ ہاں۔ نمبر کامطالعہ کرنے کے دوران جہاں قارئین حضرات کونمبر کے صفحات پر حضور سریم

مجاہد ملت کی پوری زندگی نظر آئے گی وہیں اس کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دوتین گوشوں سے متعلق اس میں مضامین زیادہ شامل ہیں۔ایسے حضرات کو بخو بی جان لینا چاہئے کہ مضامین کا بیتوارد حضرت کی علمی وعملی حیات کی حد متعین نہیں کرتا بلکہ ایک عظیم

﴿ مجاہد ملت نبیر ﴾ سیست سیست کی اس قدر آ فاقی عظمت واضح کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی ہیشوا کے بعض کارناموں کی اس قدر آ فاقی عظمت واضح کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی

بیدواسے میں اور میں میں میں میں منت دون کا میں میں اور ہے کہ ماری دیا ہی ہی۔ روشنی سے اپنادل منور کررہی ہے۔

اللہ کے ایسے نہ جانے کتنے ولی گذر ہے ہیں جن کی دوئین کرامتوں کے علاوہ دنیا کو پچھ معلوم نہ ہوسکا۔ گر برسہابرس سے ان کرامتوں کا ذکر کیا جارہا ہے اور قلم تھکنے کا منہیں لیتا۔ ایک ہی موضوع سے متعلق اگر چہ قارئین کو متعدد مضامین نظر آئیں گے۔ گرکسی نہ کسی اعتبار سے ہر مضمون معلومات میں اضافہ ضرور کرے گا۔ بعض علمی ، اور معلوماتی مضامین کی شمولیت سے نمبر کے معیار کا بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک معلوماتی مضامین کی شمولیت میں اس خصوصی شارہ کو یقیناً سراہا جائے گا۔ حضور مجاہد ملت کے بے شار عقیدت مندوں اور ریسر چ اسکالروں کے لئے سہارا ثابت ہوگا۔ خوش نصیبی سے اس کے صفحات پران تمام حضرات کی عقیدت مندیاں سمٹ آئی ہیں۔ خوش نصیبی سے اس کے صفحات پران تمام حضرات کی عقیدت مندیاں سمٹ آئی ہیں۔ جن میں اہل سنت کے ظیم دل و د ماغ بھی شامل ہیں۔ اور علم وادب کے نئے متوالے جن میں اہل سنت کے ظیم دل و د ماغ بھی شامل ہیں۔ اور علم وادب کے نئے متوالے حاصل ہو۔ آئین

آخر میں ہم یہ بھی عرض کرنا اپنا فریضہ تصور کرتے ہیں کہ انتہائی احتیاط و ذمہ داری ،معتبر معلومات ، اور نظر ثانی کے باوجو دبھی کہیں پر کوئی خامی و غلطی نظر آجائے تو قارئین کرام ادارہ کو مطلع کر کے ممنون فر مائیں گے۔اللہ تعالی میری غلطیوں اور لغزشوں کومعاف فر مائے۔ آمین

فقط والسلام

حقير:

-سیدشیماحمد گوہر

﴿ مِجَا بِدِ مَلْتُ نَمِيرٍ ﴾ وحد و مسال الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عل

عم **ز ده** سیشیم گوهر

شنرادۂ امام احمد رضاحضور مفتی اعظم ہند کی رحلت پرساری دنیا چنج پڑی، نماز جناہ میں بیسوں ممالک کے نمائندوں کی شرکت تاجدارِ اہل سنت

کےالوداعی سفراور فاتحہ سوم کا آئکھوں دیکھا حال:

۱۱رنومبر ۱۹۸۱ء کوتقر یباً ۱۱ر بج صبح الجامعة الاشر فیه میں بنارس سے ٹرنک آیا اور کا نیتی ہوئی آ واز میں بیدل خراش خبر دی گئی کہ تا جدار اہل سنت دارِ فانی کوخیر باد کہہ گئے ۔ انسا کہ فیہ و انسا المیہ و اجعون پھر چند ہی کمحوں میں پورے جامعہ میں کہرام مج گیا۔ آئکھیں آنسوؤں سے تر نظر آنے لگیں۔ اسی وقت قرآن خوانی کا اعلان ہوا۔ سیارے طلبا ، اساتذہ اور ارکان تلاوت قرآن حکیم میں مصروف ہوگئے دو گھنٹہ کے بعد فاتحہ ہوا۔ علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے روتے بلکتے ہوئے دعائیں مانگی۔ ختم قرآن کا ایسال ثواب کیا اور ادارے میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔

سیاطلاع ملنے پر کہ نماز جنازہ ۱۳ ارنو مبر کو بعد نماز جمعه ادا کی جائے گی۔ ہم لوگ اسی وقت بریلی شریف جانے کی تیاری کرنے گئے۔ اکثر اساتذہ کے علاوہ طلبہ کی بھاری تعداد بھی جانے کو تیار ہوئی۔ مغرب کے بعد اعظم گڑھ جانے کے لئے ہڑئیسی اساتذہ طلبہ سے بھرنا شروع ہوگئی۔ جسٹیکسی میں ہم لوگ بیٹھے تھے اس میں حضرت مولانا شاہ عبد الحفیظ صاحب سربراہ اعلی الجامعۃ الاشرفیہ، علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی، مولانا افتخارا حمصاحب قادری، مولانا محمد نصیرالدین صاحب عزیزی اور مولانا لیسین اختر صاحب مصباحی وغیر ہم بھی موجود تھے (علامہ ضیاء المصطفی صاحب قادری اور علامہ خمر شفیع صاحب اعظمی ناظم اعلی الجامعۃ الاشرفیہ دوسرے راستے سے قادری اور علامہ خمر شفیع صاحب اعظمی ناظم اعلی الجامعۃ الاشرفیہ دوسرے راستے سے قادری اور علامہ خمر شفیع صاحب اعظمی ناظم اعلی الجامعۃ الاشرفیہ دوسرے راستے سے

**€** 60 **♦** بریلی شریف پہنچے تھے )غم واندوہ کا بارگراں لا دے ہوئے بی**قا فل**م گڑھ سے دس بچے رات تک شاہ گنج پہنچا۔اسٹیشن پر اور بھی عقیدت مندوں کی تعداد دکھائی دی پوری رات پلیٹ فارم پر گذاری گئی۔ساڑھے جار بجے سبح کوسیالدہ اکسپریس آئی پلیٹ فارم يركا في بھيڑتھي۔جس کو جہاں موقع ملا کميارٹمنٹ ميں داخل ہوتا گيا۔حسن اتفاق که مجھے . اورمولا نانصیرالدین صاحب کوبھی تھری ٹائر بوگی میں جگمل گئی۔اوراس طرح تھوڑی د ریے بعدٹرین ایک بار پھر بریلی کی طرف روانہ ہونے لگی۔ جیسے جیسے شہ<sup>عل</sup>م وادب قریب آتا جاتا تھا دھڑ کنوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔اس سے پہلے ہم لوگ حضّور مفتی اعظم ہند کے رخ زیبا کا دیدار کرنے جایا کرتے تھے۔ آج تھیکتے ہوئے آنسؤں کی سوغات لے کرحاضر ہورہے ہیں۔ پوری ٹرین در دمندوں سے بھری ہوئی تھی۔ دو بجے دن کوسیالدہ اکسپریس بریلی شریف پیچی ۔اسٹیشن سے باہر آئے تولوگوں کا سیلاب دیچھ کرآ ٹکھیں جیران رہ گئیں۔ مجھے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ آج ساراشہر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی آبادی اسلامیدانٹر کالج کے میدان میں سمٹ جانا جا ہتی ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کے چہرے مرجھائے نظر آ رہے ہیں اور شہر کی اکثر دکا نوں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں ۔اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بھیڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ حچوٹنے لگاتھا۔اسلامیہانٹر کالج کے وسیع میدان میں لاکھوں کا مجمع یہلے ہی سے موجود تھا۔نماز جمعہ کے بعد شیخ المشائخ حضرت مولا نا سید شاہ مختار اشرف م صاحب زیب سجادہ سرکار کلاں کچھو چیو شریف نے نماز جنازہ پڑھائی اور تین بجے کے بعد جنازے کا بیرتاریخی جلوس محلّه سودگران کی طرف روانه ہونے لگا۔ جدھر جدھرسے بیہ جلوس گزرتا جاتا تقامسلم خواتین اینی اینی چھتوں سے خراج عقیدت پیش کررہی تھیں اور آ نکھوں میں آنسو لیے ایک ولی کے جنازے کوالوداع کہدرہی تھیں۔لاکھوں عقیدت مندوں کی حیصاؤں میں جلوس آ گے بڑھتار ہا۔ سیٹروں گھڑ سواراور پیدل پولیس جوشبج ہی

تھی۔ آستانۂ رضوی تک جانے کے لئے بہاری پورڈ ھال اور پھوٹے دروازے سے موٹرر کشہ اور سائیکل وغیرہ لے جانے پرضیج ہی سے پابندی لگا دی گئی تھی۔فیض آباد سے آنے والی خاکسارانِ حق کی ایک جماعت جوایئے ہمراہ ایک اسٹیشن وین (منی ٹرک) بھی لائی تھی وہ بھی مسلسل خدمات انجام دینے میں مصروف تھی۔ جنازے کے جلوس نمایاں سرگرمی دکھاتے رہے راستے میں کا ندھا دینے والوں کا اس طرح سیلاب امنڈا ہواتھا کہ جنازے پر قابویا نادشوار ہوگیا اور جنازے کا ایک بانس تک ٹوٹ گیا۔ تا بوت کومنی ٹرک پر رکھنا پڑا۔سفرایک بار پھر جاری ہوا۔ تین گھنٹہ کے بعد جنازے کا جلوس آستانهٔ رضوییة تک پهنچا- جهال امام احمد رضا قدس سره اورمولا ناحسنین رضا ابن مولا نا حسن رضا بریلوی قدس سرھا کی تربتوں کے درمیان حضور مفتی اعظم ہند کی لحد تیار کی گئی تھی۔ابتھوڑی ہی در کے بعدسنیت کی عظیم امانت کوسپر دخاک کردیا جائے گا۔ آستانه میں صرف چند حضرات موجود تھے۔عقیدت مندوں کا مجمع درودیوار سے لیٹ لیٹ کرآنسو بہارہا تھا۔معتبراطلاع کےمطابق شام ۲رنج کر ۲۰رمنٹ پرحفزت کا جسد خاکی لحد میں اتارا گیا۔ آخری دیدار کے لئے جیسے ہی کفن سرکایا گیا چہڑے پر نور برستادیکھا گیا۔ دوباشرع حضرات حاجی محمدا قبال اور جناب طفیل احمد نے پتھر تراشے اور لحد کو ڈھا نکا۔اس کے بعدمٹی دی جانے گئی۔مٹی دینے کے بعدسب سے پہلے اذان دى گئى بعده صلوة وسلام اورمنا قب يرُّ ھے گئے نبير وُ اعلىٰ حضرت، حضرت علامہ اختر رضا خاں صاحب قبلہ از ہری نے تربت اقدی پرایسی رفت انگیز دعائیں مانگی کہ سارے حاضرين ترثب الحقے اور آئکھيں اشكبار ہو گئيں ۔مولا ناحسنين رضا خان صاحب عليه الرحمه کی تربت کے قریب جومٹی جمع کر دی گئی تھی اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر نہایت عقیدت وادب اورلرزتے ہوئے ہاتھوں سے لوگ باری باری کر کے ساری

﴿ نَا الله مِنْ ویتے رہے۔ آٹھ ہے کے بعد فقیر کوبھی سعادت حاصل ہوئی۔ آستانہ میں داخل ہوتے ہی دل کی ساری کیفیت بدل گئی۔ روحانی خوشبوؤں سے سارا آستانہ مہک داخل ہوتے ہی دل کی ساری کیفیت بدل گئی۔ روحانی خوشبوؤں سے سارا آستانہ مہک رہا تھا سیگڑوں حاضرین بادیدہ نم سلام ومنا قب پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہاتھوں میں مٹی لئے میرے آگے مولانا انوار احمد صاحب نظامی اللہ آباد آہستہ آہستہ بڑھارہ تھے۔ مٹی دینے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھا۔ سبوں کے ساتھ سلام ومنا قب پڑھا اور کافی دیر کے بعدا پنی اشک بار آ تکھیں لئے واپس آگیا۔ ہرخص کا آستانے میں موجود رہنا ممکن نہ تھا۔ میرے بعد میرے مکرم جناب اسرار احمد صاحب بریلوی حاضری دینے گئے۔ جومیرے ہمراہ تھے۔

جمعہ کوتقریباً ساڑھے ۸؍ بے ضبح مولا نافعیم اللہ خان صاحب رضوی نے خسل دینے کا شرف حاصل کیا۔ خسل دینے والوں میں حضرت علامہ اختر رضا خاں صاحب قبلہ از ہری، مولا نا عبد الحمید صاحب افریقی، قاری امانت رسول صاحب پیلی بھیتی، جناب محمد عیسیٰ صاحب ماریشس، جناب سید محمد حسین صاحب افریقی اور حاجی فاروق صاحب بنارس وغیر ہم بھی شامل تھے۔ تدفین کے وقت آستانے کی جالی سے مولا نافعیم اللہ خاں صاحب رضوی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ حضرت کے وصال تک جتنے حضرات تارداری میں مصروف تھے ان کے نام یہ ہیں۔ مولا نا ریحان رضا خاں صاحب، جناب عبد الحمید افریقی، جناب بدر صاحب، جناب عبد الغفار صاحب، جناب سید محمد حسین افریقی، جناب محمد علی صاحب، جناب عبد الغفار صاحب، جناب سید محمد حسین افریقی، جناب محمد علی صاحب، حاریشس، جناب سرائی احمد صاحب، جناب سفیر حسین افریقی، جناب محمد علی وہ اور بھی چند حضرات موجود تھے۔ گھر کے بھی حاضرین تیارداری میں مصروف رہے۔

وصال کی خبر بھلتے ہی بریلی کے بھی قریبی شہروں اور علاقوں مثلاً میر گئج شیش گڑھ، شاہی غربی، ملک، رام پور، مراد آباد، امروہہ، سنجل، دھامپور، ٹکینے، بجنور،

چندوی، بدایون، او کھلا، بھوری پوره، ریچھا، جام، بہیر می، کچھا، ہر دوانی، نینی تال، اور بور، کاشی پور، رام نگر، رٹھورا، حافظ گنج،نواب شنج، شاہی، امریا، پیلی بھیت، کھٹیما، نبیا، ٹنک بور، بورن بور، بیسل بور، فرید بور، تلهر، کٹرہ، شاہ جہاں بور، محمدی اور گولہ وغیرہ مقامات کے لوگ بے پناہ تعداد میں حاضر ہوئے۔ ہندوستان بھر سے آنے والے عقیدت مندوں نے کئی لا کھ کی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے۔ایک اندازے کے مطابق آٹھ لاکھ لوگوں نے آستانے پر حاضری دی۔ جیل منسٹر شری رام سنگھ تھنہ یا کستانی سفیر جناب عبدالستار اور جنابہ عابدہ بیگم، فخر الدین علی احمد کے علاوہ سیلون، نیبال، بنگلہ دلیش، برما، سنگا پور، امران، افغانستان، تر کستان،متحده عرب امارات ،عراق ،لیبیا،مصراورتھائی لینڈ وغیرہ کےنمائندوں نے بھی نماز جنازه میں شرکت کی۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا، تائی وان، جایان، انگلینڈ، امریکہ، ماریشس، کویت، بحرین اور مکه مکرمه، مدینه منوره سے تعزیت نامے بھیجے گئے۔ جنابہ عابدہ بیگم نے حضرت کی اہلیہ مکرمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تعزیت پیش کیا۔ پاکستانی سفیر کی حاضری کے باوجود جنزل ضیاءالحق صدر یا کستان نے اپناخصوصی تعزیت نامہ بھیجا۔ مرکزی وصوبائی وزیروں، یارلیامنٹ کے ممبروں اور بہت سے سرکاری ذمہ داروں نے بھی اپنے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا اور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندی روز نامہ امراجالا بریلی ۱۳ ارنومبر ۱۹۸۱ء کے شارے میں لکھتا ہے کہ فتی اعظم ہند کےانقال پرآج تمامشہر یوں نے اپنے کاروبار بندر کھے۔اورمسلم حلقوں میں سبھی دوکا نیں بندر ہیں۔

حالانکہ نہ صرف دوکا نیں بندر ہیں بلکہ اسکول و کالج اور بعض سرکاری دفاتر تک بندر ہے۔دوردراز سے آنے والے خصوصی جہازوں کو ہریلی ایر پورٹ لینڈ کرنے کا سیشل پرمیشن بھی دیا گیا۔ ہریلی ضلع کلکٹر شری بگاجی ،ایس ایس بی جناب مجمد سین

**€** 64 **♦** صاحب، سی .او . کوتوالی ، سی .او قلعه ، اورسی .او . باره دری وغیر ہم بھی قابل مبار کبادین جنھوں نے لاکھوں کے مجمع پر پوری سرگرمیوں کے ساتھ کنٹرول رکھااورامن وسلامتی کو بچائے رکھا۔ جناب اشفاق احمد صاحب ایم الیں اے بریلی کینٹ اور شری چو ہے جی ایم ایل اے کے علاوہ اور بھی دوسرے حضرات اپنی اپنی ذیمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے رہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ آستانہ رضوبہ کے قریب مفتی اعظم ہند کے رکھے ہوئے گہوارے کولوگ آنکھوں سے لگاتے رہے اور گہوارے کو دیکھ کرآنسو بہاتے رہے۔ پھولوں اور ہاروں کی دوکا نوں پرلوگ ٹوٹے بڑر ہے تھے اورخریدخرید کر آستانہ کی جانب بڑھتے جاتے تھے۔ چا دروں اور پھولوں کے چڑھانے کا سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ اور آج تک جاری ہوگا۔ دس بجے رات کے بعد جناب اسرار احمد صاحب عرف استاد کے همراه جناب عبدالمجيدصا حب محلّه سيلاني حيلا آيا ـ فاتحه سوم تك ميرا قيام يهيس ربا ـ ۱۵رنومبر کوفاتحهٔ سوم ہوا۔ آج بریلی شریف کی ساری مسجدوں اورمسلم گھروں میں فجر کے بعد ہی سے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تلاوت قرآن حکیم اور ناشتہ سے فراغت یانے کے بعد جناب عبد المجید بھائی صاحب کے ہاں سے جناب ابرار بھائی کے مکان پہنچا۔حسن اتفاق کہ وہ بالکل تیار ملے۔ہم لوگ تقریبا ساڑھے نو بجے تک محلّہ سودا گران بہنچے۔حضرت علامہ رحمانی میاں صاحب کے مکان کے سامنے حضرت مولا ناسيد شاه مظفر خسين صاحب قبله كچھوچھوی ايم. يي نظر پڙي -اتنے ميں مولانا رحمانی میاں صاحب بھی باہرتشریف لے آئے۔ دونوں ہی حضرات سے میری ملاقات ہوئی۔اورمصافحہ بھی ہوا۔ایم. پی صاحب نے ہمیشہ کی طرح مشفقانہ انداز میں میری خیریت دریافت کی \_رحمانی میاں صاحب کے آتے ہی ہم لوگ خانقاہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔اس قافلہ میں میرے جاننے والوں میں حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبله صدر دارالا فتأالجامعة الاشر فيهمبار كيور،حضرت علامهالحاج ضياءالمصطفيٰ

صاحب قادری نائب صدر المدرسین جامعه بندا، حضرت علامه الحاج محمر شفیع صاحب اعظمی ناظم اعلی جامعه بندا، مولا نا افتخار احمد صاحب استاذ جامعه بندا اور مولا نا لیمین اختر صاحب مصباحی استاذ جامعه بندا کے علاوہ متعدد طلبائے اشر فیہ بھی موجود تھے۔ ہم سار بےلوگوں کو اسلیج پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے علما، ادبا اور دانش وروں سے اسلیج بجرا ہوا تھا۔ چند کھول کے بعد فاتحہ شروع ہوا۔ قر اُت قر آن حکیم میں شخ المشائخ حضرت مولا نا سید شاہ مختار اشرف صاحب قبله کچھوچھ شریف، حضرت مولا نا مفتی شریف الحق صاحب قبله محضرت مولا نا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبله، حضرت مولا نا ریحان رضا خان صاحب قبله مختار اشرف صاحب قبلہ حضرت مولا نا ریحان رضا خان صاحب قبلہ قبلہ ایم ایل بھی ، قاری مقبول صاحب قبلہ اور مولا نا مجہ سعید صاحب قبلہ نے حصہ لیا۔ قبلہ ایم ایل بھی ، قاری مقبول صاحب قبلہ اور مولا نا مجہ سعید صاحب قبلہ نے حصہ لیا۔ از ہری صاحب قبلہ کی دعا پر فاتحہ کا اختیا م ہوا۔

تقریری سلسلہ شروع ہونے سے پہلے نبیرہ اعلی حضرت، حضرت مولانا ریحان رضا خال صاحب قبلہ نے مائک پرتشریف لاکر حضور مفتی اعظم ہندقدس سرہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور آج کی روحانی محفل پر روشنی ڈالتے ہوئے چندعلا کرام کا تعارف بھی کرایا۔ جفیں آج کے اجلاس میں دعوت تقریر دی جانے والی تھی۔ سادات کرام کا ادب واحترام کرتے ہوئے مولانا موصوف نے جلسہ کی سرپرسی کے لئے شخ المشائخ حضرت علامہ سید شاہ مخار اشرف صاحب قبلہ سجادہ نشین سرکار کلال کیجھوچھ شریف کا انتخاب کیا اور صدارت کے لئے حضرت مولانا سید ظہیر الدین صاحب استاد مسلم یو نیورسٹی کے نام کا اعلان کیا۔ مولانا سید صاحب قبلہ کی صدارتی قریر کے بعد علامہ ضاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ، علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ ، علامہ مخدر یحان رضا خان صاحب قبلہ ، علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب قبلہ اور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ، علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب قبلہ اور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ، علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب قبلہ اور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ، علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب قبلہ اور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ، علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب قبلہ اور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ نے اپنی اپنی تاثر آتی تقریر میں حضور مفتی اعظم مند کی عظیم روحانی خان صاحب قبلہ نے اپنی اپنی تاثر آتی تقریر میں حضور مفتی اعظم مند کی عظیم روحانی خان صاحب قبلہ نے اپنی اپنی تاثر آتی تقریر میں حضور مفتی اعظم مند کی عظیم روحانی

﴿ عالم الله من علمی کارناموں اور کرامتوں کا ذکر کرتے ہوئے خرائے عقیدت مخصیت، فقہی عظمت، علمی کارناموں اور کرامتوں کا ذکر کرتے ہوئے خرائے عقیدت اور نذرانۂ محبت پیش کیا۔ آخر میں سر پرست جلسہ حضرت علامہ سید شاہ مختار اشرف صاحب، جناب عبد صاحب قبلہ نے اپنے تاثرات پیش کئے۔ جناب سلطان اشرف صاحب، جناب عبد المجید صاحب افریقی، جناب جنید رضا صاحب، جناب سید عارف صاحب اور جناب ملا المجید صاحب وغیر ہم نے نعت و منا قب اور سلام نذر کئے۔ ٹھیک دو بے صلو ق و سلام پڑھا گیا۔ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ کی دعا پر تاریخ ساز جلسہ کا اختیام ہوا۔ پورے حاضرین میں تر ک تقسیم کیا گیا۔

میں آخر میں جناب محمد ولی صاحب، جناب عبدالمجید صاحب، جناب اسرار احمد صاحب عبدالمجید صاحب جناب اسرار احمد صاحب عرف منو احمد علومات فراہم کیں۔ اور جناب مقصود الحسن صاحب عرف منو بھائی کا مشکور ہوں کہ ان حضرات نے میرے لئے متعدد معلومات فراہم کیں۔ اور جناب ایم اے صدیقی صاحب جو نیرانجیئر ربر فیکٹری کا بھی ممنون ہوں جنھوں نے جناب ایم اے صدیقی صاحب جو نیرانجیئر ربر فیکٹری کا بھی ممنون ہوں جنھوں نے بر یکی سے دور فتح سنج میں شہید بلندخاں اور شہید نجو خال کے مقبرے کی زیارت کرائی۔ بر یکی سے دور فتح سنج میں شہید بلندخاں اور فتح چہلم کی پوری تفصیلی رپورٹ آپ ما ہنا مماشر فیہ کے مفتی اعظم نمبر میں ملاحظ فرما کیں گے۔

سيرشيم كوہرقادري ابوالعلائي

ایڈیٹر ماہنامہ اشر فیہ مبار کپور، اعظم گڑھ

بسيارخوبال ديده ام کيکن تو ....

نسب نامهٔ پدری:

حضور مجاهد ملت مولا نامجر حبیب الرحمٰن ، ولد ملامجر عبد المنان ، ولدمجر مظهر الحق عرف ملامظهر میاں ولد ملامجر صادق علی عرف پُر ان میاں ولد ملامجر غلام علی عرف میاں دھن میاں ولد مولا نامجر صادق عرف میاں صاحب میاں ، ولد ملا مولوی مجر واسع ولد مولا نامجہ طاہر ولد مولوی مجمد صادق ولد مولوی شاہ مجمد یعقوب ولد مولا ناشاہ خدا بخش ولد حضور شاہ کمال بلخی عباسی ۔

حضور مجاہد ملت کے جداعلی حضرت شاہ کمال بلخی علیہ الرحمۃ والرضوان باخ سے پٹاس پور ضلع مدنا پور ،صوبہ بنگال میں تشریف لائے۔کافی عرصہ کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد صادق صاحب علیہ الرحمہ پٹاسپور سے بھدرک ضلع بالاسور چلے آئے اور یہیں اقامت پذیر ہو کر مصروف ہدایت خلق ہوئے اور اسی شغل میں آپ نے اپنی پوری عمر گذاری بھدرک ہی میں واصل الی الحق ہو کر محلّہ ملاشا ہی میں مدفون ہوئے آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔سالانہ فاتحہ وعرس کے موقع پر کافی تعداد میں زائرین حاضر ہوتے ہیں۔مجاہد ملت کا نسب پاک حضرت شاہ کمال بلخی علیہ الرحمہ سے چندواسطوں سے ہوکر حضرت سیدنا عبد اللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے،اس طرح نسباً عباسی سید ہوئے،اگر چہوہ ساری زندگی اپنے نام کے پہلے یا بعد سید یا عباسی لکھنے سے پر ہیز کرتے رہے، مگر عباسی ہونے کا ذکر متعدد بار فرما چکے تھے۔

حضرت کی ولا دت، تعلیمات، اور درس وند رکیس: ۸رمحرم الحرام ۱۳۲۲ه هر وزشنبه شبح صادق کے وقت مقام دھام نگر ضلع بالاسور

و المرائی الم المن المولای ا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياً كه باپ اپنی اولا د کو جو پچھ دیتا ہے اس میں سب ہے بہتر اس کی اچھی تعلیم وتربیت ہے۔

(جامع الاصول، مشكواة شريف، راوى سعيد بن العاص)

ابھی حضرت کی عمر ۹ رسال کی پوری ہوئی تھی کہ والدگرامی کا سامیسر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ ماجدہ مکرمہ کلیمہ خاتون بنت محمہ طاہر الحق مرحوم اور حقیقی ماموں حضرت ملا ابرارالحق صاحب مرحوم پرعائد ہوئی والد ماجد کی بات کا کسی کو خیال نہ رہا اور لوگوں نے انگریزی تعلیم شروع کرا دی۔ ملا ابرار الحق صاحب مرحوم حضرت کو طیح کر کئک چلے آئے ، اور ایک انگریزی اسکول میں داخل کر کے اپنی مگرانی میں تعلیم حاصل کرانے گئے، مگرانگریزی کی طرف حضرت کی فطرت نے ساتھ نہ دیا۔ وینی علوم کی جانب طبیعت زیادہ راغب رہی ، اسی زمانے کی بات ہے کہ حضرت نے دیا۔ ویر ہی سال کی عمر سے روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ رمضان نے ۹ رہی سال کی عمر سے روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ رمضان

المبارك سے قبل ميعادي بخار كاحمله ہو چكا تھا، اتنا سخت حمله كه خود حضرت كا بيان ہے مجھے کئی دنوں کے بعد ہوش آیا تھا، نقامت کا پورا پورا احساس تھا مگر ماہ صیام آیا تو میں روز ہے بھی رکھنے لگا چھوٹی سی عمراور کمزوری کودیکھ کرآ پ کے ماموں ملاابرارالحق نے تا کید بھی فرمائی کہتم روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو، روزہ مت رکھو، اس لئے سحری میں آ پ کوکوئی جگاتا ہی نہیں تھا، مگراس کے باوجود بھی آ پ خود سے سحری کے وقت جاگ جاتے اور چیکے سے سحری کر کے روزہ کی نیت کر لیتے ۔ خفیہ طور سے آ ب نے ایک خادم کو بھی تا کید کر دی تھی کہتم مجھے سحری کے وقت خاموثی سے جگا دیا کرنا۔خادم آپ کو روزانه جگادیا کرتا جب بھی اس کو جگانے کا مناسب موقع نه ملتااورخود حضرت بھی بیدار نہ ہو یاتے تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔اور بیواقعہ برابر پیش آ جایا کرتا تھا،رمضان کےروزے سے حضرت کی علالت میں اوراضا فیہ ہوا۔عید کی شام کوآ پ پر گرمی کا اتنا شدیدا نرنمایاں ہوا کہ ضعف و نقاہت کے سبب خلل د ماغ سابھی ہو گیا۔ عجیب کیفیت ہوگئی تھی۔اس کا با قاعدہ علاج ہوا۔اور کا فی دنوں کے بعد طبیعت وصحت اینے معمول برآئی۔

یہ ہے حضور مجاہد ملت کا ابتدائی اور بچپن کا جذبہ اسلامی کہ ابھی میعادی بخار کی وجہ سے ضعف و کمزوری سے نجات نہ ملنے پائی تھی کہ ماہ رمضان کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ روزہ رکھنے کے لئے مجل اٹھے، اور بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی روزے رکھتے رہے، اگر سحری میں نہ جاگ پاتے تو بغیر سحری کے روزہ کی نیت کر لیتے۔ آئ نہ جائے گئے جوان کس بل رکھتے ہوئے بھی روزے سے خفلت برتے رہتے ہیں جانے کتنے جوان کس بل رکھتے ہوئے بھی روزے سے خفلت برتے رہتے ہیں شاہرا ہوں پر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں افسوس صدافسوس! اگر ایک نونہال صائم کے جذبہ ایمانی کے سامنے اب بھی غیرت نہ آئے تو حیرت ہے۔

تقریباً ڈیڑھسال کے بعدوالدہُ ماجدہ کے حکم پرانگریزی کا سلسلہ ہند کرا کے

دینی تعلیم کا سلسله شروع کرایا گیا جیسا که والد مرحوم کی دلی تمنا بھی تھی۔ابتداءً صوفی عبدالرحمٰن صاحب مرادآ بادی کے بھائی کے پوتے جناب مولوی شفقت حسین صاحب مرادآ بادی ہے فارس کی تعلیم لی۔ فارس کی مزید تعلیم حضرت عبدالمجید صاحب استادجی مرحوم سے حاصل کی ،ان سے اخلاق محسنی اور پوسف زلیخاوغیرہ کتابیں پڑھیں۔فارسی برعبور حاصل کرنے کے بعد عربی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ عربی تعلیم کی ابتدا جناب مولوی عبدالعزیز صاحب اجمیری ثم کلکتوی مرحوم سے ہوئی۔ جنھوں نے میزان سے کافیہ تک پڑھائی۔حضرت کے والدگرامی کی خواہش پر دھام نگرتشریف لے جا کرمولانا مفتی شاه ظهور حسام صاحب حسامی مانک پوری علیه الرحمه نے بھی عربی قواعد کی تعلیم دی تھی اس کے بعد شرح تہذیب،قطبی،شرح وقابہاورشرح جامی وغیرہ حضرت مولا ناعبد الصمد صاحب عليه الرحمه ساكن بالاسور سے ریٹھی۔ ٩ ررجب المرجب ١٣٨٠ه میں آ پ کی شادی ہوئی۔اس کے بعد آ پ زیارتِ حرمین شریفین کوتشریف لے گئے۔ بیہ آپ کا پہلا حج تھا جوام ۱۳ اھ میں شریف حسین''شریف مکہ'' کے زمانے میں اپنے حقیقی چيا وخسر حضرت شاه ملاعبدالديان صاحب عليه الرحمه كي معيت ميں ادا كيا۔مولا نا شاه ظہور حسام صاحب علیہ الرحمہ کے مشورے پر مزیر تعلیم کے لئے ۱۳۲۲ھ میں اللہ آباد آئے اور مدرسہ سجانیہ میں داخلہ لیا۔ یہاں حضرت مولا نامجم الدین صاحب بہاری علیہ الرحمة تلميذا مام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ہے قطبی مع میریط ھی پھرمولا نا مرحوم تھوڑ ہے۔ ہی عرصہ کے بعد مدرسہ سجانیہ سے تشریف لے گئے ۔ان کے جانے کے بعد کئی مدرسین آئے، مگر حضرت جیسے ذہین طالب علم کومطمئن نہ کر سکنے کی وجہ سے رخصت ہوتے گئے۔حضرت ہی کی خواہش اور نشاند ہی برحضرت مولا نا حافظ عبدالکافی صاحب رحمة الله عليه تتمم مدرسه سجانيه نے مولا ناعبدالرحمٰن صاحب بادشاہ پوری عليه الرحمه کو بلوايا۔ حضرت نے ان سے تقریباً دوسال تک تعلیم حاصل کی ۔ ملا جلال مع بحرالعلوم اور تر مذی

شریف وغیرہ آپ ہی سے پڑھی۔ دوسال کے بعدالہ آباد سے اجمیر شریف تشریف کے اور جامعہ معینیہ میں داخلہ لے کر پیرزادے حضرت مولانا سیدشاہ حامد حسین صاحب علیہ الرحمہ سے عربی ادب کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب پشاوری اور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجہ علی صاحب اعظمی علیماالرحمہ سے حمداللہ میر نظاوری اور صدر الشریعہ مارک، امور عامہ، اور توضیح تلوی جیسی کتابیں پڑھیں۔ یہیں ہم سبق ساتھیوں میں حضرت مولانا سردارا حمد صاحب گور داسپوری محدث اعظم پاکستان علیہ ساتھیوں میں حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میر شی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا عبد الرحمہ، حضرت مولانا عبد الرحمہ، حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میر شی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رفاقت حسین العزیز صاحب مراد آبادی ثم مبار کپوری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا واقت حسین صاحب قبلہ مفتی اعظم کا نپوری، اور حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب جعفری جو نپوری علیہ الرحمہ بھی تھے۔ جن کے بارے میں حضور صدر الشریعہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی ساری زندگی میں یہی ایسی جماعت ملی ہے جو حقیقاً پڑھنے والی ہے۔ انسوس صدافسوس! کہ فقیہ اعظم خود جن لعل وگہر پر تمام زندگی ناز کرتے رہے ایک ہے۔ انسوس صدافسوس! کہ فقیہ اعظم خود جن لعل وگہر پر تمام زندگی ناز کرتے رہے ایک ہے۔ انسوس صدافسوس! کہ فقیہ اعظم خود جن لعل وگہر پر تمام زندگی ناز کرتے رہے ایک

جوبادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آ ب بقائے دوام لا ساقی

ساتھیوں میں یادگار کے طور پرصرف مفتی اعظم کا نپور حضرت علامہ رفاقت حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم باحیات ہیں۔ رب کریم حضرت موصوف کی عمر میں برکت دے۔ اوران کا سابیتا در ملت اسلامیہ کے سر پر دراز رکھے۔ آمین چنا نچہ دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد حضور صدر الا فاصل سید نعیم الدین مراد آباد کی رحمۃ اللّه علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے حدیث کی بقیہ کتا ہوں کو پڑھا اور سند حدیث حاصل کی۔ اس طرح پر کہ مجاہد

ملت کوحفرت صدرالا فاضل سے،ان کوحفرت مولا ناسیداجرگل خاں کا بلی سے،اوران
کوحفرت علامہ سید دخلان کی علیہ الرحمہ سے ۔تعلیم سے فراغت پانے کے بعد و ہیں
حضرت صدرالا فاضل علیہ الرحمہ کے جامعہ نعیمیہ میں مدرس بھی ہو گئے۔ادھر حضرت
مولا نا حافظ مفتی عبد الکافی صاحب علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد مدرسہ سجانیہ کے
انتظامات واعتقادات میں لوچ پیدا ہونے گئی۔حضرت کوخر ملی تو ۱۹۳۴ء میں بحثیت
صدر المدرسین مدرسہ سجانیہ تشریف لے آئے۔اپنے ہمراہ ۱۱رکار طالبان علم کو بھی
لیتے آئے تھے جن کی مکمل کفالت خودا پنی جیب سے فرماتے۔مجاہد ملت تفسیر، حدیث
اور منطق وفلفہ پر پوری طرح حاوی تھے۔معقولات کی اونچی کتابوں کا نہایت آسانی
کے ساتھ درس دیتے تھے۔آپ کی تدریسی عظمت نے دور دور تک شہرت پائی۔درس و
تدریس کا سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔ اسی دوران مناظرے کی بڑھتی ہوئی
مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسجداعظم دریا آباد کا بھی مسئلہ سامنے آگیا۔

مسجداعظم: اس مسجد کی بھی تاریخ آپی ایک منفر دحیثیت کی حامل ہے۔ جناب معظم خاں صاحب مرحوم ولد جناب اعظم خاں مرحوم جو دور مغلیہ میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔انھوں نے شہر کے اس علاقہ میں جہال متعدد عمارتیں تعمیر کرائیں وہیں ۱۱۱۸ھ میں مسجد انھوں کے نام سے ایک مسجد کی بھی بنیا در کھی اور اللہ اکبر کی صدائیں بنید کیس ۔ ماد و تاریخ کا پہتہ مندرجہ ذیل قطعہ سے بھی ملتا ہے جوایک پھر پر کندہ آج بھی مخفوظ ہے۔

جانشیں باشد معظم خان خلف اعظم که او د بند ار بالیقیں فخر بنی آدم بود فکر کردم دوش تاریخ بنالیش رازغیب باتھ گفته بگوشم مسجد اعظم بود

وتت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے گئے ۔ زیاد ہفصیل تو نہ م<del>علوم ہوسکی مگر</del> ا تناضر ورمعلوم ہوا کہ آخری دور میں جناب حسین خاں عرف چوسرخاں مرحوم اس مسجد اوراس کی زمین کے نگراں ہوئے اوراس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ گیار ہویں شریف کے موقع پراس میں سالانہ جلسہ بھی کرتے تھے۔جس میں کافی لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔اسی دوران اس پرامیر ومنٹ ٹرسٹ کی نیت خراب ہوگئی۔وہمسجد کی زمین پر قبضہ کر کےاس پر سے سڑک نکالنا جا ہتی تھی۔ چوسر خاں جومعززین شہراور ذ مہداروں سے ا چھے روابط رکھتے تھے۔ دوڑ دھوپ شروع کر دی۔مجاہد ملت کے مجاہدانہ تیور سے تو قع رکھتے ہوئے خال صاحب مرحوم نے حضرت کوبھی متوجہ کیااور حضرت پورے حوصلہ کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کراس امیر ومنٹ ٹرسٹ کی بدنیتی کے سامنے سینہ سپر ہوگئے کوئی بھی آندھی،طوفان حضرت کے محکم عزائم کو ماندنہ کر سکا۔الہ آباد کی بوری مسلم آبادی مسجد اعظم کے تحفظ کے لئے متوجہ ہوگئ ۔ حضرت کی آواز پر تقریباً بیس ہزارا فراد یر مشتمل ایک پر جوش احتجاجی جلوس اٹھایا گیا۔جلوس میں خانۂ خدا کی حفاظت کی پر زور ا پیل کی گئی۔ایک آ دھ بارتو فرقہ وارانہ فسادتک ہوتے ہوتے بچا۔ بالآ خرٹرسٹ کومجبور ہوکرا پنی اسکیم سے باز آنا پڑااورا نہائی جدو جہداور کاوش وقر بانی کے بعدمسجد کی ایک بيكهد دوبسواز مين حاصل موكى قد افلح من يعالج المساجد كامياب عوه جو مسجدیں تغمیر کرتا ہے۔ زمین مسجد کی مال گذاری کے سلسلے میں حضرت نے مسجد اعظم کے نام سے ایک انجمن بنائی جس کے سکریٹری حضرت کے محبوب وعزیز شاگر دحضرت مولا ناالحاج محرنعيم الله خال صاحب رحمة الله عليه كومقرر كيا\_مولا ناالحاج مرحوم مجام دملت کی ہرتحریک، ہرمنصوبے کے ساتھ ہمیشہ دیوانہ وارشریک رہے۔آپ صاحب علم وفضل ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم حوصلوں کے بھی مالک تھے۔ دینی خدمات کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔نوراللّٰد مرقدہ ۔مسجد اعظم کا جدید تعمیری سلسلہ شروع ہوا تو مولا نا الحاج

﴿ عَاہِدِمَت نَبِرِ ﴾ صاحب مرحوم نے راوح تی میں اپنے خاندانی تکافات کو قربان کرتے ہوئے مسجدوں اور کھروں کے سامنے دامن پھیلا کھرا کہ ایک بیسہ جمع کیا اور مجاہد ملت کی قیادت میں مسجد کی جدید تعمیر کرائی۔ بغیر گارے کے دیوار کھڑی کر کے اور اس پر پھوس کا چھپر ڈال کر حضرت نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ حافظ شاہ نور خاں صاحب مرحوم رسول پوری کو پہلا مدرس مقرر کیا۔ جنھوں نے حافظہ و ناظرہ کی تعلیم شروع کی۔ بتدری اب یہ مدرسہ جامعہ حبیبیہ کی صورت میں تبدیل ہوگیا جسے اتر پر دلیش کی عظیم دانش گاہوں میں شار کیا جاتا ہے اور جہاں درس نظامیہ کی مکمل تعلیم کا سلسلہ جاری ہے ماشاء اللہ یہاں کے ایک سے ایک فارغین آفیاب و ماہتا ہیں کر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند میں بھی دینی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔

چنانچے مسجد اعظم کے تحفظ ، اس کی جدید تعمیر اور مناظرہ وغیرہ کے سلسلے میں حضرت کی مصروفیات میں اس قدراضا فہ ہوتا گیا کہ مزید تدریسی مشغلہ کو برقر ار نہ رکھ سکے اور مجبوراً مدرسہ بجانیہ سے الگ ہوکر ہمیشہ کے لئے جامعہ حبیبیہ سے منسلک ہو گئے۔ مسئد تدریس سے حضرت کا ہٹنا طالبان علم کے لئے ایک عظیم سانحہ ثابت ہوا جس کی بارگاہ میں ایک سے ایک یا قوت و گہر پیدا ہوتے رہے۔ وہ اس کا سلسلہ صرف اس لئے طویل عرصہ تک جاری نہر کھ سکے کہ ہندوستان کے ایک عظیم الشان استاد کے دامن میں وقت کے دوسرے تقاضے بھی پناہ لینے کے لئے بے چین ہونے لگے تھے۔ ور نہ مسئد تدریس کو خیر باد کہنے پر کس کود کھ نہیں ہوا۔ مشہور مدرس اور معود کہ الآد اتالیف' نبشیر القاری بشرح سے جابی رحمت علامہ سید شاہ القاری بشرح سے جابی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب' بشیرالقاری' کے ابتدائی صفحہ پر خود تحریر ماتے علام جیلا نی میرشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب' بشیرالقاری' کے ابتدائی صفحہ پر خود تحریر ماتے علام جیل نی میرشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب' بشیرالقاری' کے ابتدائی صفحہ پر خود تحریر ماتے علام جیل نی میرشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ' بشیرالقاری' کے ابتدائی صفحہ پر خود تحریر ماتے علام جیل نی میرشی رحمۃ و قالوگ برابر ہی درس استفادہ کردیا تھا مگر جزوی طور سے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ وقافو قالوگ برابر ہی درسی استفادہ کرتے رہے تھے۔

﴿ بِي بِدِ مَاتِ نَبْرِ ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾

حضرت علیه الرحمه کے چندمشہور تلامذہ کے اسمائے گرامی:

(۱) حضرت مولا نا نظام الدين صاحب بلياوي سابق لکچرر گورنمنٹ انٹر کالج الله آباد و

مصنف نظام الاوقات ـ

(٢) حضرت مولا ناعبدالرب صاحب مرادآ بادی۔

(۳) حضرت مولا ناعبدالقدوس صاحب قادری مفتی اعظم اڑیسہ۔

(۳) حضرت مولانا الحاج نعيم الله خال صاحب جبيم عليه الرحمه سابق مدرس و نائب مهتم جامعه حبيبه اله آباد -

(۵) حضرت مولا نامعین الدین صاحب شیخ الحدیث جامعه عربیه سلطان یور ـ

(٦) حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی مدیر ماهنامه پاسبان، ومنهتم دارالعلوم

غريب نوازاله آباد

(۷) حضرت مولا ناصوفی مسعود حسن صاحب ا کاوی مراد آبادی۔

(٨) حضرت مولا نامجيب الرحمٰن صاحب بھا گلپوري۔

(٩) حضرت مولا ناغلام مصطفیٰ صاحب بھا گلپوری۔

مختصر مدت تک تعلیمی استفاده کرنے والے تلامذہ کے چنداسائے گرامی:

(۱) حضرت مولا ناالحاج قاری سیدمقبول حسین صاحب جبیبی سابق شیخ الحدیث جامعه حبیبیهالد آباد۔

(٢) حضرت مولا ناالحاج عاشق الرحمٰن صاحب جبيبي صدر المدرسين جامعة حبيبية اله آباد

(٣) حضرت مولا ناصدرالحق صاحب جبيبي صدرالمدرسين مدرسها نورالعلوم اله آباد ـ

(۴) حضرت مولا نامفتی محمد اسلم صاحب مظفریوری۔

(۵) اور برادرم سید محمد رئیس اختر حبیبی خلف حضرت مولانا قاری سید مقبول حسین

﴿ مِجَامِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ من المسترات المسترات

صاحب جبیبی غالبًا حضرت کے بیآ خری شاگر دہیں۔ ےرر بیج الاول ۱۴۰۱ ھے کومسجد دائرہ شاہ اجمل علیہ الرحمہ میں بعد ذکر میلا دپاک حضرت نے برا درم کونور الایضاح، ہدایة الخو، فصول اکبری، اور مرقاۃ وغیرہ شروع کرائیں اور ہرکتاب کا پہلاسبق پڑھایا۔

### بيعت وخلافت:

رجب میں جب شادی کے بعدالہ آبا دتشریف لائے تو مدرسہ سجانیہ کے جلسہ ً دستار بندي كےموقع برحضرت علامه مولا نامولوي مفتى حافظ عبدا لكافى رحمة الله تعالى عليه سے سلسلۂ قادر بیہ، نقشبند بیہ، مجدد بیر میں بیعت ہوئے۔ علامہ کے وصال کے بعداسی سلسله كي اجازت احسن الحكما حضرت مولا ناسيد شاه حكيم محمراحسن صاحب المعروف حكيم با دشاه عليه الرحمه نے حضرت کودی \_گل گلز ارا شرفیت ،شببیغو ث اعظم حضرت مولا ناسید شاه على حسين صاحب المعروف اشر في ميال عليه الرحمة والرضوان نے سلسلهٔ قادر بيه معمر بیمنور بیاورسلسلهٔ چشتیه نظامیها شرفیه کی اجازت وخلافت عنایت فرمائی نیز دعائے سيفي وغيره كى بھى اجازت دى \_سلسلهٔ عاليه قادر بيمعمر بيه چشتيه كى اجازت مهاجر مدينه منوره خليفهُ اعلى حضرت، حضرت علامه مولا نا ضياء الدين صاحب قادري عليه الرحمة والرضوان (متولد ۱۲۹۴۷ ه متو فی ۲۰۴۲ هه) نے مرحمت فر مائی۔ ۱۹۵۵ء میں دوسرے حج کے موقع پر حضرت مہاجر مدنی علیہ الرحمہ نے حدیث اور دیگر سلاسل کی بھی اجازت عطا فر مائی۔ بغدا دشریف میں حاضری کے بعد جب حضرت جمبئی تشریف لائے تو جمبئی میں حضرت مولا ناسعدالله مکی علیه الرحمه نے دلائل الخیرات،قصیدہ بردہ شریف،حزب البحر، حزب الاعظم ،اورحصن حسین وغیره کی اجازت عنایت فر ما کی اور ہر کتاب کی تصحیح فر ما کر اینے دست مبارک سے حضرت کو عطا فر مائی مجاہد ملت اپنے وابستگان دامن کو دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت حضرت مولا ناسعداللہ کمی ہی کی تھیج کر دہ دلائل الخیرات پڑھنے

### » عابد ملت نمبر » مستور و معالی می است م

کودیتے تھے۔سلسلۂ حسامیہ کی اجازت وخلافت حضرت مولا ناشاہ ظہور حسام صاحب حسامی علیہ الرحمہ سے سلسلۂ علیہ الرحمہ سے سلسلۂ قادر یہ منوریہ کی اجازت حاصل کی ۔

تاجدار رضویت ججة الاسلام حضرت علامه مولا نا شاہ محمد حامد رضاخاں صاحب قادری رضوی رحمة اللہ تعالی علیه ۱۳۵۰ ه میں جب حضور مجاہد ملت کے حقیقی برادر خورد حضرت مولا نا قاری محمد مجیب الرحمان صاحب قادری علیه الرحمہ کی شادی کے موقع پر دھام مگر تشریف لے گئے تو ججة الاسلام علیه الرحمہ نے مجاہد ملت کوقر آن حکیم وصحاح و سنن احادیث وجمع اذکار واعمال واوراد، وجمع سلاسل کی اجازت مرحمت فرمائی اور اجازت نامہ کوزبانِ عربی میں لکھ کرمجاہد ملت قدس سرہ العزیز کوعطا فرمایا جس کی نقل اور اردوتر جمہ نذر قار مین سے۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

حامد المن هو سند من لا سند له واحد من لااحد له المسلسل انعامه المواتر بره واحسانه المتصل اكرامه ومصليا ومسلما بافضل صلوة وسلام على حبيب الرحمٰن المنان الكرام خاتم سلاسل الانبياء الكرام وعلى اله وصحبه رواة علمه ووعاة ادبه وعلمآء ملته واوليآء امته العظام ماترنم الحمام على افنان البشام وغبّ هذا فقد رايت اسارير جبين العلم والصلاح المبين لمن هو بالذوات اليمين باليمين متلألأ بانوار السعادة ومتبسما بازهار اثار السعادة فالقى الله فى روعى والهمنى ربى ان اجيزه بالاجازة المطلقة الشاملة الحافلة الكافلة فاجزت الاخ السعيد الحميد الرشيد الحرى العفى الصوفى الصافى الوفى الصافى الوفى الماين المتين والدين المتين الموفى الماين المتين المتين

﴿ مجابِر ملت نمبر ﴾ و روز و رو

والراي الرزين حامى السنن السنية وماحي الفتن الدنية فخر الاقران والاماثل كريم السجايا والشمائل ذاالفضل والفواضل الفاضل الكامل الاديب الاريب الحبيب اللبيب حبى وحبيبي فلذة فوادي وسلوة كبدى وراحة قلبي ونور عيني حسن الآوان ونادر الزمان انسان عين الاعيان مو لانا المولوى محمد حبيب الرحمٰن نجل الشيخ محمد عبد المنان سلمه المولى الديّان قاطن رستاق دهامنگر من اعمال باليسر صانها الموللي تعاللي من كل شر مستطير آمين بالقرآن العظيم و احاديث النبي الكريم عليه افضل الصلواة والتسليم من الصحاح الستة المسانيد والمعاجم وبدلائل الخيرات والحصن الحصين وجميع كتب الفقه الحنفي وسائر العلوم بشرطه المعلوم عند ذوى الفهوم من كل تجوزلي روايته وتصح لي درايته من مشائخي الكرام المثبت اسمائهم الكريمه في اثباتهم لي رضى الله تعالى عنهم وعنا بجاه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وبالسلاسل العلية العالية القادرية البركاتية الجديدة والقديمة والقادرية المنورية المعمرية والعلوية المنامية والچشتية القديمة والجديدة والسهروردية والنقشبندية ابوا العلاية والرويعية فبارك الله له وبه ومنه وفيه وعليه ودَلَّهُ الطريق اليه وكذالك بالادعية سيما دعاء السيفي مع دعاء الاميرين والمغنى وجوشن السيفي بالاضمارات والاشارات و دعاء حزب البحر وجميع الاذكار والاوراد والاشغال والاوفاق والاعمال و او صيه ان يتمسك ماعاش بمذهب اهل السنة و الجماعة و يتجنب اهل البدع والشناعة ويصرف عمره في حماية حوضة السنن واعانة

﴿ مِجَابِدِ مَلت نَبْرِ ﴾ وورون المسالية المسالية ﴿ 79 ﴾

اربابها ونكاية الفتن واهانة اصحابها فان ذلك من اعظم القرب وارضى مرضاً للنبى والرب وان لاينسانى من دعواته الصالحة المتوافرة بالعفو والعافى فى الدين والدنيا والآخره وكان ذلك لغرة ذى الحجة الحرام عام الف و ثلثة مأ ة وخمسين من هجرة سيد الانام عليه افضل الصلو والسلام ما تعاقب الليالى والايام ودارت الاسابيع والاعوام. قاله بفمه ورقمه الفقير محمد المدعو بحامد رضا القادرى الرضوى النورى البريلوى سقاه ربه من نمير منهل كرمه المروى وحماه من حر الشر المزوى آمين.

ترجمہ: حمد کرتے ہوئے اس ذات کی جواس خص کے لئے سند ہے جس کے لئے سند نہ ہواوراس خص کے لئے سند کہ کوئی خابی نہیں جس کا احسان مسلسل ہے اور جس کا لطف و کرم اوراحسان ہیم ہے اور جس کی نوازش متواتر ہے اورافضل ترین درودوسلام پیش کرتے ہوئے نہایت رحم کرنے والے اورانتہائی احسان و کرم فرمانے والے کے مجبوب پر جوانبیائے کرام کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں اوران کی آل اوران کے اصحاب پر جوآپ کے علم کی روایت کرنے والے ہیں اوران کی آل اوران کے اصحاب پر جوآپ کے دین کے علما اور کرنے والے ہیں اورآپ کے دین کے علما اور کرنے والے ہیں اورآپ کے دین کے علما اور کرنے والے ہیں اورآپ کے دین کے علما اور کرنے والے ہیں اوراپ کے بیٹانی آپ کی شاخوں پر نخہ شخر درجو اوراس کے بعد میں نے علم اور صلاح مبین کی پیشانی کوسعادت کے نوروں سے مسکرات کے دین اور کی کی علامتوں کے پھولوں سے مسکرات کوسعادت کے نوروں سے درخشندہ اور سر داری کی علامتوں کے پھولوں سے مسکرات کے دیک این ہوئے دیکھا اس ذات کی وجہ سے جو شخصیتوں میں سراپا خیر و ہرکت ہے تو اللہ تعالی نے میں اب ڈالی اور میرے پر وردگار نے مجھے الہام کیا کہ میں ان کو کمل عام میں بات ڈالی اور میرے پودردگار نے مجھے الہام کیا کہ میں ان کو کمل عام اجازت دوں تو میں نے نیک بخت قابل تحریف بھائی کو اجازت دی جواجھے، لائق ،

اور مشحکم رائے والے۔ بلند سنتوں کے حامی اور قابل نفرت فتنوں کی سرکو بی کرنے والے، ہمعصروں اورفضل و کمال والوں میں قابل فخر،عمدہ عادات واطوار والے،فضل اوراونچے اخلاق والے، فاضل، کامل، لائق ادیب، ذیبین حبیب میرے محبوب ومحتّ ہیں۔میرے دل کا ٹکڑا،میرے جگر کی تسکین،میرے قلب کی راحت،میری آئکھ کے نور،اس زمانے کے بہتر فرد،اوراس زمانے کے نادر شخص، بڑوں کی آئھ کی نیلی،مولا نا مولوی محمر حبیب الرحمٰن ولدشیخ محمر عبد المنان (الله تعالی ان کوسلامت رکھے) رستاق دھام نگر کے رہنے والے جو بالیسر کا علاقہ ہے (اس مقام کومولی تعہالی ہر پھلنے والے شر سے محفوظ رکھے ) میں نے ان کوقر آن، اور نبی ا کرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی احادیث، صحاح سته، مسانید، معاجم، اور دلائل خیرات شریف اورحصن حصین اور فقه حنفی کی تمام کتب اور تمام علوم کی اجازت دی اس شرط کے ساتھ جواہل فہم کے نز دیک معلوم ہے۔ ان سب کی طرف سے جن کی روایت میرے لئے جائز ہے اور جن کی درایت میرے لیے صحیح ہیں یعنی میرے وہ اساتذ ہُ کرام جن کے اساء گرامی ثبت ہیں جوانھوں نے میرے لیے ثبت کیا۔اللہ تعالی ان سے اور ہم سے سید المرسلین علیہ الصلو ۃ والسلام کے منصب کےصدقہ راضی ہواور میں نے اجازت دی جدید وقدیم سلسلۂ عالیہ قادر بیہ برکا تیږی ، اورسلسلهٔ قادریه منوریه معمریه کی ، اورعلویه منامیه کی ، اورجدید وقدیم سلسلهٔ چشتیه کی ،اورسلسلهٔ سهرور دبیه کی ،اورسلسلهٔ نقشبندیها بوالعلا ئیهاورسلسلهٔ رویعیه کی ،توالله تعالیٰ ان کے لیے اوران کی وجہ سے اوران کی طرف سے اوران کے اندراوران کے او پر برکتیں نازل کرے اور ان کواپنے راستے کی رہنمائی فرمائے اور ایسے ہی میں نے ان کودعا وُں کی اجازت دی خصوصیت کے ساتھ دعا ہے بیفی دعا ہے امیرین کے ساتھو، اورمغنی اور جوثن سیفی کی اخفا اوراشاروں کے ساتھ، اور دعائے حزب البحر کی اور تمام

اذ کارواورادو وظا کف واو فاق اورعملیات کی (میں نے اجازت دی) میں ان کو مذہب اہل سنت و جماعت پر زندگی بھر قائم رہنے اور اہل بدعت وقباحت سے اجتناب کرنے اور اپنی عمر سنت کی حثیت کی حمایت میں اور اہل سنت کے تعاون کرنے میں اور فتوں کی سرکونی میں اور اہل فتن کی تذکیل کرنے میں صرف کرنے کی وصیت کی اس لیے کہ بہ

سرلو کی میں اور اہل میں کی تذیبل کرنے میں صرف کرنے کی وصیت کی اس لیے کہ یہ ایک عظیم قربت اور رب تعالی اور نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔اورانھیں میں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے دین دنیا اور آخرت کے

ہے۔ دروا میں ہیں ہی ایک میں مادری کی میں اور میں میں نہ بھولیں۔ اندر عفووعا فیت کے لئے مجھےاپنی نیک اور کشر دعا وَں میں نہ بھولیں۔

یہ اجازت نامہ حرمت والے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ • ۱۳۵ صیں دیا گیا۔ ہجرت والے مخلوق کے آتا پرسب سے افضل درود وسلام جب تک شب و روز کا یکے بعد دیگر نے ظہور ہواور ہفتوں اور برسوں کی گردش رہے اسے اپنی زبان سے کہا اور اپنے قلم سے فقیر محمد نے لکھا جسے حامد رضا، قادری، رضوی، نوری، بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس کا پروردگاراس کو اپنے معروف کرم کے گھاٹ کے صاف پانی سے سیر اب کرے اور اس کو سمٹے ہوئے نثر کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

### مجامد ملت کے چند مشاہیر خلفا:

نوٹ: انتہائی تلاش وجبتجو اورلوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے بعد حضرت قدس سرہ کے خلفا کی تحقیق جہاں تک ہوسکی راقم نذر قارئین کرتا ہے۔اس فہرست کے علاوہ حضرت کے اور کتنے خلفا ہیں ناچیز مکمل تعداد سے لاعلم ہے۔ دفتر ما ہنامہ انثر فیہ کو مطلع کر کے ممنون فرمائیں:

### ایڈیٹر

(۱) حضرت مولا ناشاه ظهور حسام صاحب حسامی علیه الرحمه - (۲) حضرت مولا نا عبد الرب صاحب مراد آبادی - (۳) حضرت مولا نا نظام الدین صاحب بلیاوی ثم الله

ردی - (۲) حضرت مولانا الحاج نعیم الله خان صاحب حبیبی علیه الرحمه - (۵) حضرت مولانا الحاج قاری سیدمقبول حضرت مولانا الحاج قاری سیدمقبول حسین صاحب جبیبی - (۷) حضرت مولانا قاری نعمت الله صاحب جبیبی - (۷) حضرت مولانا الحاج عاشق الرحن صاحب حبیبی - (۹) حضرت مولانا سید شاه فضل الرحن صاحب - (۱۰) حضرت مولانا قاری سراج صاحب - (۱۰) حضرت مولانا قاری سراج احمد صاحب - (۱۱) حضرت مولانا قاری سراج احمد صاحب مرحوم - (۱۲) حضرت مولانا شاه نور محمد صاحب - (۱۳) حضرت مولانا قاری سراج عالم صاحب مرحوم - (۱۲) حضرت مولانا وکیل الرحمٰن صاحب مظفر پوری - (۱۵) عضرت مولانا وکیل الرحمٰن صاحب مظفر پوری - (۱۵) حضرت مولانا وکیل الرحمٰن صاحب مظفر پوری - (۱۵) حضرت مولانا سید کاظم پاشا صاحب حضرت مولانا الحاج محمد علوی بات صاحب حبیر تا بادی - (۱۷) ایک علوی صاحب کوجن کانام معلوم نه ہوسکا حضرت نے بغداد شریف میں خلافت مرحمت فرمائی شی - (۱۸) حضرت مولانا الحاج محمد علی جناح صاحب حبیبی - (۱۹) حضرت مولانا شاه غلام عبدالقادر صاحب بصدونی - (۲۰) حضرت مولانا نی حضرت مولانا گیرت مولانا گیر

### ميرى خلافت كاياد گاريس منظر:

الجامعة الاشر فيه مبارک پور کے سنگ بنیاد کے موقع پر ۱۸۵ رکم کا ۱۹۵ ہو ۱۹۵ سهر اباب سهر وزہ عظیم الشان کا نفرنس منعقد ہوئی تھی جس کے لیمجے لیمجے کو آج تاریخ کا سنہرا باب سمجھا جا تا ہے۔کا نفرنس کی صدارت سیدالعلما حضرت علامہ سیدشاہ آل رسول صاحب قدس سرہ مار ہرہ شریف نے فرمائی تھی۔ اسی مبارک موقع پر دستار بندی کا سالا نہ جلسہ بھی منعقد ہوا۔ سال نو کے فارغین اشر فیہ کے سروں پر حضور سید العلما ہی نے اپنے دست مبارک سے دستار با ندھی جس میں بینا چیز بھی شامل تھا۔ اس کا نفرنس میں گئی سوعلا نے شرکت فرمائی تھی۔ ابی المکر م نے بھی شرکت کی تھی اور شاندار تقریر فرمائی تھی۔ اسی سال یعن بھر شعبان ۲۴ سام مطابق سار سمبر ۲۵ اء کو اتر یردیش کی عظیم اسی سال یعن بھر شعبان ۲ سال سام مطابق سار سمبر ۲۵ اء کو اتر یردیش کی عظیم

﴿ عِالِدِمَات نَبْر ﴾ وروان المان ال

دینی درس گاہ دارالعلوم غریب نواز الله آباد کے سالانہ جلسهٔ دستار بندی کی تاریخ آئی تو مشفق مکرم حضرت علامه مشاق احمد صاحب قبله نظامی دامت برکاتهم نے بھی دارالعلوم ہذاکی جانب سے ناچیز کواعزازی سند فضیلت عطا کرنے کا اعلان فرما دیا۔حضور سید العلمار حمۃ اللہ تعالی علیه اس جلسه میں بھی تشریف لائے تھے۔میرے لئے اعزازی سند کے بارے میں سن کر بے پناہ مسرتوں کا اظہار کیا۔ جلسہ میں مجھ حقیر کے سر پر دستار باند ھتے ہوئے حضرت سیدصاحب فرمانے لگے:

صاحبزادے کے سرپردستار باندھنے کا موقع مجھے دارالعلوم اشر فیہ مبارک پور میں بھی ملاتھا۔اور آج یہاں دارالعلوم غریب نواز کے سالانہ جلسہ میں بھی فقیر ہی دستار باندھ رہا ہے۔کتنی مبارک ساعت ہے۔فقیراس مبارک موقع پرصا جزادہ مولانا سید شمیم میاں سلمہ اللّٰد تعالیٰ کوخلافت واجازت کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔

حاضرین میں خوشیوں کی لہر دوڑگئی مبارک باد کی صداؤں سے پورا ہال گو نجنے لگا۔ زبانی طور سے خلافت کا اعلان کرنے کے بعد حضور سید العلما نے ناچیز کی سند اعزازی پرتج ریجھی فرما دیا۔ حضرت نظامی صاحب قبلہ نے مائک پرآ کرفر مایا۔ سجان اللہ! گھر کی دولت گھر میں آئی۔ حضور سید العلما (رحمة اللہ تعالی علیہ) نے دار العلوم غریب نواز کے اس اجلاس کو تاریخی حیثیت عطافر مائی۔ میں مولا ناشیم میاں سلمہ کو دلی مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ اس جلسهٔ دستار فضیلت میں حضور سید العلما اور ابی المکر معلامہ سید شاہ عزیز احمد صاحب قبلہ دونوں ہی حضرات نے ورف عنا لک فری کے موضوع برشاندار تقریرین فرمائی حیں۔

تھوڑی ہی مدت کے بعد حضور مجاہد ملت قدس سرہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ اللہ آ بادتشریف لائے تو حضرت کو خانقاہ ہی میں پنتہ چلا کہ حضور سید العلمانے ناچیز کو اجاز توں سے نواز اہے۔ اسی وقت حضور مجاہد ملت نے بھی ارادہ فر مایا اور ابی المکرم و

﴿ مجابِدِ ملت نَمِير ﴾ ويرون المستنبير ﴾ ويرون المستنبير ﴾ 84 ﴾

حفرت مولانا صدرالحق صاحب صدرالمدرسین مدرسه انوارالعلوم الله آباد کے سامنے اجازت وخلافت سے نوازتے ہوئے دارالعلوم اشر فیہ کی سندفضیلت پرتح برفر ما دیا اور اس طرح ناچیز راقم الحروف کی دونوں اسناد فضیلت اجازات سے روش ہے۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

بسم الله الرحمان الرحيم

دارالعلوم اشر فیه مبارک پوراعظم گڑھ کی سند درس نظامیہ پر متعدد نقد بقات علاء کرام کے علاوہ حضور مجاہد ملت قدس سرہ العزیز کے کلمات دعائیہ اور تحریری اجازت و خلافت کی نقل۔

اللهم بارك في علمه وعمله وكماله بحرمة حبيبه المكرم سيدنا محمد عليه الصلوة والسلام. كتبة الفقير محمد حبيب الرحمن القادري غفرلة.

نحمدة ونصلى على حبيبه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد! اجزت كل ما اجازنى شيوخى الكريم من الاحاديث والقرآن الكريم وجميع السلاسل والاوراد و الاعمال. كتبه الفقير محمد جبيب الرحمن القادرى غفرلة.

دارالعلوم غریب نواز اله آباد کی اعزازی سند درس نظامیه پرمتعد دنصدیقاتِ علما ہے کرام کے علاوہ حضور سیدالعلمااور حضور مجاہد ملت قدس سر ہما کے کلمات دعائیہ اور اجازت کی نقل۔

فقیرحقیرمولا ناسید شاه شیم احمد صاحب ابوالعلائی سلمه کوجمیج اجازات واسناد تجوید قرآن وروایت حدیث شریف جوفقیر کوحاصل بین حاضر کرتا ہے۔ فقیرا بولحسین آل مصطفیٰ حسینی قادری برکاتی عفی عنه

﴿ عَالِمِ ملت نَبِر ﴾ سين النظام ا

سجاده نشین درگاه بر کاشیه مار هره شریف نیست

تاريخ مهرشعبان المعظم ١٣٩٢ه الطابق ١٣٧٣ تتبر١٩٤١ء

اللهم اجعله عالما وكاملاكتبه الفقير محمد حبيب الرحمن القادري غفرله

حامدا ومصليا ومسلما

اجزت جميع الاحاديث

كتبه الفقير محمد حبيب الرحمن القادري غفرله

### زيارتِ حرمين شريفين:

شریف حسین شریف مکہ کے زمانہ میں جب بہاں ترکیوں کی حکومت تھی ۱۳۴۱ھ میں حضور مجاہد ملت نے بہلا حج کیا۔ اس وقت مکہ و مدینہ کی ساری دھرتی عاشقان رسول سے گزار نظر آتی تھی۔ آج روضۂ اقدس کی مقدس جالیوں کی طرف دکھنے پر بھی پہرہ ہے۔ مگراس وقت آ نکھوں سے لگانے کے لئے حوصلہ پیدا کیا جاتا تھا اور عشق رسالت کی آگ میں جلنے کا جذبہ اجا گر کیا جاتا تھا۔ دیار رسول کا مقدس قبرستان جنہ ابقیع جہاں کی خاک آ بگینوں سے زیادہ نازک ہے جہاں ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، امام زین العابدین، امام حسن، امام جعفر صادق اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے اصحاب و سادق اور امام کی روحانی ذاتیں آرام فرما ہیں۔ ان کی قبروں پر اب نہ کوئی سایہ رہ گیا ہے اور نہ کوئی گنبد، نجدی حکومت کی سفا کیوں نے سارے قبوں کو نابود کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے تھی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔

نجدی حکومت کے دور میں ۱۹۵۵ء میں دوسراجج کیا۔ دوسرے جج کے موقع پر مجاہد ملت کوساری فضابد لی ہوئی نظر آئی عقائد ومسلک کی بدحالی اور گستاخی رسالت کی سرگرمیوں کو دیکھ کر روحانیت سے بھرا دل تڑپ کر روگیا۔ تیسرا جج ۱۹۵۹ء میں کیا۔

### مجامد ملت قیدخانوں کی آہنی سلاخوں کے بیچھے:

حضور مجاہد ملت کی زندگی سے واقفیت رکھنے والے افرادا چھی طرح جانے ہیں کہ راہ حق کا بیہ بے خوف مسافر جس کے پیروں کے چھالے اور آئھوں کے آبگینے تاریخ کے صفحات پر موتی بن کر چبک رہے ہیں۔ایسے صاحب کردار مجاہد کو نہ کوئی ظالم بادشاہ اپنے آگے جھکانے پر مجبور کر سکا اور نہ دنیا کی کوئی مصلحت اپنے شیشے میں اتار سکی۔شیشے سجائے جاتے رہے، تاجوری زعم میں آتی رہی اور سفاکی آستینیں چڑھاتی رہی گرمجاہد ملت نے جو بات بھی کہی ببانگ دہل کہی۔جوکام کیا علی الاعلان کیا۔ناموس رسالت اور ملت اسلامیہ کی سرخ روئی کی خاطر آپ ہرراستے سے گذرتے رہے اور ہر منزل پر کانٹوں کی نوک اور تلواروں کی دھاروں کا استقبال کرتے رہے۔افھیں جذبات وعزائم کا بتیجہ تھا کہ مجاہد ملت کو متعدد بار سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑا۔اور ہاتھوں میں

و باہرت براہ ہے۔ اندازِ صدافت بہتھا ہیں۔ حکومت نے جب جب بھی اپنا بیرول ادا کیا۔ اندازِ صدافت میں اور نکھار آتا گیا۔ ان آئکھوں سے آج بھی کوئی پوچھ سکتا ہے جنھوں نے ایک فقیر کے استقلال کی دہلیز پر جبل کی آہنی سلاخوں کو گھلتے ہوئے دیکھا اور کلائیوں کی جنھیں کی استقلال کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو گھلتے ہوئے دیکھا اور کلائیوں کی جنھیں کی استقلال کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو گھلتے ہوئے دیکھا اور کلائیوں کی جنھیں کی استقلال کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو ساتھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے کا ساتھا کی استقلال کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے کا ساتھا کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو ساتھا کی دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے کا ساتھا کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہوئے کا ساتھا کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دیکھا کی دہلیز پر جبل کی آئی سلاخوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کیا گھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کو دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کی کھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دی

ہ تھکڑ یوں کولرزتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مجاہد ملت کواپنی زندگی میں چھ بارجیل جانا پڑا ہے۔ کافی تحقیق کے باوجود مجھے من وتاریخ تونہ معلوم ہوسکا مگرجیل جانے کے اسباب پر

تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل ہوئیں۔

داستانِ آئن وزنجیر مجھے آگے ن زندگی اپنی گذاری ہے اسی ماحول میں

پہلی بارحضرت اڑیہ ہی میں جیل گئے ۔کسانوں کی مانگ کا معاملہ تھا۔حضرت کسانوں کی قیادت فرمار ہے تھے۔کہ گرفتار کر لئے گئے ۔اور جیل بھیج دیئے گئے ۔

ں بورٹ رہارہ کے سے دیہ رہار رہے ہے۔ دورین کارتیا ہے۔ دورین مارہ کی ایک کہ دوسری بارہ ل انڈیا تبلیغ سیرت کے سلسلے میں کچھالیسی بیبا کانہ تقریر فرمائی کہ

صومتِ کواعتر اض ہواِ اور جیل جھیج دیا گیا۔اولاً غازیپور جیل میں۔بعد میں سلطانپور جیل

میں سزا کی مدت پوری کی تقریباد وسال جیل میں رہے۔

تیسری بار حضرت کوسلون ضلع رائے بریلی میں گرفتار کیا گیا۔ آٹھ نوسال پہلے

کی بات ہے۔فساد کے ماحول میں بجرڈ یہد بنارس سے لوٹ رہے تھے کہ بنارس کے ایک اسٹیشن پر چند شرپندوں نے آپ کوخوب مارا پیٹا۔حتیٰ کہ پلیٹ فارم سے لائن پر بھی دھکیل دیا حضرت کو کافی چوٹیس آئیں۔ اسی عالم میں اللہ آباد چھوڑ دیجئے۔اسی روز سی آئی ڈی اور پولیس والوں کی بلغار ہوگئی کہنے لگے آپ اللہ آباد چھوڑ دیجئے۔اسی روز حکیم بادشاہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہوگیا۔حضرت نے فرمایا بغیر تدفین کے اللہ آباد ہم جھوڑ مسکتا۔ دوسرے روز سلون تشریف لے گئے تو وہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ (اس حادثہ کی داستان بہت کمبی ہے۔)

﴿ مُجَامِدٍ ملت نَمِيرِ ﴾ وروست المسلم على الله الله الل

چوتھی باراڑیہ میں ایک بوڑھی عورت کواس کی مرضی کے مطابق مسلمان کرنے پرگرفتاری عمل میں آئی لیکن اس سلسلے میں کوئی مستقل سز انہیں ہوئی ۔البتہ کہیں جانے کی ممانعت ضرور کر دی گئی تھی ۔

پانچویں باراڑیسہ ہی میں ایمر جنسی کے دوران میسا کے تحت گرفتار کئے گئے اور کافی دنوں تک جیل میں رکھے گئے۔اوراس طرح حضرت نے عمر کی طویل مدت جیل میں گزاری اور دارور سن سے مقابلہ کیا۔

چھٹویں اور آخری بار ۹ کاء میں مدینہ منورہ میں گرفتاری ہوئی۔اس گرفتاری نے سارے ہندو پاک کی مسلم آبادیوں میں زبر دست تہلکہ مچا کرر کھ دیا تھا۔

نجدی حکومت کی بے رحمی بیر علی جیل میں:

حضرت کی قائدانہ عظمت اور امتیازی شخصیت کو پہچانے والوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سمندر پارایک دورا فقادہ غریب الوطن کی گرفقاری پروہ کون سا انسانی ماحول ہے جہاں نفرت و بیزاری اور رخج و ملامت کی شدید لہر نہ دوڑگئی ہو۔ ہندوستان میں چارول طرف احتجاجی جمسٹلڈ ہوئے، بازوؤں پر کالی پٹی باندھی گئی۔احتجاجی جلسے منعقد ہوئے، اللہ آباد، بمبئی اور کلکتہ میں خصوصیت کے ساتھ مظاہرے ہوئے اور تمام کثیر الاشاعت اخبار ورسائل میں شاہ سرخیوں کے ساتھ گرفقاری کے تذکرے کئے گئے۔ اہل وفا اور اہل عقیدت کا قافلہ اپنے امیر وحسن کی رہائی کے لئے بہتاب دکھائی دینے لگا۔ فوا اور اہل عقیدت کی تبار کررہ گیا۔ آوازیں باند ہونے لگیں کہ شخ عبد العزیز، مجاہد ملت کی ساتھ ہوئے ہوں کے ساتھ ہو۔ خیری عبد العزیز، مجاہد ملت کے ساتھ ہے۔ مخبد کو متبات ہوں کی ساری سنی آبادی مجاہد ملت کے ساتھ ہے۔ محاملہ مان سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسلام کے روپ میں اللہ و کی تاریخ جماعت اہل سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسلام کے روپ میں اللہ و رسول کی نافر مانی کرنا ان کا محبوب مشخلہ بنا رہا ہے۔ شہرہ آفاق گستاخ رسول محمد بن عبد کونے کی خوب مشخلہ بنا رہا ہے۔ شہرہ آفاق گستاخ رسول محمد بن عبد کی تاریخ جماعت اہل سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسلام کے روپ میں اللہ و رسول کی نافر مانی کرنا ان کا محبوب مشخلہ بنا رہا ہے۔ شہرہ آفاق گستاخ رسول محمد بن عبد

مجروح کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم نے جس فخر امم کوسب سے زیادہ چاہنے مانے کا مژ دہ سنایا۔ آج اس یا کیزہ سرز مین کے باشندےسب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔تو بین رسالت کے موضوع پر آج جتنا بڑا اور بھیا نک ذخیرہ سعودی عرب کے ومانی مرکز میں ماتا ہے۔ کہیں نہیں ماتا۔ سفاکی کی انتہا ہوگئی کہ اسی یا کیزہ دھرتی پرتوسل اوراستعانت کو یارہ میا گیا۔ گنبدخضرا کو ڈھا دینے کی ناپاک تجویز ابھاری گئی اور جنت البقیع میں آل رسول اور اصحاب کرام کے مزارات کومسار کیا گیا اب نہ کوئی سائبان ہےنہ کوئی قبہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اگر کسی ایک بھی صحابی کا مزار مقدس موجودر ہا ہوتا تو وہ آستانہ سارے ہندوستان کے لئے مرکز عقیدت بن گیا ہوتا۔ کتی برختی کی بات ہے کہ جوافرادسارے عالم کے آقا کی جھاؤں میں رہتے ہیں ان کا حال ہے ہے کہ گنبدخضرا کی جالیوں کے سامنے چند قطرے آنسو بہانے کوشرک کتے ہیں۔ یروردگارا پناانصاف فرمائے مکہ مکرمہ کاشنخ الحرم بھی اسی قبیلہ کا ایک سرکش فرد ہے۔ارض حجاز پررہتاضرور ہے۔مگراس کاسینہ دین وایمان کی دولتوں سے محروم ہے۔نہ آ قائے دو جہاں کی سچی عقیدت ومحبت رکھتا ہے اور نہ ہی توسل واستمد اد کے تعامل پر یقین رکھتاہے یہ گمراہی تحریر وتقریر دونوں سے ثابت ہے۔ پھراس کا ایمان کہاں؟ اب خود فيصله يجيئ كه عقائد ومسلك كى كرائهتى موئى تاريكى مين مجامد ملت جيسے مختاط عالم دين شخ نجدی کے پیچھے کیسے نمازیں ادا کر سکتے تھے۔ شریف مکہ کے زمانے کے بعد حضرت جتنی بارتشریف کے گئے احتیاط کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا۔ ۹ کاء کے دوران جج گویا مجاہد ملت پر قیامت ٹوٹ پڑی۔اس بار حضرت کا پیمل سعودی حکومت کے مزاج نازک پر بے پناہ گرال گذرا۔ زائر بن حرم کے سلاب میں اس نے اپنے امام کی تو بین تصور کیا۔ اور حضرت کے اس مذہبی تصلب کو اپنی حکومت کے خلاف اصول شکنی سے تعبیر کرتے ہوئے

۲۱ر ۱۹۸۰ء کو حضور حافظ ملت علیه الرحمه کے سالا نه عرس کے موقع پر

۱۹۸۰ ۱۹۸۰ و صور حافظ مت علیه الرحمه سے مالانه کرل سے موں پر الجامعة الانثر فیه مبار کپور کی تنظیم المدارس کی تاریخی میٹنگ جس کی صدارت خود حضور مجامد ملت فرمار ہے تصاور جس میٹنگ میں وقت کے کئی سومشا ہیر علماء کرام جلوہ افروز تھے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت نے خود فرمایا تھا اور یہی بیان جمبئ کی ایک پرلیس کا نفرنس کو بھی دیا تھا کہ:

حرم شریف کا پیش امام شخ عبدالعزیز نجدی اہل سنت کے مسلک وعقیدہ سے
کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں نے اس کی اقتد امیں نماز اداکر نے سے انکار کردیا تھا۔ توسل
اور استعانت کے موضوع پر اس نے مجھ سے مناظرہ بھی کیا۔ میں نے بھر پورشکست
دی۔ وہ میرے جوابات پر بوکھلا کررہ گیا۔ حکومت نے میری اس حقانیت کومیر نے قصور
سے تعبیر کیا اور نتیجہ کے طور پر مجھے گرفتار کرلیا گیا۔ میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی
گئیں۔ پیروں میں بیڑیاں ڈائی گئیں۔ انگیوں کے نشانات لئے گئے۔ اور مختلف
زاویوں سے میری تصویریں بھی تھینچی گئیں۔ اس کے علاوہ سلاخوں کے پیچھے میرے
ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اس قدراذیت پہنچائی جاتی تھی کہ میں بار بار بے ہوش ہوجایا
کرتا تھا۔ مجھے پتی ہوئی دھوپ میں کھڑار ہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ گئ گئ گھنٹہ دھوپ میں
کرتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہندوستان کا سفارت خانہ میرے
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش رہا اور مدد ما نگنے کے باوجود بھی اس نے میری کوئی مدنہیں گی۔
سلسلہ میں خاموش دورا نے دراغور فرما ئیں کہ ایک عزت ما بعر رسیدہ پارسا کی صدافت

ہے۔عظیم شخصیت کی بوڑھی ہڑیوں پر پہاڑ توڑنے والے درندوں کے بارے میں سوچنا

یرستی پرسعودی فر ماں رواؤں نے کتنی بے در دی سے مظالم ڈھا کرانسانیت کرشرمندہ کیا

۔ شروع کیجئے تو کلیجہ بھٹنے لگتا ہے کہ دونوں جہاں کے آ قااورامن وشانتی کے دا تاحضور ا قدس علیہالصلوٰ ۃ واکتسلیم نے جس گمراہ وشوریدہ سرز مین کوروحانیت کا مرکز اعظم بنایا تھا۔ جہاں حسن اخلاق اورعشق ومروت کے آ گے فرشتے سجدہ کرتے تھے۔افسوس کہ اسی ایمانی دھرتی کوایک بار پھر گمراہیوں کا اڈ ہ بنا دیا گیا۔کوننہیں جانتا کہ بیوہی خطہُ عرب ہے جہاں بڑی میں بڑی خطاؤں کو خندہ لبی کے ساتھ معاف کر دیا جاتا تھا۔ میدان کارزار میں ہارے ہوئے فوجیوں کی جاں بخش دی جاتی تھی گلی گلی میں حسن سلوک کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ آج وہاں کے حالات نے ذرا کروٹ بدلی تو خلوص ومحبت اوراحتیاط وعقیدت کے پھول بھی کا نٹے دکھائی دینے لگے۔ایک مہمان رسول پر ہونے والے ظلم واستبداد کے پس منظر میں جائیے تو مکہومدینہ کے زلف وزنجیر کی تاریخیں خود بخو د نگاہوں کے سامنے پھرنے گئی ہیں۔خدانے مجاہد ملت کوکٹنی مقدس تو فیق مرحمت فر ما دی که میرا بندهٔ حق ایک بار میرے حبیب کے وطن میں بھی اپنے صبر و ضبط کا امتحان دے لے۔ ادائے بلالی کے نشے میں چور جب بیسیاعاشق رسول ہاتھوں میں زنجیریہنےاور پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے بیرعلی زنداں کی سلاخوں کے پیچھے خدا کاشکرادا کر رہا ہوگا۔تو ہمارے آ قائے دوجہاں نے اپنی رحت بھری آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ میراایک سجاغریب الوطن غلام کتنی بشاشت کے ساتھ سنت بلالی ادا کرتا ہوا صبرورضا کے منازل طے کرتا جارہاہے۔

سعودی حکومت کوکیا معلوم که اس پروانهٔ رسول کی ساری زندگی کس انداز وادا کے ساتھ گذرتی رہی ہے۔ وقت کا کوئی بھی الیامہلک تھیٹر ا آئھ ملانے کی جرأت نہ کر سکا جس سے مجاہد ملت تھوڑ ابھی مرعوب ہو پاتے۔ حادثوں سے کھیلنا موجوں سے شوخیاں کرنا۔ دار درسن کو گلے لگانا، ناموس رسالت کے چراغ روشن کرنا اور ظلم وستم کے خلاف آواز بلند کرنا مجاہد ملت کے خمیر میں شامل تھا۔ کیا عربوں سے یہ کہنے والا کوئی نہیں خلاف آواز بلند کرنا مجاہد ملت کے خمیر میں شامل تھا۔ کیا عربوں سے یہ کہنے والا کوئی نہیں

### آل انڈیا تبلیغ سیرت تمیٹی کا قیام اوراس کی قیادت:

دنیاد کیورہی ہے کہ سائنس کی ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جدیدترین ہتھیاروں کی دوڑ اپنے شباب پر ہے۔ پیڑول اور ڈالروں کے سامنے قسمتوں کے فیصلے کئے جا رہے ہیں کر پین اور کرائم پر نظر ڈالئے تو پورا ماحول سہا سہا سا نظر آتا ہے، عریانیت اور بے حیائی کے گشن تعمیر کئے جارہے ہیں۔امن وشانتی اور پیجہتی کے رشتے سے بغاوت کی جارہی ہے۔

نگرتی کے نئے تقاضوں نے عالم اسلام کو بے پناہ اذبیتی پہنچائیں۔ آج کا مسلمان اپنے اسلاف کو بھول جانے میں اتی عجلت سے کام لے رہا ہے کہ اپنے داد ااور پر دادا کا نام تک یادنہیں رہا۔ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا جارہا ہے۔ نماز پڑھنے کے طریقے سے محروم ہوگیا۔ ان کا کون ساحق دبادیا گیا، کون ساحق چین لیا گیا خبر تک نہیں ہو پاتی ۔ صدائے احتجاج بلند کرنے کی ہمت نہ رہی۔ ایک تنظیم کے سائے میں آنے سے وحشت ہونے گی۔ غیروں کے ماحول میں جینے کا مزہ آنے لگا۔ شراب و کباب

کے رکھ دیا۔ ایسی زبوں حاتی کو دکھ کر مجاہد ملت کی آئکھیں ہمیشہ خون کے آنسوروتی

ر ہیں۔انھیں کیسے گوارہ ہوسکتا تھا کہ جوقوم اپنے جملہ محاس کے ساتھ زمانے پر چھائی

۔ رہی ہو۔ آج اتنی پستی پراتر آئے ہے

پھراسی مرکز اقد ارکہن پر آجا اینے بھولے ہوئے ماضی کودوبارہ یاجا

سوئی ہوئی غیرت کو جگانے اور قیتی آ بروکا احساس دلانے کے لئے مجاہد ملت نے آل انڈیا تبلیغ سیرت کمیٹی کے نام سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی۔ علاء کرام کے اسلامی تبلیغ کی تنظیم مرتب فرمائی۔ جس کا فریضہ یہ ہوکہ مسلمانوں کی اصلاح وتربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ ان کے اندر غیرت کا جذبہ بیدا کیا جائے اوران کے سینے سے خوف و ہراس کا احساس ختم کیا جائے۔ زندہ قو میں محکوم بن کرنہیں حاکم بن کررہتی میں۔ چنانچے انھیں سب اغراض ومقاصد کے تحت حضور مجاہد ملت اور دیگر رہنمائے ملت کیا جائے مشوروں سے ۱۸ سامے میں ۵ / اغراض ومقاصد پر مشمل اللہ آباد میں آلی انڈیا تبلیغ سیرت کمیٹی کا قیام مل میں آیا۔ اور یہیں اس کا مرکزی دفتر بھی قائم ہوا۔ آلی انڈیا تبلیغ سیرت کمیٹی کا صدر خود حضور مجاہد ملت قدس سرہ العزیز کو بنایا گیا۔ اور نائب صدر کے تبلیغ سیرت کا صدر خود حضور مجاہد ملت قدس سرہ العزیز کو بنایا گیا۔ اور نائب صدر ک

تبلیغ سیرت کے اغراض ومقاصد:

- (۱)مسلمانوں کےعقائد داعمال اور نظیم داتحاد کی اصلاح۔
- (۲) ہرزبان جس میں اسلامیات کاعظیم الشان ذخیرہ ہے اس کی بقا کی تدبیریں۔

لئے حضرت علامہ حکیم سیدشاہ عزیز احمد صاحب قبلہ الہ آباد کا انتخاب کیا گیا۔

- (m) ترقی مدارس اور مدارس اسلامیکومنظم کرنا اوران کے نصاب میں یکسانیت پیدا کرنا۔
- (۴) مساجد، مقابر، خانقامول اور قبرستانول کاہر طرح تحفظ کرنااوران کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا۔

**§** 94 **≽** *→* (۵)اشاعت وتبلیغ کے مقاصد کا پر چاراور ہر جگہ انجمن کی شاخوں کو قائم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں اغراض ومقاصداور جذبات واحساسات کی فہرست جس کی روشنی میں تبلیغ سیرت نے جیسے ہی اینے فرائض نبھانا شروع کئے ۔مجامد ملت کی قیادت میں ایک محکم تحریک کی صورت اختیار کرتی گئی اورعلا، رہنما،شعرا اور دانش وروں کے تحریری و تقریری تعاون ہے اس میں نکھارآتا گیا۔ پیچقیقت بھی اپنی جگہ پرمسلم ہے کہ مجامد ملت کی انتھک کوششوں سے سارے ہندوستان میں کئی سومکتب قائم ہوئے۔ غیر آباد مسجدیں آباد ہوئیں، شکستہ مسجدوں کی نئ تعمیریں ہوئیں۔ یتیم خانے آباد ہوئے۔ کنویں کھودے گئے ۔ لائبر ریاں قائم ہوئیں اوراسی طرح بہت سے اشاعتی اداروں اور مکتبوں کی بھی بنیادیں بڑیں۔ایک زمانہ تھا کہ تبلیغ سیرت کی جانب سے اسلامی فلاح و بقا اورنشر و اشاعت کا کام ہی کام ہوا کرتا تھا۔ دیوا نگانِ رسول کی فوج اس کے تعاون کے لئے ہر جگہ تیار رہا کرتی تھی۔اورلوگ اپنی اپنی ذمہ داری پر کمربستہ رہا کرتے تھے۔مگراب انجمن کی تفصیلی صورت حال کیا ہے۔ راقم تفصیلی روشنی ڈالنے سے معذور ہے۔ تبلیغ سیرت کی جانب سے ایک سے ایک کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔عظیم سے عظیم جلسے منعقد کئے گئے تبلیغ سیرت کے جلسوں پرلوگوں کا اعتماد قائم ہو چکا تھا۔عوام بھاری تعداد میں شرکت کیا کرتے تھے۔علاء کرام کا بورا قافلہ نظر آتا تھا۔مثلا: ۹ر۱۰ر اارايريل ١٩٥٨ء كوانجمن اسلاميه مإل، پينه، بهار ميں منعقدہ سه روز وعظيم الثان کانفرنس کوفراموشنہیں کیا جاسکتا۔اس یا دگار کانفرنس سے ہزاروں یا دیں وابستہ ہیں۔ یوسٹر اور مراسلے کی نقل ہفت روز ہ آ گرہ اخبار آ گرہ کے ذریعہ ملاحظہ سیجیجے ، جس کا اقتباس پیش کیاجا تاہے۔

يپنه مين آل اندياتبلغ سيرت كاشاندارجلسه:

برادران اسلام! کبھی آپ نے غور کیا کہ سرفرازی جس دین کی قسمت میں

> آج بھی ہوجو براہیم ساایماں پیدا آگ کرسکتی ہےاندازِ گلستاں پیدا

جزل سکریٹری ڈاکٹر محمد اساعیل خان قادری (آگرہ اخبار۔ ۱۹۸۴ پریلی ۱۹۵۴ء)

اس پوسٹر میں ۲۸ رمشاہیر علمائے کرام کے اسائے گرامی ہیں۔ جن میں سے
صرف چند حضرات کو چھوڑ کر بھی نے شرکت فر مائی تھی۔ بڑاز بردست اہتمام کیا گیا تھا۔
بہت سارے مقامی حضرات ہفتوں سے انتظامات میں مصروف تھے۔ عالی جناب سید
امام حیدرصاحب مرحوم ہیر سڑ و سابق مرکزی آسمبلی ، استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے۔ ۸۸
صفحات پر ششمل اپنے خطبہ صدارت کے آخر میں سی: کراور سی: ۸۸ پر قم طراز ہیں۔
مہیں پوری امید ہے کہ علمائے کرام کی ایمان افروز تقریروں سے اس جلسہ سیرت کا ہر شخص نہایت مطمئن و سرشار ہوکرا تھے گا۔ قبل اس سے کہ میں اپنے مختصر سے ضطبہ کوختم کروں میں اپنی ذمہ دار یوں سے سبکدوش نہ ہوں گا اگر میں کل ارکان مجلس خطبہ کوختم کروں میں اپنی ذمہ دار یوں سے سبکدوش نہ ہوں گا اگر میں کل ارکان مجلس

**♦ 96** ▶ **∠**∠ کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے خامیوں کے لئے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ آ یے حضرات ان کوفراخ دلی سے معاف فرما <sup>ک</sup>یں گے۔ میں اینے معزز مہمانوں کا بھی خصوصاً علمائے کرام کا تہددل سےممنون ہوں کہ آپ حضرات نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ملک کے دور دراز گوشوں سے تشریف لا کراس جلسہ کو کامیاب بنانے میں ہمارے معاون ثابت ہوئے۔ میں بیگم حبيبه صغرىٰ ما لكه كافي ما وَس اورمولوي ولي الحق شا ہو بيگهو ي كابے حدممنون ہوں كه انھوں ُ نے کافی ہاؤس کومہمانوں کے آرام وآسائش کے لئے خالی کر دیا۔ میں خان بہا درسید حسن صاحب، ابوالفتح سيدمجمه صاحب وكيل، اور حكيم مجمه زكريا صاحب صدر وسكرييري انجمن اسلامیہ ہال بپٹنہ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس سیرت کے جلسہ کے لئے ہال کا کوئی کرایہ ہیں طلب کیا۔مولوی انوارالحق صاحب موضع مادھو پورضلع جمیارن کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے بڑی نوازش اور دریا دلی سے غلہ واسطے مطبخ عنایت فر مایا۔ دعاہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فر مائے ، اور ہمارے کا موں کوآ سان کردے۔آ مین

مندرجہ بالاصدارتی خطبہ کے آخری حصہ کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس جلسہ بلیغ سیرت کے انعقاد کے سلسلے میں کتنے وسیح اہتمام کا بندو بست کیا گیا تھا۔ اس جلسہ کے ناظم نشر واشاعت حضرت علامہ الحاج سیدشاہ ظفر سجاد صاحب قدس سرہ سجادہ نشین خانقاہ سجاد بیہ ابوالعلا ئید دانا پور تھے۔ اور مجلس استقبالیہ کے سکریٹری جناب مولوی امیر علی خال صاحب وارثی ایڈو کیٹ تھے۔ پہلے اجلاس کی صدارت حضرت علامہ مولا ناعبد القدیم بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ اسی طرح تبلیغ سیرت کاعظیم الشان جلسہ ۲ رے ردیمبر ۱۹۵۵ء کو بمقام محلّہ بخشی اسی طرح تبلیغ سیرت کاعظیم الشان جلسہ ۲ رے ردیمبر ۱۹۵۵ء کو بمقام محلّہ بخشی

ازار، الله آباد میں منعقد ہوا۔ جس میں بے شار لوگوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کو بھی تاریخی ہی حیثیت حاصل ہوئی۔ صدارت حضرت علامہ علیم سیدشاہ عزیز احمد صاحب قبلہ نائب صدر آل انڈیا تبلیغ سیرت نے فر مائی تھی۔ اور اس میں چودہ مشاہیر مقررین کرام نے قوم سے خطاب فر مایا تھا۔ اجلاس کے ہمتم جناب شخ فریدالدین پسرشخ شفیع اللہ سودا گر بخشی بازار، الله آباد تھے۔ چنا نچہ اسی طرح دانا پور، ہزاری باغ، کلکتہ، اڑیسہ بنارس، کا نیور اور جمبئی وغیرہ میں بھی ایک سے ایک مایئر ناز جلسے ہوئے اور جید علائے کرام کا قافلہ دین وایمان کی دولت تقسیم کرتارہا۔ ہزاری باغ کے جلسہ کی صدارت ایک بار حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمائی تھی۔ کلکتہ کے ایک جلسہ کی صدارت حضرت مولا ناسید شاہ تھی صاحب علیہ الرحمہ اور دانا پور کے ایک جلسہ کی صدارت حضرت مولا ناسید شاہ تھی صاحب علیہ الرحمہ اور اڑیسہ کے ایک جلسہ کی صدارت حضور مقتی اعظم مند بر بلوی علیہ الرحمہ اور اڑیسہ کے ایک جلسہ کی صدارت حضور مقتی اعظم مند بر بلوی علیہ الرحمہ اور اڑیسہ کے ایک جلسہ کی صدارت حضور مقتی اعظم مند بر بلوی علیہ الرحمہ وغیر ہم نے بھی فر مائی۔ سن و تاریخ کی معلومات فرا ہم نہ ہوسکی۔ ہند بر بلوی علیہ الرحمہ وغیر ہم نے بھی فر مائی۔ سن و تاریخ کی معلومات فرا ہم نہ ہوسکی۔ ہند بر بلوی علیہ الرحمہ وغیر ہم نے بھی فر مائی۔ سن و تاریخ کی معلومات فرا ہم نہ ہوسکی۔

### جلسه سیرت کی سالانه سرگرمیان از بسه مین:

یہ بھی ایک تاریخی جذبہ تھا کہ ہرسال اڑیسہ کے اردگر دعلاقوں میں مجاہد ملت بڑی پابندی سے جلسوں کا اہتمام فرماتے تھے جسے ایک طرح کا تقریری دورہ کہنا چاہئے کہ مختلف مقامات میں کئی کئی جلسے منعقد کئے جاتے تھے ہوتا یہ تھا کہ حضور مجاہد ملت اپنی ہی جیب خاص سے ہرسال دو تین مقرروں کو اڑیسہ بلواتے ۔ اور ان کو ہمراہ لے کر تقریری دورے پر روانہ ہو جاتے ۔ یہ دورہ کئی کئی ہفتوں تک جاری رہتا۔ اور علائے کرام لوگوں کے دلوں کو اپنی نورانی تقریروں سے منور کرتے رہتے ۔ تبلیغ حق کی خاطر اس تقریری دورے کا سلسلہ عرصۂ دراز تک جاری رہا۔ مگر حضرت کے آخری دور میں شایداس کا وہ سلسلہ تو باقی نہرہ سکا تھا۔ البتہ جلسوں کا اہتمام ہمیشہ ہوتا رہا۔

﴿ مِجَا بِرِمَلت نَمِيرٍ ﴾ روز الروز ا

نہیں ہے پیر میخا نہ مگر فیضا ن باقی ہے ابھی تک میکدہ سے بوئے عرفانی نہیں جاتی

ا المام علی مرفلہ بھی فرما جکے ہیں۔ حکیم صاحب قبلہ بھی مجاہد ملت کے دوش بدوش چلنے والوں نظامی مدفلہ بھی فرما چکے ہیں۔ حکیم صاحب قبلہ بھی مجاہد ملت کے دوش بدوش چلنے والوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت نے جب سے اللہ آ بادتشریف لانا شروع کیا موصوف اسی وقت سے اسیر حبیب رہے۔ مجاہد ملت کی ہزاروں صبح وشام سے واقف ہیں۔ حضرت بھی حکیم صاحب کی بعض ہیں۔ حضرت بھی حکیم صاحب کی بعض دینی خدمات کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ امین

### تنظيم خا كساران حق:

بزدلی، خوف و ہراس، احساس کمتری اور ناجائز تقلید نوازی ۔ اسلامی زندگی کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ جوقوم پورے حوصلہ کے ساتھ جینے کا سلقہ نہ رکھتی ہوا۔ یہ دوسروں کے دکھ در دکا احساس نہ کرتی ہواورخودا پنے تحفظ کی کوئی صورت نہ رکھتی ہوائیں قوم کے تابناک مستقبل کی کوئی بھی ضانت نہیں لے سکتا۔ اپنے قوت بازو پر اعتماد کرنا زندہ قوموں کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ علامت ہے جس کی بنیاد پر ملک وملت کی سالمیت برقر ارزہتی ہے۔ فسادو جرائم کا انسداد ہوتا ہے۔ امن وشانتی کی فضاہموار ہوتی ہے اور ہمت واستقلال کو پنینے کا موقع ملتار ہتا ہے۔ اسی نقطہ نظر کی روشنی میں ایک حوصلہ مند نظیم کا خواب مجاہد ملت نے بھی دیکھا اور پھر اس کی تعبیری شکل پیش میں ایک حوصلہ مند نظیم کی تشکیل فرمائی۔ قوم کے در دمند، حوصلہ پرور نوجوانوں نے اس نظیم کا خیر ایک نئی شکیل فرمائی۔ قوم کے در دمند، حوصلہ پرور نوجوانوں نے اس نظیم کا خیر مقدم کیا اور خود مجاہد ملت کو اس نظیم کا امیر و سالا رمنتی کرتے ہوئے سائی دامن میں مقدم کیا اور خود مجاہد ملت کو اس نظیم کا امیر و سالا رمنتی کرتے ہوئے سائی دامن میں آگئے۔ مجاہد ملت کی محکم قیادت میں مہارا شٹر، بڑال اور یو پی کے مختلف مقامات میں آگئے۔ مجاہد ملت کی محکم قیادت میں مہارا شٹر، بڑال اور یو پی کے مختلف مقامات میں آگئے۔ مجاہد ملت کی محکم قیادت میں مہارا شٹر، بڑال اور یو پی کے مختلف مقامات میں

« مجابر ملت نمبر » روس المسال الم

اس کے مبروں اور رضا کا روں کا تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ خصوصاً اللہ آباد، کا نپور،
سلطانپور، فیض آباد، فیروز آباد، مراد آباد، بمبئی اور کلکتہ وغیرہ میں اس تنظیم کے ممبروں کی
خاصی تعداد بڑھی جن کی مذہبی، ساجی اور اصلاحی خدمات پر پوری کتاب کھی جاسکتی
ہے۔ یہ نظیم اپنے مقصد کے تحت ظلم و فساد کے انسداد، امن و شانتی کے قیام اور ملک و
ملت کی خدمات کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اس کے و فا دار قوم کے سوئے
حوصلہ کو بیدار کرتے ہیں اور ہر موقع پر اپنی خدمات نذر کرنے کو تیار رہتے ہیں۔
موسلہ کو بیدار کرتے ہیں اور ہر موقع پر اپنی خدمات نذر کرنے کو تیار رہتے ہیں۔
موسم کا منھ تکتے رہنا کا منہیں دیوانوں کا

''تظیم خاکساران حق' مجاہد ملت کی ایک عظیم یادگار ہے۔ پروردگاراس کے رضا کاروں اور حوصلہ مند سپاہیوں کو صحت وسلامتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔اوران کے مٰہ ہی وملی خدمات کے جذبہ میں غیر معمولی اضافہ فرمائے۔ آمین: فیضانِ مجاہد ملت زندہ باد!

ارنومبر ۱۹۸۱ء کو تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خال صاحب بریلوی قدس سرہ کے جنازے کے موقع پر بریلی شریف میں فقیر نے خود دیکھا ہے کہ لاکھوں افراد کی بھیڑ میں جب کہ کا ندھا دینے میں بے پناہ دشواری ہورہ ی تھی حتیٰ کہ جنازے کا ایک بانس ٹوٹ گیا۔ اس موقع پرفیض آباد کے خاکساروں نے نمایاں خدمات انجام دیں اور اپنے ہمراہ لائے ہوئے ایٹیشن ویگن گاڑی مایاں خدمات انجام دیں اور اپنے ہمراہ لائے ہوئے ایٹیشن ویگن گاڑی فیض آبادی نے انٹریودیتے ہوئے محصے بتایا کہ 'ساار خاکساروں پرمشمل ہم لوگ تقریباً چار بہتے اور آستان کہ رضویہ کے بعض ذمہ داروں کے حکم کے مطابق تقریباً چار بہتے اور آستان کہ رضویہ کے بعض ذمہ داروں کے حکم کے مطابق اس وقت سے خدمات میں مصروف ہوگئے۔ ہجوم پرقابویا نے کے سلسلے میں ہم لوگوں وقت سے خدمات میں مصروف ہوگئے۔ ہجوم پرقابویا نے کے سلسلے میں ہم لوگوں

### حبيب المطابع اورمكتبة الحبيب الله آباد:

علم وادب، درس و تدلیس، مناظرہ و مکالمہ، جلسہ وجلوس، تنظیم و تحریک، تعمیرو تقریر، ایثاروقر بانی، نشر واشاعت ہم کہتے ہیں کہ ارتقائے اسلام کے سلسلے میں وہ کون ساایسا اہم گوشہ ہے جس پر مجاہد ملت کی نظر نہ گئ ہواور جس کے لئے پسینے کی پہلی بوند سے لے کرخون جگر کا آخری قطرہ نہ بہایا ہو۔ نشر واشاعت اور کتب ورسائل کے تقاضوں سے حضرت اچھی طرح واقف تھے۔ انھوں نے اس کی اہمیت پر پوری پوری توجہ فرمائی کہ نشر واشاعت کے سلسلے میں ایک پریس بھی نصب کیا جائے اور شاندار مکتبہ بھی قائم کیا جائے۔ چنا نجہ آج سے کافی عرصہ پہلے جامعہ حبیبیہ کے لئے حضرت نے انگلینڈ سے بالمحالی عرصہ پہلے جامعہ میں نصب کرنے کے لئے محقول جائے۔ پناتھو پریس منگوایا مگر چونکہ اس وقت جامعہ میں نصب کرنے کے لئے محقول بند و بست نہ ہوسکا تھا اس لئے مجبوراً یہ پریس عرصہ دراز تک ایک مقامی شخص کی تحویل میں رہا۔ کافی مدت کے بعد جب جامعہ میں اس کے لئے ایک کمرہ بنالیا گیا تو اسے میں میں میں آئی پریس چلانے کے لئے ملاز مین رکھے گیے۔ وہیں منتقل کردیا گیا۔ حبیب المطابع کے نام سے جامعہ حبیبیہ میں اس کی تنصیب ہے 19ء میں میں آئی پریس چلانے کے لئے ملاز مین رکھے گیے۔

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قائم کیا گیااس نے اپنے ابتدائی ہی دور میں اپنی ایک امتیازی حیثیت تسلیم کرالی اور

بہت سے قدیمی اشاعتی اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اکابراہل سنت کی بعض نادر تصانیف جو عرصۂ دراز تک اشاعت سے محروم رہی تھیں ان کی اشاعت کی طرف مکتبۃ الحبیب نے خصوصی توجہ کی اوران کو انتہائی نفاستوں کے ساتھ شائع کر کے وقت کی عظیم ضرورت کو بیورا کیا۔ طباعت واشاعت کے سلسلے میں تصانیف کا معیاری انتخاب بھی خوب متاثر کرتا

. ہے۔ خصوصاً:

تفسیر نعیمی (جلداول تاسوم) علامه احمد یارخان صاحب علیه الرحمه-جواهر البحار (جلداول) علامه یوسف نبهانی علیه الرحمه-تذبره سید ناغوث اعظم علامه نور بخش تو کلی صاحب-

توضیح البیان علامه غلام رسول صاحب سعیدی ۔ تعمیرادب علامه بدرالدین صاحب ۔

سچی حکایت علامه ابوالنور محمد بشیرصاحب۔

امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں مولانا لیبین اختر صاحب مصباحی۔ جیسی کتابوں کی اشاعت سے مکتبہ کے معیار کا صاف انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

یہ ادارہ فی الحال چھوٹی بڑی ملا کر بہت ہی کتا ہیں شائع کر چکا ہے تفصیلات فہرست کتب سے حاصل بیجئے۔اس کے علاوہ مکتبہ کی جانب سے درس نظامیہ کی تمام کتا ہیں شعراکے نعتیہ مجموعے اور دیگر مفید کتا ہیں بھی ہروقت حاصل کی جاسکتی ہیں۔

حضرت کی عظیم شخصیت اور علمی کارناموں پر مشتمل چند کتا ہے: (راقم کی معلومات کے مطابق)

یوں تو مجاہد ملت کی طویل مذہبی خد مات، سفر حج کے واقعات، مناظرہ و مکالمہ کے حالات، درس و تدریس کی کیفیات، گرفتاری کے واقعات اور تنظیم وتحریک کی بے شار داستانوں کے سلسلے میں رسائل واخبارات میں برسہابرس سے لکھا جاتار ہاہے۔ مگر

§ 102 > -----

-حضرت کی روحانی شخصیت ان کی بیشوائی اورعلمی کارناموں سے متعلق با قاعدہ کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ جوخصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتی ہیں اور استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔

(١) بيان الحبيب تين حصر از: حضرت علامه الحاج عاشق الرحمن صاحب جيبي

حضور مجاہد ملت قدس سرہ کے ملفوظات عربی زبان میں اردوتر جمہ کے ساتھ ناشر:مكتبة الحبيب،اله آباد

ناشر:مكتبة الحبيب،الهآباد (۲) قرن مضراب

آنجهانی عبدالسلام کھنوی ہے مجاہد ملت کے مناظرہ کی روداد۔

از:مولا ناعبدالمبين نعماني (۳) نذرحبیب

(٣) مجامد ملت كي مجامد انه عزيمت از: مولاناليين اختر صاحب مصباحي

قاضى حرم سے مجامِد ملت كام كالمه از:مولا ناعبدالتواب جبيبي (3)

(اعلان حق)اردواورانگریزی زبان از: حضرت علامه عاشق الرحمٰن **(Y)** صاحب حبيبي

(۷) مجامد ملت نمبر ۵۱رروز ه الحبیب کلکته

### مجامدملت بحثيب مناظر:

۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی کے دوران جس وقت کہامام منطق وفلسفہ مجاہداعظم علامه فضل حق خيرآ بادي عليه الرحمه كے علم وفن كا ڈ نكانج رہاتھا۔اس وقت اساعيل دہلوي آ اورسیداحدرائے بریلوی کی پرفتن تحریروں اور تقریروں نے بڑی تیزی کےساتھ گمراہی پھیلانا شروع کر دی تھی فرنگیوں سے وفاداری کے نتیجہ میں نہ جانے کتنے سنجیدہ دل و د ماغ ہچکو لے کھانے لگے اور عقائد ومسلک کی بد حالی نظر آنے گئی تبھی علامہ فضل حق پورے ایمانی تیور کے ساتھ سامنے آئے اور پھر گویا اسی وقت سے سنی وہائی کے

§ 103 § مناظرے کی نئی تاریخ مرتب ہونے گئی۔اہل سنت کے نز دیک مناظرے کی حیثیت کو بالکل منفر دمقام حاصل رہا ہے۔اہل حق نے مناظرہ کی بے پناہ اہمیت واضح کی ہے۔ مجاہد ملت بھی اس فن سے گہراتعلق رکھتے تھے۔ بلکہ مناظروں کا دیوانہ کہئے جس کی خدمت کے لئے عمر عزیز کا بیشتر حصہ گذارا۔ زندگی میں ایک سے ایک جڑیلے وہابی مناظر آئے مگر کمحوں میں بگھر گئے۔انعقاد مناظرہ کے سلسلے میں مجاہد ملت نے بے پناہ دولت خرچ کی۔ ضرورت محسوس کرنے پر سیکروں رویئے کی کتابیں منگواتے۔ کئی معاونوں کواینے ہمراہ لے جاتے اورخودان کی کفالت فرماتے تھے۔ایکتح یک کے طور یرمجابدملت ساری زندگی ز ورصرف کرتے رہے کہ علمائے اہل سنت میں نئے نئے منا ظر پیدا ہوں۔ تجربات میں اضافہ کریں۔اور آنے والی ذمہ داریوں کے لئے پہلے سے تیار ر ہیں۔ فتنہ وفساد کا کیا ٹھکا نہ حق کو دبانے کی کوشش تو ہرز مانے میں ہوتی رہی ہے۔ کل پھر کون سا فتنہ ابھر کر سامنے آجائے۔کون جانے علمائے اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ مناظرے کے فن سے شناوری حاصل کریں۔اور آنے والے خطرات سے ہوشیار ہیں۔ وائے نا کا می متاع کارواں جاتار ہا كاروال كے دل سے احساسِ زیاں جاتار ہا

آج مجاہد ملت نہ رہے تو محفلِ مناظرہ سونی سونی سی محسوس ہورہی ہے۔ دریہ یہ یادوں کی آئکھیں آنسو برسارہی ہیں۔اور حاضر جوابی کا انداز اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔اب کوئی نظر نہیں آتا جو مناظرے کے نام پر ہزاروں کی دولت لٹادیتا ہو۔ مناظرے کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہو۔ اور نوجوان علمائے ملت کے حوصلوں میں جارجا ندلگاتا رہتا ہو۔

والله الغني وانتم الفقراء.

(اورالله ہی حقیقی غنی ہے تم سب اس کے تتاج اور فقیرو بے نواہو۔)

§ 104 § \_\_\_\_ محاہد ملت کسی ملک کے شہنشاہ تو نہیں تھے۔مگر ایک اسٹیٹ کے ما لک ضرور تھے محلوں کی تعمیراور آ رائشوں کی دنیا سجانے کے لئے ہزاروں ایکڑ کی آ راضی بہت کافی تھی۔ وہ اینے سریراونچی کلاہ رکھ کررئیسی کی ادائیں بھی دکھا سکتے تھے اورعود وعنبر کی محفلين سجا كرنوابون كامنظر بهي پيش كرسكته تصمكرانت الفقراء كى چوكھٹ برجھكنے كى کچھالیں سعادت حاصل کر لی کہ نگی اور کرتے میں ملبوس رہنے والاشخص ہمیشہ اپنے آپ كوفقير سمجهة اربااوردنياس فقيركوا ينابادشاه مجهتى ربى الفقر عزّ لاهله (حديث شريف) فقرا ہل فقر کے لئے موجب عزت ہوتا ہے دنیانے دیکھاہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ اپنی دولت کی بنیادیر فنا ہوکررہ گئے مگر مجاہد ملت کی یادلا کھوں دلوں میں آباد ہوئی۔خدا کی عطا کردہ دولتوں سے مجاہد ملت نے اپنا کا منہیں چلایا دین کے لئے قربان کیا تحریک کے کئے قربان کیا۔اور تنظیم کے لئے قربان کیا دنیاد بیھتی رہ گئی کہاللہ کاسچا مجامد ملکوں پڑہیں دلول برحکومت کرتا تھا۔ لوگول کے ذہنول برحکومت کرتا تھا۔ حدیث نبوی ہے مسن تواضع لله رفعه الله الله كالتدك لئا الكسارى كرف والي وخداس بلندكرتا بـ دولت کوٹھکرا کرفقیر بننے کا انداز سیکھنا جا ہے ہوتو مجاہدملت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔اپنے سر کا تاج فقیروں کے قدموں پر رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا جاہتے ہوتو مجاہد ملت کے آ ستانے میں حاضر ہواور سرکش بادشاہوں کےسامنے کلمہ حق بلند کرنے کا حوصلہ بیدار كرناجاتة موتو مجامدمات كي چوكه يرحاضر مويهال تمهين وانسم الاعلون كي يوري یوری تأبانی نظر آئے گی۔حضرت سیدی ابوالعباس احمد بن محمدالآ وی رضی اللّٰدعنه فر ماتے بير من الزم نفسه آداب الشريعة نور الله تعالى قلبه بنور المعرفة جوايخ اویرآ داب شریعت لازم کرےاللّٰہ تعالیٰ اس کے دل کونورمعرفت سے روشن کردےگا۔ اُ

### فضول جمايت اور طرفداري سے نفرت:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شر الناس منزلة

### 

يوم القيامة عبد اذهب الخرته بدنيا غيره

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا ہے۔ قيامت كے روز بدترين حال ميں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں كى دنيا بنانے كى خاطر اپنى آخرت تباہ كر ڈالى۔ (مشكوۃ شريف: حضرت ابوا مامەرضى الله عنه)

پوری سلامتی واحتیاط کے ساتھ اس دور میں جینے والوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔زندگی کے نشیب وفرازا چھا چھوں کواپنی لپیٹ میں لیتے جارہے ہیں۔جن کے دل میں انتاع سنت کا جذبہ ہیں۔اور جن کے ایمان میں کوئی استحکام نہیں وہ آئے روز ایک نے لباس میں نظر آتے رہتے ہیں۔ناجائز حمایت،طرفداری،حاشیہ برداری اورمصلحت پیندی کو آج کے دور کا قیمتی سر مایہ تصور کیا جانے لگا۔ حیابلوسی اورخوشامد نوازی کوکامیابی کاسرتاج سمجھا جانے لگاہے۔کہیں برنج کلاہی سے کام لیا جار ہاہے۔تو کہیں پر کانگریسی لبادے کا سہارالیا جارہائے۔کہیں یرشخصیت پرستی کوضروری سمجھا جارہا ہے تو کہیں پر جھوٹے وعدوں سے کام چلایا جار ہاہے۔ بیسارے ڈرامے مجاہد ملت کی آ تکھوں کے سامنے بھی ہوتے رہے ہیں۔لوگوں کے بہرویئے بین کا حضرت کو بھی اندازہ ہوتار ہاہے۔وہ حاہتے تو ایسے لبادے میں آ کراپنابڑے سے بڑا مقصد حل کر سکتے تھے۔مگراللہ کاایک سجاولی، آقائے دوجہاں کا سجاعاشق اپنی راہ ہے بھی بےراہ نہ ہوا۔ ہونٹوں پرخار مغیلاں سجانے والے مجامد نے تتم ہزاروں سے عجم ہزاروں اٹھائے۔ تکلیفیں ہزاروں برداشت کیں مگر جبین نیاز پر بھی شکنیں نہیں آنے دی۔مصلحیں ہاتھ جوڑتی رہ گئیں ۔جمایتیں آ واز دیتی رہ گئیں ۔طر**ف**داریاں انتظار کرتی رہ گئیں اور حاشیہ برداری فریاد کرتی رہ گئی، مگر مجاہد ملت نے بھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا سینے کر داروعمل پر بھی آ کچ نہ آنے دی اوراینے ہرمقصد کومجابدا نہ انداز کی روشنی ہی میں حل کرنے کے تمنائی رہے۔ بہت سے وکیلوں کی تمنارہ گئی کہ مجاہد ملت مصلحاً کبھی جھوٹ بھی بول یاتے۔ بہت

سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں کی حسرت رہ گئی کہ مجاہد ملت میرے سامنے مرعوب ہو پاتے ۔ ایسی بہت سے سفا کوں کی آرزورہ گئی کہ مجاہد ملت مجھ سے رحم کی بھیک ما نگ پاتے ۔ ایسی ساری حسرتیں خاک میں دفن ہوکررہ گئیں ۔ لیکن مجاہد ملت کے محکم عزائم میں کوئی لغزش نہ پیدا کر سکا ۔ وافدا سمعوا اللغواعر ضوا عنہ (قرآن حکیم) اور جب وہ لغویات سنتے ہیں تواس سے انحراف کرتے ہیں ۔ آج ایسے ہی لوگ مجاہد اعظم کی جراُت کو یاد کر کے آنسو بہارہے ہیں۔ ''اللہ کے شیروں کو آئی نہیں روباہی'' مجاہد ملت کی حیاتِ باہر کت کی روشی میں زندگی گذاری جائے تو ہمیں راہِ شریعت پر چلنے کے انداز باہر کت کی روشی میں زندگی گذاری جائے تو ہمیں راہِ شریعت پر چلنے کے انداز آجا ئیں، خدا پر بھروسہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے، باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت آجائے ، ضمیر فروش کا گلا دبانے کا حوصلہ جاگ جائے اور رئیسی میں فقیری کا مزہ لینے کا انداز آجائے ۔ الفقر لباسی

عيادت اور مزاج پرسي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عزوجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدنى قال يارب كيف اعودك وانت رب العالمين، قال اما علمت ان عبدى فلا نا مرض فلم تعده اما علمت إنك لو عدته لوجدتني عنده.

(مسلم شریف، داوی حضرت ابو هریره دضی الله عنه)
رسول الدّ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که الله عزوجل قیامت کے دن فر مائے
گا: اے ابن آ دم! میں بیار ہواتھا تونے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا کہ اے
میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالی فر مائے گا، کیا
تجھے علم نہیں کہ میرا فلال بندہ بیار پڑاتھا تو تونے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے خبر نہیں
کہا گرتواس کی عیادت کو جاتا تو اس کے یاس مجھے یا تا۔

« مجا ہد ملت نمبر » روروں روں روں روں روں ہے۔ است میر پارسان کی میں میں است کا میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں کا میں میں اس کا میں کا میں کا

حضور مجاہد ملت اپنے سینے میں بڑا ہی نرم دل رکھتے تھے۔ مریضوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جہاں کہیں بھی اپنے بزرگوں، تعلق داروں، مریدوں، شاگر دوں اور بہی خواہوں کی بیاری کے باے میں سنتے فوراً عیادت کوتشریف لے جاتے۔ اور مزاج پرسی کے بعد صحت کامل کی دعا فرماتے۔ پانی دم کر کے بلاتے۔ تعویذ عنایت فرماتے۔ اور اگر بیارغریب ہوتا تواس کے علاج کے لئے رویئے بھی دیتے۔ عیادت و مزاج پرسی کے سلسلے میں حضرت دور دراز کے سفر بھی کرتے تھے۔ اور مریضوں کود کھنے کے لئے خصوصی طور سے تشریف لے جاتے۔ مجاہد ملت کود کھے کرمریضوں کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ ایسے مسیحا کود کھنے کے لئے اب مریضوں کی آئی تھیں تڑپ رہی ہیں۔ اپنے دردکا در ماں تلاش کرر ہی ہیں۔

### شيكيگرام ميںان شاءالله:

تلیگرام کے سلسے میں ہمیشہ یہی رواج رہاہے کہ اس کے مضمون کو بہت نیا تلا اور مختصر رکھا جاتا ہے مثلاً اگر آپ کو یہ اطلاع دین ہے کہ میں وکرم شیلا گاڑی سے بہتی رہا ہوں تو تارکے اعتبار سے بہت کافی ہے۔ مگر شاید اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ حضرت ریجنگ سے پہلے انگریزی میں ان شا اللہ بھی لکھوایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ پروگرام کے مطابق تار ہمیشہ دوسرے ہی افراد دیا کرتے تھے۔ اس لئے ممکن ہے بہت سے تاروں میں ان شاء اللہ نہ دکھائی دیتا ہو۔ مگر ایک موقع پر جب حضرت نے ابی المکر م سے انگریزی مضمون بنانے کو کہا تو اپنے سامنے ان شاء اللہ کا بھی اضافہ کرایا۔ یہ ہے ایک سے ولی کی احتیاط اور عالمانہ ذمہ داری کہ اللہ جانے پہنچیں نہ بہنچیں ان شاء اللہ تو لکھوا دیں۔

انگریزی حکومت کے زمانے میں ہر کارڈ اور اسٹامپ پر ملکہ وکٹوریہ، ملکہ الزبیتے، جارج پنجم اور لارڈ ایڈورڈ وغیرہم کی تصوریں ضرور چھپی رہتی تھیں مجاہد ملت کا

« بجاہرملت نمبر » است وقت اس کوالٹ دیا کرتے تھے تا کہ تحریر کے اعتبار سے معمول تھا کہ کارڈ پر پیۃ لکھتے وقت اس کوالٹ دیا کرتے تھے تا کہ تحریر کے اعتبار سے تصویر الٹی ہوئی دکھائی دے۔ چنانچہ • ۱۹۵ء میں حضور صدر الشریعہ کے نام لکھا ہوا خط دستیا۔ ہوا تو اس میں بھی یکی باری نظر آئی۔ وہ خط اس نمبر میں شامل سے تقدیل کا یہ دستیا۔ ہوا تو اس میں بھی بھی باکا کہ دستیا۔ ہوا تو اس میں بھی بھی باکا کہ دستیا۔ ہوا تو اس میں بھی بھی باک باکھا ہوا کہ دستیا۔ ہوا تو اس میں شامل سے تقدیل کا ہے۔

دستیاب ہوا تو اس میں بھی یہی بات نظر آئی۔ وہ خط اس نمبر میں شامل ہے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھتے وقت نہ جیب میں روپئے رکھتے اور نہ کلائی پر گھڑی باندھے رہتے۔ ساری چیزیں صدری کی جیب میں رکھ کرصدری اتار دیتے۔ اور پھر نماز ادا کرتے۔ اس عالم میں صدری کی جیب سے نہ جانے کتنی بار ہزاروں کی رقم نکل گئی۔ گر مجاہد ملت نے اس کی چھان بین تک نہ کرائی۔ ہر نماز کے بعد حضرت کافی دیر تک وظیفہ مجاہد ملت نے اس کی چھان بین تک نہ کرائی۔ ہر نماز کے بعد حضرت کافی دیر تک وظیفہ مجلی پڑھنے کے عادی تھے۔ اور رات کا اکثر و بیشتر حصہ عبادت وریاضت میں گذار دیا

کرتے تھے۔قوم کی فلاح وبقااور سرخ روئی کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نگاہ مر دِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں:

نگاهِ و لی میں بیرتا ثیرد تیھی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

حضرت نے اپنی نگاہوں سے نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدلیں۔ اور نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدلیں۔ اور نہ جانے کتنوں کی ویرانی دور کی۔ ہزاروں بدعقیدہ افراد کو سیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ اور ان کے ایمان میں استحام پیدا کیا۔ بہت سے کافروں کو بھی صاحب ایمان بنایا۔ اس کارِ خیر کے نتیجہ میں ہنگامہ بھی ہوتار ہااور گرفتاری بھی ہوئی مگرا پنے جذبہ مدایت پرکوئی آپنج نیم نے دی۔ بلکہ ان نومسلموں کی غربت ومعذوری کود کھتے ہوئے زندگی بھر کے فالت بھی نہ آنے دی۔ بلکہ ان نومسلموں کی غربت ومعذوری کود کھتے ہوئے زندگی بھر کے فالت بھی

کرتے رہے اور لکھانے پڑھانے میں رویئے خرچ کرتے رہے۔حضرت کی سر پرتی اور مسجائی کی بیداستان بھی اتنی کمبی ہے کہ سیٹرول صفحات بھی نا کافی ہوجا ئیں۔

حضورمفتی اعظم هنداورحضورمجابدملت:

﴿ نجامد ملت نمبر ﴾ سے مسلم ہند ہریاوی اور حضور مجامد ملت دھام نگری علیہ الرحمہ کے مابین

عقیدت و محبت اور جذبهٔ احترام وادب کی عینی شهادت دیتے ہوئے حضرت مولانا

قارى سيدمقبول حسين صاحب قبله جيبي الله آبادى ايك واقعد كاذكر فرمات مين كه:

چند سال پہلے حضور مفتی اعظم ہنداللہ آباد تشریف لائے۔اور اپنے مرید جناب الحاج رحمت اللّٰہ صاحب عرف عیدو بھائی کے مکان پر قیام فرما ہوئے۔اسی

به به به بال والمصافرة على الدرّ بالدرّ بال

مفتی اعظم ہند بھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو فوراً ہی ملاقات کوتشریف لے گئے اور پہنچتے ہی سلام عرض کیا اور دست بوتی بھی کی۔حضور مفتیِ اعظم نے بڑی محبت سے

حضرت کومند کے قریب بٹھایا۔ مجاہد ملت آپ کی طرف رخ کرتے ہوئے تر چھے ہوکر بیٹھ گئے۔ دفعتاً مفتی اعظم ہندنے اپنے دست مبارک سے حضور مجاہد ملت کے تلوؤں کو

مس کرتے ہوئے فر مایا مولا ناتبھی ہم کوبھی تو چوم لینے دیا سیجئے اتنا سنناتھا کہ مجاہد ملت کے جذبات میں ایک طرح کی تبدیلی پیدا ہوئی اور پھرایسی رفت طاری ہوئی کہ مفتی

کے جذبات میں ایک طرح کی تبدیلی پیدا ہوئی اور چرا یکی رفت طاری ہوئی کہ سی اعظم کےزانو پر سرر کھ کررونے گےاور کافی دیر تک روتے رہے۔حضور مفتی اعظم ہندگی

بھی آئکھیں آنسو برسانے لگیں تھیں جذبات واحساسات کی بیروحانی فضا کافی دیر تک قائم رہی۔ وہاں پرموجود سارے عقیدت مندوں کی آئکھیں تر ہوچکی تھیں۔اس ایک

واقعہ سے بخوبی اندازہ لگ سکتا ہے کہ دونوں حضرات ایک دوسرے سے کتنی گہری

ب عقیدت ومحبت رکھتے تھے۔اور کتنا حاسبتے مانتے تھے۔

آئی جبان کی یا دتو آتی چلی گئ برنقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی

حرم نثریف میں نماز جمعہ:

حضرت قاری صاحب قبلہ جیبی اللہ آبادی جو ۱۹۵۹ء کے حج میں حضرت کے

ہمراہ تھے۔ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ معظّمہ میں حیار جمعہ تک مقیم رہے اور حضرت نے مسجد حرام میں ہر بارالگ ہی نماز جمعہ قائم فرمائی۔ پہلے جمعہ کا واقعہ بیہ ہے کہ جماعت اولی ختم ہونے کے بعد حضرت کے ساتھ ہم چندا فرادمسجد حرام گئے اور حضرت ہم سے فر مانے لگے چلو خطبہ دواور نمازیڑھاؤاگر خطبہ مختصر دینا جاہتے ہوتو خطبۂ اولیٰ میں۔ بسم الله الحمد لِلهِ سبحانُ الله كههر حتم كردينا وردوس خطيه مين صرف درود شریف پڑھ دینا قاری صاحب کی جرأت نہ ہوئی۔ فرمانے گئے۔حضور آپ کی موجودگی میں ہم خطبہ دیں اور نماز جمعہ پڑھائیں ایسانہیں ہوسکتا۔حضرت نے کئی بار اصرار فرمایا۔ مگر قاری صاحب ہر باریہی کہتے رہے۔ بالآ خرحضرت خود ہی پورے آ ب وتاب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمل اطمینان وسکون کے ساتھ خطبات رضوبیہ کے دونوں طویل خطبے پڑھے۔اور لمبی لمبی سورہ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھائی۔اسی انداز سے حاروں بارنماز جمعہ اُدا کی گئی۔جس میں کافی لوگ شریک ہوجایا کرتے تھے۔ یہ ہے شیر دل مجابد کی ہمت اور اس کا جذبۂ ایمانی جومسجد حرام میں علی الاعلان نماز جمعہ قائم کر تاریا اورنجدي حكومت ميس بلاخوف وخطرحت كايرجم بلندكر تاربا

بلی نے کھا نا پینا چھوڑ دیا:

ایک جن صاحبہ جوایک جج کے موقع پر حضرت مجاہد ملت کے ساتھ تھیں بیان کرتی ہیں کہ۔ وہاں ایک بلی حضرت سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ ہر وقت آ گے پیچھے رہا کرتی جن صلحبہ جب حضرت کے بعد والیس آئیں تو انھوں نے حضرت سے واقعہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد پھراس بلی نے پچھ کھایا بیانہیں ہر دم اداس نظر ترکی تھی

کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ اٹھ مرے دھوم مجانے والے:

### ﴿ مجابِدِملت نَمِر ﴾ مسمع المسمع ا

میخانه رور ہاہے کہ ساقی نہیں رہا

۲۷ جمادی الاولی ۱۰٬۴۱ه مطابق ۱۳۰ مارچ ۱۹۸۱ء بروز جعه شام ۵رنج کر ۵۸ منٹ پرامام التارکین،سیدالعارفین، شخ المناظرین حضورمجامد ملت علامه الحاج مفتی شاه محمد حبیب الرحمٰن قادری رضوی امیرکل مهند تبلیغ سیرت،صدرکل مهند خاکساران حق و بانی جامعه حبیب الله آباد کا مقدس ساییه ماری سرسے رخصت موا۔

انا لله و إنا اليه داجعون دیگریو، تاراوراخباروں کے ذریعہ بہ جگر خراش خبر جیسے ہی چاروں جانب پھیلی
ہندوستان کی دھڑ کنیں سکتے میں آگئیں۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تا کئے گئے۔
مفارفت کا حساس کرنا تھا کہ شدت اندوہ سے دل جھرآ یا۔ جذبات بے قابوہونے گئے
اور شاداب چہروں پر آنسوؤل کی لڑی جاری ہوگی۔ سانحہ ارتحال پر پوری اسلامی دنیا
بلک کر رہ گئی کہ حضور مجاہد ملت تو صرف تنہا گئے۔ مگر ہزاروں، لاکھوں عالموں،
شاگردوں، عقیدت مندوں اور مریدوں کو پتیم کرگئے۔ ہرکہ گوید کہ کجارفت خدارا حافظ۔
اسیرانِ جیبی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے گئے برسوں کی صحبت و حاضری کا
سلسلہ ایک لمحہ میں ٹوٹ گیا۔ نیاز مند آنکھوں کی حسرتیں ایک بل میں بکھر کررہ گئیں۔
مونس و مخوار کے بغیر دنیا میں رکھا بھی کیا ہے۔ رنج والم کے قاطع اور مصیبت و بلا کے دافع
نے رخصت ہوکرنہ جانے کتوں کو بے سہارا چھوڑ دیا۔
افزادہ ام بنج غم و جز فغان و آ ہ

(حافظ شیرازی) بیاسی (۸۲) سال ۵۷ ماہ اور چندروز کی مدت، اب یہی ہمارے لئے یادگار ہے۔عمر شریف کی اس مدت نے کردار وعمل، عشق ومحبت، تقویل وطہارت اور ثابت

نے بازغمگسارے ونے ہمز باں مرا

قدمی کے ایسے ایسے آفتاب روثن کئے جن کے قدموں پر آج تاریخ کے ہزاروں ابواب سجدہ ریز ہوگئے۔ یہ مبالغہ نہیں حقیقت بیانی کا ایک پاکیزہ رخ ہے کہ آج ایشیا کھر کی وہ کون الیس سرزمین ہے جہاں مجاہد ملت کے نام لیوانہیں۔ جہاں مجاہد ملت کے نقش قدم پر چلنے والے دیوانے نہیں۔ جائزہ لے کر دیکھوجیبی پروانے ہرمقام پر نظر آئیں گے۔

تقریباً چاریا نج سال پہلے سے یہ کیفیت تھی کہ حضور مجاہد ملت جب بھی تھوڑی دِورتیزی سے چل لیتے تھے یاٹرین پر سوار ہوتے وقت بھاگ دوڑ کر لیا کرتے تھے تو تبھی بھی دل کے قریب ایک در دسامحسوس ہونے لگتا تھا۔حضرت نے اس در دکی جھی کوئی پرواہ نہ کی کبھی علاج کیا بھی حچھوڑ دیا۔حضرت کے قدیمی عقیدت منداورمشہور طبیب حضرت حکیم شاہ محمد بونس صاحب نظامی اله آبادی نے متعدد بارعرض کیا۔حضور اس مرض کا با قاعدہ علاج بہت ضروری ہے۔ مجاہد ملت نے مسکرا کرفر مایا۔ حکیم صاحب کچھ نہ کچھ دل میں درد کوتور ہنا ہی جا ہے۔ اب اس درد کی جان لیوا داستان ملاحظہ سیجے۔عروس البلاد جمبئ کے بزرگ حضرت ٹونی والے بابا مجامد ملت کے بے پناہ عقیدت مندول میں ہیں۔حضرت بھی آ ب سے کافی محبت کرتے تھے۔ جج سے واپسی کے بعد ۲۵ رنومبر ۱۹۸۰ء کو جمبئی میں حضرت او بی والے باباکی جانب سے مجامد ملت کے اعزاز میں شاندارجشن فتح منایا گیا تھا۔عشق ومحبت کا بیظیم الشان مظاہرہ تھا۔ ۲۷؍ یا ۲۸ رنومبر کوحضرت جمبئی ہے جبل پور ہوتے ہوئے ۲۰ رنومبر کوالہ آبادینچے۔الہ آبادمیں بھی شاندار استقبال کیا گیا۔ چندروز قیام کرنے کے بعد پھرحضرت نے بھدوہی، بنارس،سلطانپور،فیض آباد، ہریلی شریف اورلکھنؤ کا دورہ فرمایا۔لکھنؤ میں وزیراعلیٰ سے ملاقات بھی کی اور چنداہم مسائل پر گفتگو فر مائی ۔ فروری ۱۹۸۱ء کے پہلے ہفتہ میں کرنا ٹک تشریف لے گئے اور دوسرے ہفتہ میں جمبئی پہنچے۔ یہاں دل کے دورے میں

کی اضافہ محسوس ہونے لگا۔ پروگرام کے مطابق اس بار حضرت ٹوپی والے بابا اور مولانا عبد القدوس تشمیری نے حضرت کو جانے نہ دیا۔ اور علاج کی غرض سے روک لیا۔ ڈاکٹر کمال صاحب سے باقاعدہ علاج جاری ہوا مگر مرض میں کوئی خاص کمی نہ محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر مہتا کا شار بمبئی کے نامور ڈاکٹر وں میں ہوتا ہے۔ مہتا نے پوری توجہ کے ساتھ علاج جاری رکھا مگر۔

مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیاجوں جوں دوا کی

۱۳ مارچ کی شام کوساری جمبئی پریکبارگی قیامت ٹوٹ پڑی۔ دل یارہ یارہ ہوکررہ گیا۔ سانحۂ ارتحال کی خبر بھیلتے ہی عقیدت مندوں میں ہیجان بریا ہو گیا۔ اور د کھتے ہی د کھتے مجاہد ملت کی میت پر آنسو بہانے والوں کا سلاب امنڈ بڑا۔ عنسل و تکفین کے بعد پہلی نماز جنازہ جمبئی کے مستان تالا ب میدان میں ہوئی ۔حضور سیدشاہ آل حسنین میاں صاحب قبلہ زیب سجادہ خانقاہ عالیہ برکا تیہ مار ہرہ شریف نے نماز جنازہ پڑھائی تقریباً ۵۰ ہزارشیدائیوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوسرے روز سنیچ کودو پہر کے بعد جسد خاکی کو بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ لے جانا تھا۔اس کے بعد دھام گر شریف،حضرت کے برانے شیدائی اورخطیب مولا ناعبدالتواب صاحب جیبی ۸۸ر بح صبح بذریعہ پلین پہلے ہی کلکتہ آ گئے تھے۔اگلی مسافت کے لئے انھیں انتظامات کرنا تھے۔کلکتہ میں مولا نا موصوف کے ذریعہ بی خبر مصدقہ طور پر عام ہوتی گئی کہ حضور مجاہد ملت دار فانی کوخیر باد کهه گئے ۔ رخج والم ، اور کرب واضطراب کی یہاں بھی وہی فضابنی جوسارے ہندوستان میں بنتی جا رہی تھی۔ اسی دوران پی بھی معلوم ہوا کہ کلکتہ ہوتے ہوئے حضرت کی نعش مبارک دھام نگر لے جائی جائے گی۔ وہیں آپ کی تد فین ہوگی۔ تابوت لئے ہوئے فورسیڑمنی جہازتقریباً ۲ ربحے شام تک دم دم ایر پورٹ پر پہنچ جائے

گا۔اسموقع پراتفاق سے کلکتہ میں کئی مقامات کے بیرونی علمائے کرام بھی موجود تھے۔ حضرت علامه الحاج ضياء المصطفىٰ صاحب قبله نائب صدر المدرسين الجامعة الاشرفيه مبارک بور کی اطلاع کے مطابق کہ ہم چندافراد بر مشتمل یعنی عزیز ملت حضرت مولانا شاه عبدالحفيظ صاحب قبليه سربراه إعلى الجامعة الاشر فيه وجانشين حضور حافظ ملت قدس سره- حضرت علامه ارشد القادري صاحب، حضرت مولانا منصور على خال صاحب، حضرت مولانا حافظ عبيدالله خال صاحب حضرت مولانا انيس عالم صاحب اور حضرت مولانا ثناءالمصطفیٰ صاحب وغیرہم کےعلاوہ پوراایک قافلہ تقریباً پانچ بجے شام تک ایر پورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ابر پورٹ پر ہزاروں معتقدین کا ہجوم پہلے ہی ہے موجود تھا۔سب کے سب بے تحاشہ روتے جا رہے تھے۔ نگاہیں آسان کی جانب لگی تھیں اور خراج عقیدت نذر کرنے کو بے چین ہوئے جارہے تھے۔ چین کر ۳۵رمنٹ پر جہاز نے لینڈ کیا۔ تابوت اتارنے کے لئے دس آ دمیوں کا پرمیشن پہلے ہی مل چکا تھا۔مولا نامدثر حبیبی اورمولا نا عبدالتواب حبیبی کی قیادت میں دس افرادرن وے پر گئے۔اور جسد خاکی کا تابوت اتار کرائیر پورٹ کے باہر لائے۔ چند کھوں کے بعد دوسری نماز جنازہ کی تیاری کی جانے لگی۔ چندموقر حضرات نے پہلے حضرت عزیز ملت ہی کاانتخاب کیا۔مگر عزيزملت قبله نےعلامه ضياءالمصطفیٰ صاحب کی جانب اشارہ کر دیا۔حضرت کی خواہش يراجتاعي اتفاق موا ـ اورتقرياً ساڑھے سات بجے حضرت علامه ضياءالمصطفیٰ صاحب نے دوسری نماز جنازہ پڑھائی۔اس نماز جنازہ میں بھی لگ بھگ پچاس ہزار عاشقان حبیبی شریک ہوئے۔ ائیر پورٹ کے جاروں جانب روتے ملکتے اور تڑیتے ہوئے جا نثاروں کا از دحام نظر آرہا تھا۔ بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں محبّ گرامی مولا نا حافظ عبیداللّٰدخانصاحب نے اپنی جدوجہداور حکمت عملی کا بہترین مظاہرہ پیش کیا ان کی اس صلاحت پر بہت سار ہے لوگ متأثر ہوئے ۔ نماز جنازہ کے بعد نعش مبارک کا

۔ تا بوت ٹرک پر رکھا گیا۔ تا بوت لئے ہوئے بیٹرک حضرت کی آخری آ رام گاہ دھام نگر

کی طرف روانه ہوا۔ بچاس ہزار کا مجمع اپنی آئکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر دعا، اور دل میں کرب والم کا طوفان لئے جاتے ہوئے ٹرک کا آ خری دیدارکرتارہ گیا۔مقام بالسیر

میں تیسری نماز جناز ہ ہوئی \_مسافت کے دوران اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات برنماز جنازہادا کی جاتی رہی۔

دوسرے روز تقریباً دس بجے صبح کوٹرک دھام نگر کی سرحد میں داخل ہوا۔

آ نسوں میں ڈوبا ہوا یورا دھام نگر حضرت کے لئے پہلے ہی سے آ تکھیں بچھائے تھا۔ تابوت کود کیچر کرجذبات کا دامن تار تار ہو گیا۔اب سے پہلے مجام دملت بیاسی سال تک آتے جاتے رہے گرآج آنے کا بیاندازاس سے پہلے بھی نہیں رہا۔ آخر حضرت کو بیہو کیا گیا۔ بوری سنیت کے امام آج ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہورہے ہیں۔ ہمارے

بچول کی خیریت کیوں نہیں یو چھرہے ہیں۔ بہاروں کی عیادت کے لئے تشریف کیوں نہیں لے جارہے ہیں مختاجوں کوعطا کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کیوں نہیں بڑھارہے

ہیں۔میرے محن!اگرآپ خاموش ہو گئے تو ان بچوں کا کیا ہوگا جن کا سہارا آپ کی شفقت ہے۔ان بیاروں کا کیا ہوگا جن کا سہارا آپ کی مسیحائی ہے۔ان محتاجوں کا کیا

ہوگا جن کا سہارا آپ کی دریا دلی ہے۔ان بیواؤں کا کیا ہوگا جن کا سہارا آپ کی سر پرستی ہے۔احساس کےنشتر سے دھام نگر والوں کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہوتا جا رہا ہے۔

برسوں کی سریرستی کا سابیا کیلے لمحہ میں رخصت ہو گیا۔حضرت ٹویی والے بابا اورمولانا عبدالقدوس کے جذبات دھام نگر والوں سے پکار پکار کہدرہے تھے: حضرت کے جاں

نثارو! ہم نے حضرت کورو کا ضرور تھا مگراس امانت کوسنجال کرر کھنے کی ہرممکن کوشش کی تھی۔تم یو چھلو ہمارے پروردگار سے ہم نے علاج میں کوئی بے توجہی نہیں برتی۔تم

یو چھلو ہمارے آقا سے ہم نے تیمار داری میں بھی سستی نہیں برقی۔ڈاکٹر کمال اورڈ اکٹر

حوالے کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔

تابوت ا تارنے کے بعد جب حضرت کا دیدار کیا گیا تو پیشانی پریسینے کے قطرات نظر آ رہے تھے۔ درود وسلام سے ساری فضائیں گونج کئیں۔ چہرے پر وہی استقلال کی چیک۔ ہونٹوں پر سبح ہوئے وہی صدافت کے حروف۔اورپیثانی پروہی تجسس كاعالم حضور نظام الدين اوليا مجبوب الهي قدس سره العزيز فرمات بين -سلامتي ایمان کی علامت سے سے کہ مرتے وقت مرنے والے کا چہرہ زرد ہو جائے اور ماتھے پر پیینه آجائے (ماہنامہ ضیائے حرم شارہ ص:۵۴ فروری ۱۹۸۱ء) جذبات چیج چیخ کر کہنے لگے: کہاں ہے مدینه منورہ کا قاضی القصاۃ آئے اور آ کر دیکھے حضرت کی نُورانی پیشانی جس پریسنے کے قطرات چیک رہے ہیں۔کہاں ہیں نجدی حکومت کے نایاک گر گے: آ ئیں اور آ کر دیکھیں حضرت کا جاہ وجلال جومرنے کے بعد بھی دعوت حق پیش کررہا ہے۔ ہاں ہاں! بیاسی ذات گرامی کی نعش مبارک ہے جس نے غریب الوطنی کے عالم میں بھی تمہاری حکومت کے حوصلے پیت کر ڈالے تھے۔ ناموس رسالت کی خاطرتمہاری گمراہیوں کا بردہ حاک کر ڈالا تھا۔تم کو یاد ہے،تم نے حضرت کےجسم پر کوڑے برسا ڈالے تھے۔زنجیروں میں جکڑ کرقید خانے کی تاریکیوں میں ڈلوا دیا تھا۔ مگر حضرت کے ا ہنی اراد ہے میں تم کوئی لوچ نہ پیدا کر سکے۔

من عـمـل بسنتی عند اختلاف امتی فله اجر مأة شهید کا کردار د کی کر حجاج کرام کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔وہ تاریخ ہمیں بھی یاد ہے جب ۲ ر ہجری میں مقام حدیبیہ میں کفار مکہ نے سرور عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چودہ سواصحاب

المار المار

الغرض دهام نگرشریف میں بھی تقریباً ۴۸٬۰۵۰ ہزار جال نثاروں نے نماز جنازہ ادا کی۔حضرت ملاسیدعبدالقدوس صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے فرائض حضرت مولا نا عبدالرب صاحب جبیبی اور حضرت علامہ سید قاری محمد مقبول حسین صاحب قبلہ سین صاحب قبلہ مین صاحب جامع مسجداللہ آباد کے علاوہ دومقا می حضرات نے انجام دئے۔نوراللہ مرقدۂ

آج بھولے نہ سائیں گے گفن میں آتی ہےشب گوربھی اس گل سے ملاقات کی رات دھام گلر میں تدفین کی خبر پاکر جہاں تک ممکن ہوسکا لوگ دیوانہ وار حضرت کے وطن کی طرف روانہ ہوتے رہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے عقیدت مند

حاضر ہوئے۔ بیرونی علائے کرام، دانشوروں اور مریدوں کی ایک بڑی جماعت نے نماز جنازه میں شرکت کی ،خانقاہ صبیبہ کے متولی مولا ناعبدالوحید صاحب قبلہ قادری حبیبی نے مہمانوں اورغمگساروں کی ضیافت فر مائی۔اجا نک اتنے کثیر حاضرین کی خاطر و مدارات کی ذیمه داری کوئی معمولی بات نتھی ۔ گرجیبی فیضان وکرم کا صدقہ تھا کہ حضرت ك در دولت سے نه كوئى بھوكالوٹانه كوئى بياسا آيا۔ البتداينے اپنے سينے ميں مفارقت كى چنگاریاں اور آنکھوں میں غموں کے آنسو لئے ہوئے ضرور واپس ہوئے۔حضرت کے وصال کی خبر پھیلتے ہی ہندوستان بھر کے سار ہے سی اداروں میں اعلان تعطیل کر دیا گیا۔ بہت سارے اسکول و کالج بھی بند کر دیئے گئے۔ لائبر بریاں بند کر دی گئیں۔اور مدرسوں، اسکولوں، انجمنوں اور لائبر ریوں کی جانب سے تعزیق جلسے منعقد ہونے لگے۔ایصال ثواب کے لئے نیاز و فاتحہ کیا جانے لگا جس کا سلسلہ کل بھی درازتھا آج بھی دراز ہے۔اورکل بھی دراز رہے گا۔تعزیتی جلسےاورمیلا دوفاتحہ کرانے کے سلسلے میں چنداداروں، خانقاہوں اور انجمنوں کے نام ہم یہاں پرپیش کئے دیتے ہیں۔ پوری ر پورٹ نقل کرنے کے لئے ہم معذور ہیں۔اس رپورٹ کے لئے شاید پجیبیوں صفحات بھی نا کافی ہوجائیں گے۔

فهرست اداره وانجمن المشتهرين الجامعة الاشر فيه مبارك پور جناب فمروغ احمد هوى الجامعة الاشر فيه مبارك پور جناب محمد الجميري قريثي مدرسه عاليه وارثيه مجهلي كل بكهنو جناب قيصر وارثي رسول پورسيد دائر ه الد آباد جناب سيرغربت على مدرسه حشمت الرضا، كانپور جناب مشير محمد مدرسه على احمد شمت مرز ايور جناب مشير محمد حناب مسير محمد حناب مشير محمد حناب مشير محمد حشمت الرضاء كانپور حناب مشير محمد حناب مسير محمد حناب مسير محمد حناب مشير محمد حناب مسير مصد حناب مسير محمد حناب مسير مصد حسير مصد حناب مسير مصد حناب مصد حاله مسير مصد حاله مسير مصد حاله مصد

﴿ محامد ملت نمبر ﴾ جناب جليل احمد شمتي -چىن سمتى ، كانپور جناب مقصودالله صديقي مجلسِ انتظاميةنماز جمعه، گورنمٹ پریس اله آباد مدرسة شمس العلوم، گھوسی جناب متازاحمه دارالعلوم گلشن مرینه، پرتاب گڑھ جناب عبدالقد رياشرفي مركزي تنظيم الل سنت مدنپوره، بنارس حضرت متمس اضحي صدر مدرس الكلية الشرفيه چشمة رحمت غازي يور دارالعلوم اہل سنت اشرف نگر جبلپور جناب نجم الهدى اشرفي دارالعلوم امجدید، نا گپور جناب محمر يوسف رضوي انجمن گلشن اجمير ومتعلقه دارالعلوم غريب نوازاله آباد جناب فيضان احمد رضوي يتيم خانه ،صفوبه كرنل شخ ضلع گوندُه جناب محمر شميم بقائي جناب عبدالملك انصاري حامع مسجد، ٹاٹ شاہ جناب عبدالملك انصاري جامعه حنفنه لطيفيه مسجد بانس منڈی ، کا نیور جناب وقاراحمه صديقي جناب محمر متين مدارا تنظام هند ڈاکٹر بیری کاچوراہا،طلاق محل، کانپور جناب لئيق احد، ايم كام مدرسه غو ثيه دينيه ،طلاق محل، كانيور دارالعلوم ربانيه على تنخي، بانده جناب سيدغازي رباني مدرسها شر فيه نظاميه، جامع مسجد فتح يور، بھا گلپور جناب محمد اسحاق اشرفي منجانب ابل محلّه اكبريور، اله آباد جناب محمرظه بيرخان جناب ناصر فاخرى مسجد دائر هشاه اجمل عليه الرحمه ،اله آباد جناب نسيم اختر سكريثري انجمن مظلوميه،مبار كپور،اعظم گڑھ جناب شبيراحمه ملا حامع مسجد، لال تمنح بخصيل پھولپوراله آباد

جامعه عربیه اسلامیه نعل صاحب رود ناگیور جناب سینه هم انصاری سکریٹری قادریه مسجد، مدرسه عربیه، بلار پورضلع چندرا پور، جناب محمر عبدالحفیظ سکریٹری

مهاراشطر

اراکین جناب عبدالو ہاب چشتی جناب منان رضاخاں

اساتذہ وطلبائے دارالعلوم ضیاءلائبربری

جناب محرشش الدین جیبی سکریٹری جناب صدرالحق صاحب جیبی

> جناب سیدا سرارالحق صاحب جناب بدرعالم

جناب بدرتا جناب اسلم گور کھپوری

جناب محمر صلاح الدين برارى جناب عبدالمبين نعماني

جناب لڈن سالارشہر جناب حکیم الدین سالارشہر

انتظامیه کمیٹی

سيدا صغرامام قادري

بزم ردائے مخدوم، رودولی شریف، بارہ بنکی جامعه اہلسنت فخرالعلوم، بلرامپور ادار ؤ اشاعت تصنیفات رضا، بریلی شریف دور العار معلم سرحی و شاہی ضلع بستی

دارالعلوم علیمیه جمداشاهی شلع بستی مدرسه عربیه رضویه ضیاءالعلوم،ادری،اعظم گڑھ

دارالعلوم فیض الباری،نواده، بهار مدرسها نوارالعلوم، بهادر گنج،اله آباد آل انڈیا قومی یکنا کمیٹی،نئ دہلی

جامعه عربيه اظهارالعلوم، جهانگير گنج، فيض آباد مرم و تاجي سين سرد

مسجد محلّه چھوٹے قاضی، کا نپور مسجد کیل شاہ، بہادر گنج

مدرسه غوثیه نظامیه، جمشید بور تحریک خاکسارانِ حق علی گڑھ تحریک خاکساران حق فیروز آباد

دارالعلوم مخدوميه،ردولي شريف

-جامعه فاروقیه، بنارس

﴿ مِجَابِدٍ ملت نَبْرِ ﴾ در رو رو رو رو دو المعالم الم

حضرت مجامد ملت بحثييت مناظر

حضرت علامه مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی صدر شعبهٔ دارالا فياالجامعة الانثر فيه

عظیم حافظ ملت نمبر کے بعد ارکانِ اشر فیہ کا '' مجاہد ملت نمبر'' نکالنے کا عزم جہال وقت کی اہم ضرورت کی تکمیل ہے، وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اشر فیہ کے ارکان کے دلول میں تمام عمائد ملت کے لئے عقیدت و نیاز مندی کا جذبہ یکسال ہے۔ اس اقد ام پراشر فیہ کے اہل حل وعقد بلا شبہ قابلِ صد تحسین ہیں۔ یہ ہماری زبول بختی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ہمیں اپنے اکابر کے ظاہری سایۂ عاطفت کی شدید ہی نہیں اشد ضرورت ہے ہم کیے بعد دیگر ہے بہت جلد جلد اس سے محروم ہوتے جاتے ہیں کیا سکتے ہیں۔ در کف شیر نرخونخو ار و

ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شئ عنده باجل مسمى اذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون.

حضرت مجاہد ملت قدس سرہ جیسی جامع عبقری شخصیت پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہوہ دیکھنے میں ایک فرد تھے مگر اپنے اندر نہ جانے کتنی دنیار کھتے تھے علم وفضل، اتباع شریعت، سلوکِ طریقت، زمد و ورع، خشیت الہی انابت الی اللہ، شجاعت، سخاوت، استقامت، حق گوئی، حق کوثی، قوم وملت کا درد، ملت کے دشمن عناصر پرکڑی نظر اور ان کی دسیسہ کاریوں ہے آگاہی، ان کے انسداد کی تد ابیر اور ان پڑمل در آمد کی بھر پورجد وجہد، اور بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے نہ ڈرنا اور خطرات کی پرواہ نہ کرنا، جو بات

حق ہے اسے علی رؤس الا شہاد کہنا، اور ہر باطل تحریک کے خلاف سینہ سپر ہونا، عظیم رئیس ہوتے ہوئے جھونپر ٹے میں رہنا، فقیرول ہوتے ہوئے جھونپر ٹے میں رہنا، فقیرول امیرول، رؤسا، غرباسب کے ساتھ مساوی سلوک، دوسرول کے لئے خزانے لٹا دینا، خود تھی دست رہنا، حرص وآز، ریا ونمود، حب جاہ وحب وقار سے کوسول دور، جملہ علوم و فنون کے عطر مجموعہ طریقت وحقیقت کے شناور مسند تدریس کے صدر نشین بزم افتا کے شمع فروزاں میدانِ مناظرہ کے سپہ سالار، میں کیا ذکر کروں کیار ہے دول، بس میہ کہا موش ہوتا ہول ۔

د ا ما ن نگه تنگ گل حسن تو بسیا ر گل چیس بہا رنو ز در ما ن نگه دا ر کهه لےگسب کچھان کے ثاخواں کی خاشی جیب ہور ہاہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں مجھے

اگر مجھے فرصت ہوتی اور کوئی کھنے والامل جاتا تو ان تمام گوشوں پراتنا لکھتا کہ انثر فیہ کے اس خیم نمبر کا دامن تنگ ہوجاتا پھر بھی مجھے امید ہے کہ لکھنے والوں نے ان عنوانوں پر بہت کچھ کھا ہوگا۔ جو کم از کم اجمالی تعارف کے لئے کافی ہوگا۔ جولوگ میری موجودہ حالت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب میں خود نہیں لکھتا خطوط و قاویٰ بھی دوسرے سے کھواتا ہوں ،خطوط بھی کھار کھنے ہوتے ہیں وہ چندم ہربان طلبہ ہیں جو باری باری لکھ دیا کرتے ہیں۔

فتوی ککھوانے کے لئے چند گھٹوں کے لئے عزیز مفتی نظام الدین سلمہ کو مدرسہ نے مقرر کردیا ہے وہ لکھتے ہیں یہ مضمون کون لکھے میرے احباب خصوصی، ان میں بھی خصوصیت سے جناب مولانا لیسین اختر اور جناب مولانا افتخارا حمرصا حب استاذان شعبۂ ادب جامعہ اشرفیہ مبار کپور کی خواہش ہے کتم صرف حضرت موصوف کی مناظرانہ

خصوصیات پر کچھ کھوا دو ماہنامہ اشر فیہ کے ایڈیٹر جناب مولانا سیدشاہ شمیم گوہرنے میرا چلنا پھرنا دو بھر کر دیا جب سامنا ہوا۔مضمون: ایک قوم کے تقاضا ہے زشت سے شخ

سعدی نے مرنا بہتر بتایا ہے میں اپنے مخدوم زادے کے اس تقاضے کو کیا نام دوں۔ بیہ

اٹھیں سے بوچھنا ہے بہر حال اس جبر واکراہ کے بعد

خیال خاطراحباب چاہیے ہردم انیس ٹیس نہاگ جائے آئجینوں کو

قاعدہ یہ ہے کہ جو تخص جس فن سے تعلق رکھتا ہے اسی کوسب سے او نچا اور اہم سمجھتا ہے ایک مقرر انسان کی اوج کمال تقریر جانتا ہے۔ ایک مدرس تدریس کومعراج کمال بتا تا ہے، ایک مصنف تصنیف کوسب سے اہم کام خیال کرتا ہے، ایک مفتی افتا کو سب پر فوقیت دیتا ہے۔

لیکن مناظرہ چونکہ مناظر خال خال ہیں اس لئے اسے کوئی اہمیت دینے والا نہیں ملتا۔ ہمیں ان مذکورہ بالاخو بیوں کے باعث کمال ہونے سے انکارنہیں مگر ناظرین غور کریں گے تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ مناظرہ ان سب سے مشکل، ان سب سے محصن، ان سب سے دشوار، اور ان سب سے اہم ہے۔

ایک مقرر پہلے سوچے ہوئے مضامین کو اپنے پہلے سے جیجے تلے آراستہ پیراستہ الفاظ لب ولہجہ میں اداکر دیتا ہے۔اسے کوئی خطرہ نہیں کہ مجھ سے اچانک کوئی غیر متوقع سوال ہو سکے گا۔اور اگر بالفرض بھی ایسا موقع آ ہی گیا تو وقتی طور پرٹالنے کی بہت کچھ تنحائش ہے۔

ایک مدرس مخصوص کتابیں پڑھا تا ہے۔اسے دوسرے دن کو جن کتابوں کی مخصوص جگہ پڑھانی ہے۔وہ اس کی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔شروح حواشی سے نوک ملک درست کر لیتا ہے۔سوالات ہو سکتے ہیں،مگراولاً سوال کرنے والے انتہائی نیاز مند

« مجابد ملت نبر » روست المستان المستا

تلامٰدہ ہیں جن کومدرسہ میں رہنے دینے ، نہر ہنے دینے کا بہت کچھا ختیار مدرس کو ہے۔ ثانیاً سوال ہوگا تو اس کتاب اور کتاب کی اسی جگہ سے متعلق ہوگا۔اس سے نیٹنا بہت آسان ہے۔

رہ گیا مصنف تو وہ بالکل آزاد ہے، جس مضمون کو چاہے کتاب میں جگہ دے جسے چاہے نہ دے فی الحال نہ اعتراض کا خطرہ ہے نہ جواب دینے میں آبر و جانے کا اندیشہ، یہ دوسری بات ہے کہ اسے جو کچھلکھنا ہے بہت سوچ سمجھ کرلکھنا ہے، تا کہ آئندہ کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ مگر اس سوچنے سمجھنے پر اور شخقی پر کوئی قدغن نہیں، مہینوں سالوں، بلکہ عمر بھر کا وقت اس کے پاس ہے، مفتی کے یہاں البتہ نہ سوالات کی پابندی ہے کہ اسی قسم کے ہوں اور نہ سائلین کا نیاز مند ہونالازم، مگر گونا گوں قسم قسم کے ان کے بے کہ اسی قسم کے ہوں اور نہ سائلین کا نیاز مند ہونالازم، مگر گونا گوں قسم قسم کے ان کے بے جوڑ سوالات کے لکھنے کے لئے وقت کی پابندی نہیں بلکہ اس کے ذمہ جواب دینا بھی لازم نہیں ۔ ان من العلم ان تقول لا اعلم. یہ تھی علم ہے کہ انسان جو بات نہ جانتا ہو کہ دے کہ میں نہیں جانتا۔

رہ گیامناظراس کے سامنے اس کا عدوا پنے پور نے کیل کا نٹول سے لیس ہوکر بیٹے ہوا ہے۔ موضوع اگر چہ مقرر ہے، مگر اندرون بحث کوئی بھی مسئلہ اٹھ سکتا ہے۔ حریف کوئی بھی سوال کرسکتا ہے کوئی بھی اعتراض کرسکتا ہے۔ موضوع عقائد ہیں مگر فقہ کے مسائل بھی چھڑ سکتے ہیں، تاریخ کی بات آسکتی ہے، منطق وفلسفہ کے مسائل پر بحث کا رخ پھرسکتا ہے آیت کی تفسیر میں لغت، معانی، بیان، نحو وصرف، اشعار عرب وغیرہ کی موشگا فیاں کرنی پڑسکتی ہیں، کسی حدیث پر بحث کے درمیان کیا کیا سوال اٹھ سکتے ہیں، وہ کون جانے، پھر مناظرہ سننے والے زیادہ عوام کوکوئی بات کہی جائے تو اس طرح کہی جائے کہ عوام اس کو مجھیں اس سے متاثر ہوں، انھیں اکتاب نہ ہو، ان کی دلچیبی باقی رہے۔ بلکہ ان کا شوق فزوں سے فزوں تر ہوتا جائے۔ میرے معروضات کو ذہن باقی رہے۔ بلکہ ان کا شوق فزوں سے فزوں تر ہوتا جائے۔ میرے معروضات کو ذہن

ہمارے'' گھوتی' میں حضرت محدث اعظم ہندرجمۃ اللّہ علیہ اور مولوی عبدالرحیم لکھنوی برا در مولوی عبدالشکور کا کوری کے مابین علم غیب پر مناظرہ ہور ہاتھا۔ بحث جھڑگئ کہ لفظ'' ما' 'عام ہے۔ عام کی تعریف کیا ہے خاص کی تعریف کیا ہے انسان کیوں خاص ہے عام نہیں۔

''ادری'' کامناظرہ حضرت شیر بیشہ اہل سنت قدس سرہ اور مولوی منظور نعمانی کے مابین ہوا موضوع تھا علم غیب بحث چھڑگئی کہ''افعل'' کا وزن کس معنی میں آتا ہے اسم نقضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں۔فاطمۃ تحت علمی کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اسم نقضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں۔فاطمۃ تحت علمی کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ''گیا'' میں انھیں دونوں کے مابین مناظرہ ہوا۔ سنبھلی کہتے تھے کے مدعی ہوں اور تم مدعی علیہ اس کئے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔تم لوگ اس کا انکار کرتے ہواور منگر مدعی علیہ ہوتا ہے۔ شیر بیشہ سنت فرماتے تھے کہ مدعی ہم ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تم منگر مدعی علیہ ہوتا ہے۔ شیر بیشہ سنت فرماتے تھے کہ مدعی ہم ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تم مدعی علیہ ہوتا ہے۔ شیر بیشہ سنت فرماتے ہو،اور بقول تمہارے ہر منگر مدعی علیہ لہذا تم مدعی علیہ ہوئے۔ پھر مدایہ، فتح القدیر، البحر الرائق، در مختار، ردا محتار کتب فقہ میں مسطور مدعی کی تحریف میں بال کی کھال نکائے گئی۔

''بریلی شریف'' میں استاذی حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب قبله رحمة الله علیه اور انھیں سنبھلی کے مابین مناظرہ ہوا۔ بحث چھڑ گئی کہ تعلیق بالمحال جائز ہے کہ ناجائز ہے اور یہاں تک بڑھی کہ منطق کے موضوع تک بہنچ کرختم ہوئی ۔ ضلع پلاموں کے مناظرے میں تعبیر خواب کی بحث چھڑ گئی۔

غرض کہ نہیں کہا جا سکتا کہ مناظرے میں کس فن کا کون سا مسکہ ذریر بحث آ جائے گا۔اس لئے مناظر حقیقت میں وہ ہے جو بیک وقت جامع جمیع علوم بھی ہو، خوش بیان بھی، حاضر جواب بھی، جری بھی، مقابل کے ہتھکنڈوں سے واقف بھی ہو،

### ﴿ مِجَابِدِ ملت نَمِبر ﴾ مسترون و مسترون و 126 ﴾

ان کی کتابوں پر کامل عبور بھی رکھتا ہو۔اس لئے ذاتی تجربے کی بناپر میری اپنی رائے بیہ ہے کہ مناظر وہ ہوتا ہے جومقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو،مفتی بھی ہوجس میں ایک مصنف ہونے کی پوری قابلیت موجود ہو۔

اس معیار پر جب ہم حضرت مجاہد ملت قدس سرہ کود کیھتے ہیں تو بلا شبہ وہ ایک مناظر، نه صرف مناظر بلکہ عظیم مناظر بلکہ مناظر اعظم تھے۔ جب سے دیو بندی پیدا ہوئے زیادہ مناظرےانھیں سے ہوئے اور ہوتے ہیں۔گرمجاہدملت قدس سرہ کی بیہ خصوصیت تھی کہ بیعیسائی ، آریہ، قادیانی وغیرہ مسلمانانِ اہل سنت کے مقابل صف آرا تمام جماعتوں سے مناظرہ کرنے کی بکساں مہارت رکھتے تھے۔حضرت مجاہد ملت قدس سره كاابتدائي دورتھااللہ آباد مدرسه سجانيه ميں في سبيل الله درس ديتے تھے۔اس زمانے كا مشہور مرتد عیسائی عبدالحق یا دری الہ آباد آیا اور مذہب اسلام پرنازیبا حملے کرنے شروع كرديئے پورااله آباد خاموش رہا مگر حضرت مجاہد ملت تنہااس سے مناظرہ كرنے بہنچ گئے گراس نے مناظرے سے جان بچانے کے لئے پیشرط رکھی کہ مناظرے کا کوئی حکم ہونا چاہئے میں بے حکم کے مناظرہ نہیں کروں گاابسوال پیرتھا کہ حکم کون ہو۔ مسلمان کو یا دری حکم نہیں شلیم کر تاکسی غیرمسلم کومجا بدملت کیسے حکم مانتے۔اس شرط كامطلب بيتها كه 'نهذومن تيل موكانه رادها ناج كي ' نهجكم طي موكانه مناظره موكا حضرت مجاہد ملت قدس سرہ نے اس دور دراز راہ سے پچ کر فر مایا کہ مناظرے کے سامعین تھم ہوں گےوہ طرفین کی بات سن کرخود فیصلہ کرلیں گے مگروہ نہ ما نااور جان بیجا کر بھا گا۔ مناظرہ تو نہ ہوسکا مگر مجاہد ملت نے عیسائیوں کے اس عقیدے پر کہ حضرت

عیسیٰ خداکے بیٹے ہیں۔ دس سوالات مرتب کر کے اس کے پاس بھیجوہ مرگیا مگر جواب نہ دے سکا۔

انھیں ایام میں آریوں نے اللہ آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا جس میں

### ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ سرور روز روز روز روز روز روز کا کا بھار ملت نمبر ﴾ سرور روز کا بھار کا بھار کا بھار کا بھار

آریوں کے چیدہ چیدہ پنڈت آئے۔ان کا بیاجماع خالص ہندو محلے میں تھا کہ اگروہ کسی مسلمان کو مارکر گاڑ دیں تو ہا ہرخبر نہ ہوسکے۔

حضرت مجاہد ملت نے وہاں جانا چاہا تو ایک پہلوان صاحب سے جن کا نام میں بھول گیا ہوں انھوں نے منع کیا کہ مولوی صاحب وہاں جاؤگے تو چٹنی بنادیں گے کسی کو پہتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجاہد ملت نے فر مایا جب تو ضرور جاؤں گا۔ میری الیی قسمت کہاں کہ خدا کی راہ میں کوئی چٹنی بنائے۔ نہ مانے تشریف لے گئے اوران کے بڑے پڑٹ سے روح و مادہ کے قدیم و حادث ہونے پر گفتگو فر مائی جس میں وہ ساکت و خائب ہوا پھراس سے دریافت فر مایا کہ سلمانوں میں بیج تک پور نے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں تم میں کوئی ایسا ہے جسے چاروں وید زبانی یا دہوں۔ اس نے بہت چھینپ کر کہا کہ پوری میں صرف ایک مہا پرش پنڈت ہیں جھیں چاروں وید باروں وید بارہ ہیں۔ اس سے کھی پوری جا کرملیں مگر موقع نہیں ملا۔ اور وہ مرگیا۔ اللہ آباد میں رافضوں سے نے کہا کہ ویری جا کرملیں مگر موقع نہیں ملا۔ اور وہ مرگیا۔ اللہ آباد میں رافضوں میں شروع کیا۔

الله آباد کے متعدد حضرات نے بتایا که ان مجتهدین کو بار بارچینی مناظرہ مجاہد ملت نے دیا۔ مگرکوئی مناظر نه آیا۔ پھر جلسول میں ان کے ایسے دندال شکن جوابات دیئے کہ پھراضیں علانی تبراکی ہمت اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ مجاہد ملت الله آباد تشریف فرمارہے۔

اڑیہ میں کہیں کہیں قادیانی بھی خال خال ہیں۔ آخیں علانیہ بھی مقابلے پر آٹیس علانیہ بھی مقابلے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی۔خفیۃ اپنی تحریک چلاتے رہتے تھے۔مجاہد ملت نے آخیس بارہا للکارامگر کس میں جرأت کہ شیر کے مقابل آئے۔ اپنی تقریروں میں مجاہد ملت نے ان کے بنیادی عقائد یرائیں ایسی کاری ضربیں لگا ئیں کہ قادیا نیت کی بنیادیں متزلزل ہوگئیں۔

 128 🆫 📈 غیر مقلدوں کو اپنی حدیث دانی پر بہت ناز ہے۔ بنارس میں غیر مقلد بہت قدیم زمانے سے ہیں۔ جب انھوں نے سراٹھایا توان کی سرکوبی کے لئے بنارس کے اہل سنت نے حضرت مجاہد ملت قدس سرہ کو بلایا۔ سنہ وتاریخ مجھے یا نہیں ، مگریہ طے تھا کہ اتوار کے دن شرا کط مناظرہ طے ہوں گے۔ وفت مقررہ پر مجامد ملت پہنچ گئے۔غیر مقلدین دیر میں آئے جب غیرمقلدین آئے تو حضرت مجاہد ملت نے ان سے جھٹ ہی فرمایا۔ٹھیک وقت پر آپ شایداسی وجہ سے نہیں آئے کہ کوئی وقت مقرر کے کوئی کام کرنا آپ لوگوں کے یہاں بدعت ہے۔غیرمقلدین اس طنزیرکٹ کررہ گئے۔اس کے بعد شرائط مناظرہ کی بات چلی۔ شرائط مناظرہ میں سب سے اہم مسکہ موضوع کا ہاور ہرعاقل جانتا ہے کہزاعی باتوں میں جوسب سے اہم بات ہواس کواولیت ہونی جائے۔ مگر مجھے ہمیشہ سے حیرت ہے کہ جب مناظرے کے موضوع کی بات آتی ہے وہابی جماعت کی تمام شاخوں کا ہمیشہ طریقہ رہاہے کہ بھی انھوں نے کہیں بھی بنیادی اختلافات کوبطور موضوع نہیں پیش کیا۔ بلکہ اہل سنت نے جب بھی بنیادی باتوں کو موضوع بناناچا ہاہے تو ہمیشہ ان لوگوں نے اس سے جان بچانے کی بھر پورکوشش کی ہے۔ ومابیوں کے بارے میں تمام اہل سنت کا متفقہ فتوی ہے کہ بیاوگ''تو بین رسالت' کرنے کی وجہ سے کا فرومرتد ہیں ادعاء اسلام کی غیرت کا تقاضا تو پیرتھا کہ وہائی خوداس کوموضوع بنانے کی تجویز رکھتے اورا گرہم اہل سنت کتراتے تواس پر بصند ہوتے وہ خوداسے موضوع بنانے کی تجویز کیا رکھیں گے۔اگر اہل سنت نے رکھنا جا ہا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ بیر موضوع جھی نہیں ہوسکتا۔اس کا سبب صرف بیہ ہے کہ ہر مجرم اپنے جرم کو بخو بی جانتا ہے اسی لئے وہ جرم پکڑنے والے کےروبرواس جرم پر گفتگو بھی کرنے سے کترا تاہے۔بالکل یہی بات بہاں بھی ہوئی۔ غیرمقلدین نے بہت سوچ بچار کر کے ایک تحریر کھی تھی اسے پیش کی کہ ہماری

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ سیسیں سیسیں سیسی ﴿ 129 ﴾

طرف سے موضوع یہ ہوگا۔اس میں نیاز، فاتحہ، انبیائے کرام، اولیائے عظام سے توسل واستعانت وندا کوموضوع قرار دیاتھا۔

مجاہد ملت نے فرمایا کہ ہمارے آپ کے مابین اس سے اہم اختلاف کفر و
اسلام کا ہے ہم آپ لوگوں کو کا فر کہتے ہیں۔ اسے کیوں نہیں موضوع بنادئے۔ مجاہد ملت
کا یہ فرمانا تھا کہ سارے غیر مقلد مولوی چراغ پا ہو گئے اور اڑ گئے کہ ہماری طرف سے
کہی موضوع ہوگا۔ اس پر مجاہد ملت نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اپنی طرف سے یہ
موضوع نہیں رکھنا چاہتے تو مت رکھئے مگر ہماری طرف سے یہی موضوع ہوگا۔
لیکن کسی قیت پر غیر مقلد مولوی راضی نہ ہوئے اور مجاہد ملت نے اندازہ کر لیا کہ اگر اسی
موضوع پر مناظرے کا اصرار رہا تو مناظرہ نہ ہو پائے گا۔ مجاہد ملت کو بہر قیمت مناظرہ
کرنا تھا اس کو بدل کر یہ موضوع پیش کیا۔

اس زمانے کے غیرمقلدین گمراہ، گمراہ گرادرجہنمی ہیں:

جہنمی پروہ شوروشغب مجایا کہ لھم فیھا زفیر و شھیق کامنظرسا مخآ گیا۔گرمجاہدملت نے فرمایا کہ اگر ہم آپ لوگوں کو گمراہ نہیں مانتے تو مناظرہ کرنے بھی نہیں آتے جو گمراہ بھی نہ ہواس سے مناظرے کی کیا ضرورت ہو۔

اس پرایک غیر مقلد مولوی صاحب چیک کر بولے آپ نے صرف گمراہ ہی نہیں کہا ہے گمراہ گراہ ہی نہیں کہا ہے گمراہ گراہ ہی کہا ہے مجاہد ملت نے فر مایا۔ آپ لوگ اپنے مذہب کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو جب آپ لوگ گمراہ ہیں تو گمراہ گرجہ نمی نہ ہوتے جنتی ہوتے ۔ تو گمراہی و گمراہ گری میں کیانقص تھا۔اس گرفت پر چوکڑی بھول گئے اور مجبور ہونا پڑا۔

پھرمجاہڈ ملت نے فر مایا آپ لوگوں کا دیا ہوا موضوع ناقص ہے آپ لوگوں نے ان چیزوں کا حکم نہیں تحریر کیا۔ حکم کھئے کہ یہ چیزیں کیا ہیں حلال ہیں، حرام ہیں، فرض

ہیں، واجب ہیں، بدعت ہیں، شرک ہیں کیا ہیں؟ اوران کے کرنے والے کا حکم کیا ہیں، واجب ہیں، بدعت ہیں، شرک ہیں کیا ہیں؟ اوران کے کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ اس پرسارے غیر مقلدین کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دم بخو د ہو گئے۔ کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی۔ غیر مقلدین نے ایک ہفتہ کی مہلت لی کہ آئندہ اتوار ہم اس کا جواب دیں گے مجاہد ملت نے انھیں ایک ہفتے کی مہلت دے دی دوسرا اتوار آیا۔ حضرت مجاہد ملت وقت پر پہنچ گئے مگر غیر مقلدین غائب تھے، ایک گھنٹے کے بعد آئے۔ مجاہد ملت نے دریافت فر مایا۔

آپلوگوں نے کیا تھم لگایا س پرتازہ دم ایک مولوی صاحب ہو لے تھم لگانے کی کیا ضرورت بغیر تھم لگائے مناظرہ ہوگا۔ مجاہد ملت نے فرمایا کہ میں تو اس خوش فہی میں تھا کہ ایک ہفتے کی جدو جہد کے بعد آپلوگوں نے کوئی نہ کوئی تھم ضرورلگایا ہوگا۔ گر آئے تو یونہی اور لائے تو اپنی دانست میں بہت دور کی کوڑی۔ مولوی صاحب آپ تھم نہیں لگائیں گے تو یہ بتائے کہ اگر ہم ثابت کریں کہ یہ باتیں جائز ہیں اور آپ کا مناظر کہہ دے کہ میں نے کب ناجائز کہا ہے تو کیا ہوگا اور یوں بھی آپ لوگوں کا کیا اعتبار آج آپ کے اجتہاد نے ایک بات کو جائز کہا کل اس کو ناجائز ، حرام ، بدعت ، شرک ، سب کہہ سکتے ہیں۔ اور بہانہ بنا سکتے ہیں کہ اب اجتہاد بدل گیا اس لئے مناظر ہے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپ نے موضوع پر تھم لگائے تا کہ آپ کا مناظر مناظر سے اور ہمیں بھی معلوم رہے کہ س نکتے پر بحث کرنی ہے۔ اس کا پابندر ہے اور ہمیں بھی معلوم رہے کہ س نکتے پر بحث کرنی ہے۔

علاوہ ازیں ہم ان چیزوں کو جائز وستحسن جانتے ہیں۔ آپ حکم لگائے۔اگر آپلوگ ہیں۔ آپ حکم لگائے۔اگر آپلوگ ہیں۔ آپ حکم لگائے۔اگر ضرورت۔اس پرایک بہت بڑے مناظر نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ مجاہد ملت نے فرمایا ناجائز ایک عام لفظ ہے۔ جو مکروہ تحریکی، حرام قطعی، بدعت سینہ، کفر، شرک، سب کوشامل ہے اس لئے آپ تعین جیجئے کہ ناجائز کی کون می

### ﴿ مجابِد ملت نمبر ﴾ مسترور و مسترور و مسترور و 131

نوع ہے۔اس پرایک تیسرے مناظر بولے کہ مناظرے کے لئے اتنا کافی ہے کہ ہم ان چیزوں کونا جائز کہتے ہیں نوع بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

مجاہد ملت نے فر مایا اسی برتے پر مجتہد مطلق بننے کا شوق ہے۔ کیا مکروہ تحریکی اور کفر و شرک کے لئے ایک ہی درجے کی دلیل کافی ہے؟ آپ صاف صاف بتایئے تاکہ مناظرے کے دوران آپ لوگوں سے اسی درجے کی دلیل طلب کی جائے۔ پھر ناجائز کی نوع کی تعیین ہی پر مرتکب کا تکم متفرع ہے کہ وہ فاسق ہے یا کا فر بدعتی ہے یا مشرک جب تک آپ لوگ نوع متعین نہیں کرتے ان امور کے کرنے کا تکم کیسے بیان کریں گے؟

اس ایراد پرغیر مقلدوں کا برا حال ہو گیا۔ پانی پیتے جاتے پیننے پر پسینہ چلا آتا۔ گریچھ بھی میں نہیں آتا کہ کیا کریں بالآخر پھرایک ہفتے کی مہلت ما گلی۔

یہ کا بھارے اتوار کو پھر غائب رہے وقت معینہ سے ایک گھنٹہ گذرنے پڑئیں آئے تو

آ دمی بھیجابروی مشکل کے بعد آئے۔اور صاف صاف کہددیا کہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔

مجاہد ملت نے فرمایا کہ جب کوئی حکم نہیں لگا سکتے تو مناظرہ کیسے ہوگا۔غیر مقلد

مولو یوں نے صاف صاف کہد یا۔ پھر جانے دیجئے مناظرہ نہ ہوگا۔

مجاہدملت نے فرمایا کہ اچھا مناظرہ آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کس سے مناظرہ کریں گے۔ آپ لوگ میرے سامنے ایک حدیث جو جی چاہے پڑھ دیجئے اور

اس حدیث کے بارے میں میرے تمام سوالوں کے جوابات دیجئے ۔

مثل مشہور ہے مرتے کو ماریں شاہ بیچارے اپنے دیئے ہوئے موضوع پر نیم مردہ ہو چکے تھے۔ اس سوال پر رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ بہت دیر کے بعد ایک مولوی صاحب بولے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے سی حدیث سے متعلق جملہ سوالات کے جوابات دے سکیس معلوم نہیں آپ کیا کیا یوچھیں گے۔ یہ سب با تیں کسی

حدیث کے متعلق کس کو یاد ہیں اس پرجلال عباسی کے تیور کے ساتھ حضرت مجاہد ملت نے فر مایا جب آپ لوگ کسی ایک حدیث کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے تو پھر مجتہد ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں اور ترک تقلید کس برتے پر۔ بلاشبہ آپ لوگ فافتو بغیر علم فضلوا واضلوا. کے مصداق ہیں۔اور ثابت ہوگیا کہ آپ لوگ گراہ بھی ہیں اور گہراہ کر بھی اور جہنمی بھی۔

بے چاروں نے مناظر سے جان بچانی چاہی تھی مگر مجاہد ملت نے چند منٹ میں پورامناظرہ کر ڈالا اور اپنے پیش کر دہ موضوع کو ثابت فر مایا۔ بیٹھی شاتمان رسول پر طامة کبری قائم کرنے کی شان۔

ہندوستان کے طول وعرض میں ہونے والے مناظرے کم ایسے ہوں گے جن
میں مجاہد ملت شریک نہ ہوئے ہوں۔ اور جس مناظرے میں شریک ہوئے ہمیشہ صدر
بنائے گئے اور ہر جگہ ثابت فرمادیا کہ صدارت کا کام ان سے اچھا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔
مناظروں میں بھی بھی طرفین کے صدرین میں بھی نوک جھونک ہوجایا کرتی
ہے جب بھی ایسا موقع آیا۔ حضور مجاہد ملت نے ہمیشہ مقابل کو ایساسا کت و مبہوت کیا
کہ فبھت المنذی کفو کا منظر سامنے آگیا۔ ہریلی شریف کے تاریخی مناظرے میں
ابتدا وا ایو بندیوں کا صدر کوئی مولوی رونق علی نام کا مولوی تھا۔ اسے ایک دن میں ایسا
حواس باختہ کردیا کہ دیو بندیوں کو سنجل سے مولوی اساعیل کو بلانا پڑا ہے آئے تو اپنارنگ
جمانے کے لئے صدارتی تقریر میں ہے کہا۔

مسلمانو اہماری صورتیں دیکھوہم ڈاڑھی رکھے ہوئے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں جج کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں، دینی مدرسے چلاتے ہیں جن میں فقہ،تفسیر، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں ہمارے دیوبند کا مدرسہ اتنا لمبا چوڑا ہے۔گریہلوگ ہم کوکافر کہتے ہیں۔اگرہم کافر ہوتے توبیسب کیوں کرتے۔

حضرت مجامد ملت نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا۔ کہ مولوی صاحب آ ب نے اینی منقبت میں بہت لمبا چوڑا قصیدہ بے بحر کا پڑھ ڈالا مگر ٹیپ کا بند چھوڑ دیا۔ جہاں آپ نے بیسب بیان کیا تھا آپ یہ بھی تو کہتے کہان سب کے ساتھ ساتھ تو ہین رسول بھی کرتے ہیں مولوی صاحب ہم آپ کو داڑھی رکھنے پر کا فرنہیں کہتے ، نماز پڑھنے پر كافرنہيں كہتے، حج كرنے يركافرنہيں كہتے، ديني مدارس چلانے يركافرنہيں كہتے۔ فقہ، تفییر، حدیث پڑھنے پڑھانے پر کافرنہیں کہتے۔ ہم آپ کوتو ہین رسول کرنے پر کافر کہتے ہیں آپ نے سب بیان کیا مگر اپنا اصل کارنامہ بیان نہیں کیا۔ بیس کرسنبھلی صاحب کوسنجلنامشکل ہو گیااور پھرایسے چپ ہوئے کہا خیر مناظرے تک پچھ نہ بولے۔ مناظروں میں صدر ہوتے مگر ہروقت مناظر کوالیبی ہدایت دیتے جومناظرے کی یادگار بن جاتی۔ بولیا کے مناظرے میں ارشاد احمہ ملغ دیو بندنے اہل سنت کے مناظر علامہ ارشد القادری پریے حملہ کیا کہ آپ کو خبر بھی ہے آپ ارشد ہیں میں ارشاد آپ کا مصدر ہوں آپ اینے مصدر کو بھی نہیں جانتے علامہ ارشد، مبلغ دیو بند کی اس جسارت فاحشہ پراینے رنگ میں علمی گرفت کرنے جارہے تھے کہ ارشداسم تفصیل ہے۔ جوصرف مجرد سے آتا ہے اور ارشاد باب افعال مزید فیہ کا مصدر ہے مزید فیہ سے اسم تفضیل کہاں آتا ہے۔ یقیناً یہا یک زبر دست علمی گرفت تھی۔

گرارشادکو جولوگ جانتے ہیں انھیں معلوم ہے کہ اس کا اس پرکوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ وہ تو اس وقت گھبرا جاتا ہے جب عوام حریف کی بات سے متاثر ہوں۔ اور اس علمی اعتراض میں عوام کی دلچیسی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حضرت مجاہد ملت نے جس تمسخر کے انداز میں اس مسخرے نے یہ بات کہی تھی اس کے ترکی بہترکی جواب کی تلقین فر مائی۔ کہدو۔ آپ مصدر ہیں ہم آپ کو خوب جانتے ہیں السمصدر کالم خنث لایذ کو ولا یہ ونث مصدر ہجڑے کی طرح ہے نہ فدکر نہ مؤنث یہ جواب ایسا چیکا کہ دیو بندیوں ولا یہ ونث

کاسارااسیج اور مجمع سرپیٹ کے رہ گیا۔ عوام آج تک اس کویا در کھے ہوئے ہیں۔

مصدر نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ اس کی طرف مذکر ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے اور مؤنث بھی۔
مصدر نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ اس کی طرف مذکر ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے اور مؤنث بھی۔
دیو بندی کس درجہ حیاسے عاری ہوتے ہیں اپنی ذات کو ایک انسان کا مصدر بتاتے
ہوئے شرم نہیں آئی۔ میں ہوتا یو چھتا کہ مولوی صاحب ذرایہ بتا ہے کسی انسان کا مصدر
مرد ہوتا ہے کہ عورت۔

حضرت مجابدملت جن مناظروں میں شریک ہوئے ان میں اس فتم کی بے شار باتیں ہوئیں مگریاد کس کور ہیں اور جویاد ہیں آخیں لکھنے کی کسے فرصت۔ مناظروں میں بھی بھی ایک ہی بات فیصلہ کن بن جاتی ہے۔حضرت مجاہد ملت کی شان یتھی کہ وہ اس نکتے کو بھانپ لیا کرتے تھے۔ بجرڈیہہ بنارس میں غیر مقلدین سے مناظرہ تھا۔حضرت مجاہد ملت نے پہلے ہی بتادیا کہ ساری بحث کی بنیادعبادت کی تعریف ہے۔اس کوشروع ہی میں ضرور پوچھا جائے۔ چنانچہ اہل سنت کا جو پہلا پرچہ گیا اس میں من جملہ اور بہت سی باتوں کے،عبادت کی تعریف بھی یوچھی گئی تھی۔اس خداداد فراست پرجیرت ہے کہا خیروفت تک غیر مقلد منا ظرعبادت کی کوئی تعریف نہیں کر سکا۔ ہاں غایت فیاضی ہے شرک کی دودوتعریفیں کیں ایک تو اس نمبر پرجس پرشرک کی تعریف پوچھی گئی تھی دوسری اس نمبر پر جس پرعبادت کی تعریف درج تھی۔اس کا دو مطلب ہوسکتا ہے یا تو غیرمقلد بھانی گیا کہ عبادت کی تعریف کی نہیں اور سارا تا نابانا برباد ہوااس کئے گول کر گیا۔ نہ سو بولتا نہ ایک جیب ہاں بیر کہ عبادت کی تعریف کے انجام کومحسوں کر کے اتنا گھبرا گیا کہ اس نمبر پر بھی بجائے عبادت کے شرک،اضطرارالکھ گیا۔ غیر مقلد مناظر نے سوال نمبر یا کچ کے جواب میں جس عبادت کی تعریف یوچھی گئی تھی۔ بیلکھا کہ سی کوفوق الفطری قوّت واختیار کا ما لک سمجھ کراس کے تقرب کے

کئے کوئی عمل کرنا شرک ہے۔ بیشرک کی تعریف غیر مقلدوں کی خود ساختہ ہے۔ نہ قرآن میں ہے نہا حادیث میں نہاسلاف سے منقول ہے۔

چونکہ سارے جہان کے سنی مسلمان انبیائے کرام واولیائے عظام میں، فوق الفطری طاقت مانتے ہیں۔اس لئے سارے جہان کے سنی مسلمانوں کو کافر ومشرک بنانے کے لئے،شرک کی رتعریف گڑھی۔

حضرت مجاہد ملت نے وہیں میدان مناظرہ میں زبائی اور بعد میں بذریعہ اشتہارتمام حاضروغائب غیرمقلدین کو پہنچ کر دیا کہ جو شخص، شرک کی پیتعریف قرآن و حدیث میں یا اقوال سلف میں دکھا دے اسے گیارہ سورو پٹے انعام وہاں مناظرے کے اسٹے پرغیرمقلدین کے منتخب مجتهدین موجود تھے۔

مناظر تو مناظر کو ممت نه ہوئی اور نه قیامت تک کسی غیر مقلد میں بیے ہمت ہے کہ اپنی خانہ ساز شرک کی بیقعریف قرآن یا حدیث یاار شادات اسلاف میں دکھا سکے۔
ان سطور کو پڑھنے کے بعد کیا ہر منصف بینہیں پکاراٹھے گا کہ حضرت مجاہد ملت کہنے کوایک انسان مگر حقیقت میں ہزاروں علما کی انجمن ۔ وہ گئے تو تنہا نہیں گئے علم وفضل کی ساری دنیا ساتھ لے گئے ۔

وما كان قيس هلكه هلك واحد لكنه بنيان قوم تهدما قيس كي موت ايك كي موت نهيس السين يورقوم كي بنياد و هاديا ــ



بإبالاستفتا

حضرت علامه فتى محمد شريف الحق امجدى

#### ســــوال:

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مولوی حبیب الرحمٰن کئک عرف مجاہد ملت کو جب سعودی امام کے ہیچھے نماز نہیں پڑھنی تھی تو وہاں کیا کرنے گئے تھے اور سعودی حکومت نے اختلاف وجھگڑا کرنے کی سزامیں جیل بھیجااور مکہ مدینہ سے نکال باہر کیا۔ تو پھر آپ لوگ کیوں روتے دھوتے ہیں، کیوں اپنے خودساختہ یو نیورٹی میں احتجاجی جلسہ کرتے ہیں اور اپنے رسالہ اشر فیہ میں سعودی حکومت کے خلاف کیوں اول فول لکھتے ہیں۔

یہ اور نہ جواب کے لئے لفا فہ رکھا کہ اسے جواب بھیج دیا جا تا۔لفا فہ پرڈاک خانہ کی مہر سائل نے اپنا کوئی نام نہیں لکھا اور نہ ہواب بھیج دیا جا تا۔لفا فہ پرڈاک خانہ کی مہر صاف نہیں تھی، بڑی مشکل سے اعظم پڑھنے میں آیا،اور پوسٹ آفس کی جگہ پر،ایم بہر حال نہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ سوال کس نے بھیجا کہاں سے بھیجا، ویسے اندازہ ہے کہ یہ سوال مبار کیور ہی سے آیا ہے، اس لئے کہ جس ماہنامہ اشر فیہ میں حضرت مجاہد ملت کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہے وہ ابھی تین دن پہلے جھپ کر آیا ہے اور صرف ملت کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہے وہ ابھی تین دن پہلے جھپ کر آیا ہے اور صرف مقامی طور پر تقسیم ہوسکا ہے بہر حال جواب کے سلسلے میں نہمیں دوبا تیں عرض کرنی ہیں ایک تو یہ کہ نجدی امام کو لئن امامت نہ جانتے ہوئے بھی نج وزیارت کے لئے جانا درست ہے یا نہیں؟ اس کا لئن امامت نہ جانتے ہوئے بھی محرض ہے کہ نجد یوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا کہا مسئلے کے جواب میں معروض ہے کہ نجد یوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا

حل اس برموقوف ہے کہ نجدیوں کے عقائد کیا ہیں؟ اس سلسلے میں نجدیوں کے وظیفہ خوار بہت بڑے سرغنہ مولا ناحسین احمہ ٹانڈوی عرف مدنی کی تحقیق انیق پیش کرتے ہیں جوانھوں نے الشہاب الثاقب میں نجدیوں کے عقائد کے بارے میں تحریر کی ہے، جس کا جی جا ہے، کتاب مٰدکور کاصفحہ:۴۲ ،لغایت ص: ۱۸ رکا مطالعہ کرے۔

کھتے ہیں،صاحبو! محمد بن عبدالوہابنجدی ابتدائے تیرہویںصدی نجدعرب سے ظاہر ہوااور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا،اس لئے اس نے اہل سنت

و جماعت ہے تل وقال کیا،ان کو بالجبراینے خیالات کی تکلیف دیتار ہا،ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قل کرنے کو باعث نثواب ورُحت شار کرتا رہا، اہل حرمین کوخصوصاً اور اہل حجاز کوعموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی،سلف صالحین اور ا تباع كى شان ميں نہايت گتاخى اور بے ادبى كے الفاظ استعال كيے، بہت سے لوگوں کو بوجہاس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آ دمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے ،الحاصل وہ ایک ظالم وباغی خونخوار فاسق شخص تھا،اسی وجہ سے اہلی عرب کوخصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اوراس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے سے نہ نصاری سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے، غرضیکہ وجوہات مذکورۃ الصدر کی وجہ سے ان کواس طا کفہ سے اعلیٰ درجے کی عداوت ہے

اور بیشک جباس نے الیی الیی تکالیف دی ہیں تو ضرور ہونا بھی جا ہے ، وہ لوگ یہودو نصاري سے اس قدررنج وعداوت نہيں رکھتے جتنی کہ وہابيہ سے رکھتے ہیں۔ (ص:۴۲)

اب میں وہابیہ کے چندعقا کدعرض کرتا ہوں۔ (۱) محمد بن عبدالو ہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمان دیارمشرک و کا فرہیں۔

اوران سے قل وقبال کرنا ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچینواب صدیق حسن خال (شوہرریاست بھویال غیرمقلد) نے خوداس کے

ترجے میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ (ص:۳۳)

(۲) نجدی اوراس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاعلیہم السلام کی حیات فقط اسی زمانے تک ہے، جب تک وہ دنیا میں تھے، بعد از ال وہ اور دیگر مونین موت میں برابر ہیں اگر بعد وفات ان کی حیات ہے تو وہی حیات ان کو برزخ ہے، جوا حا دامت کو ثابت ہے۔ بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں، مگر بلا علاقہ روح، اور متعد دلوگوں کی زبان سے بالفاظ کر یہہ کہ جن کا زبان پر لا نا جائز نہیں، اور در بار حیات نبوی علیہ السلام سناجا تا ہے اور انھوں نے اپنے رسائل وتصانیف میں کھا ہے۔ (ص:۴۵) السلام سناجا تا ہے اور انھوں نے اپنے رسائل وتصانیف میں کھا ہے۔ (ص:۴۵)

ر ۱) ریارت رسون مجون کی اللد تعالی ملیه و سوری استانه سریف و معود و استان مطهره کو به طاکفه بریک و معافظه روحه مطهره کو به طاکفه بدعت حرام وغیره لکھتا ہے، اس طرف اس نیت سے سفر کرنا مخطور و ممنوع جانتا ہے، لاتشد و االر حال الاالی ثلثه مساجد. ان کا متدل ہے، بعض ان میں کے سفر زیارت کومعاذ الله تعالی زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں، اگر مسجد نبوی میں

میں ہیں ہے کہ رویوں موسلام ذات اقدس نبوی علیہ الصلوق والسلام کوئیس پڑھتے ،اور نہاس جاتے ہیں تو صلوق وسلام ذات اقدس نبوی علیہ الصلوق والسلام کوئیس پڑھتے ،اور نہاس طرف متوجہ ہوکر دعاما نگتے ہیں۔(ص:۴۵؍۴۵)

(۲) شان نبوت وحفرت رسالت علی صاحبها الصلوة والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اپنے آپ کوممائل ذات سرور کا ئنات خیال کرتے ہیں، اور نہایت تھوڑی می فضیلت زمانہ بلیغ کی مانتے ہیں اور اپنی شقاوت قلبی وضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہم عالم کو ہدایت کر کے راہ پرلار ہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پرنہیں، اور نہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے اور اسی وجہ سے توسل دعا ئیں آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں، ان کے بڑوں کا مقولہ ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ تقل کفر، کفرنہ باشد، کہ ہمارے ساتھ کی لاٹھی ذات سرور کا ئنات علیہ الصلوق والسلام سے ہم کو زیادہ نفع دینے والی ہے، ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ۔ (ص: ۱۲)

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ مسترین میں ہے۔ در میں میں ہے۔ ان میں ہے۔ در میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں

(۵) وہابیامرشفاعت میں اس قدر تکی کرتے ہیں کہ بمزلہ عدم کے پہنچاتے ہیں۔ (ص:۷)

خجد یوں کے اس قسم کے ۷۲ م ۱۸ رعقائد فاسدہ مولا ناحسین احمد ٹانڈوی
عرف مدنی صاحب نے شار کرائے ہیں، ان سب کے ذکر کرنے میں طول ہے۔ جو
عقائدہم نے مولا ناعرف مدنی صاحب کی زبانی تحریر کئے ہیں، اضیں کومسلمان دیکھیں،
کیا ایسے گند کے گھنو نے عقیدے رکھنے والے مسلمان ہیں؟ کیا ان کی نماز نماز ہے؟
کیا ان کے پیچھے کسی کی نماز درست ہے، ان ۵ رمیں سے اور کو جانے دیجئے صرف ممرکو
لیسے میں تا نڈہ خجد یوں کا عقیدہ شار کرتے ہوئے، لکھتے ہیں:

''شان نبوت حضرت رسالت علی صاحبها الصلوة والسلام میں وہابیہ (نجدیہ) نہایت گستاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں' یہی ایک عقیدہ اس پرکافی دلیل ہے کہ نجدی مسلمان ہرگز ہرگز نہیں، ہر مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے، کہ شان نبوت میں ادفی سی گستاخی کفر ہے، چہ جائیکہ نہایت گستاخی علامہ شامی وغیرہ نے بیقل فر مایا ہے، اجمعہ السمسلمون علی ہا نشاتمہ کافر من شک فی عذابہ و کفرہ، کفو، مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کافر مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کافر انکر بعض ماعلم من الدین ضرور و ہ کفر بھا فلا یصح الاقتداء بہ اصلا. اگر ضروریات دین میں سے بعض کا انکار کر ہے، جس پراس کی تفیر کی جائے، تو اس کی اقتداء بہ اصلا. اقتدا قطعاً درست نہیں تو ثابت ہوگیا کہ نجدی چونکہ شان رسالت میں نہایت گستاخ ہیں اس لئے وہ کا فر ہیں اور کا فر کی اقتدا قطعاً درست نہیں اس لئے نجد یوں کے پیچھے نماز ہر اس نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

رہ گئی دوسری بات کہ جب نجدی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھنی تھی، تو حضرت مجاہد مطلبہ العالی حرمین طیبین گئے کیوں؟ بیا نتہائی سفیہانہ بات ہے، حضرت مجاہد ملت حج و زیارت کے لئے گئے تھے، نجدی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھنے گئے تھے، حج و

﴿ عجابِر ملت نمبر ﴾ رور و و 140 ﴾

زیارت کا جزنجری امام کے پیچے نماز پڑھنانہیں، نہ ہم اللہ ورسول کی طرف سے اس کے مکلّف ہیں کہ حرمین طیبین پرجس برھو، جن، مسلمان کا فرکا قبضہ ہو جائے اس کے پیچے جا کرنماز ضرور پڑھیں، حرمین طیبین ظلم و تعدی سے قبضہ کر لینے کی وجہ سے حرمین طیبین نجدی حکومت کی ملکیت نہیں ہوگئ، سارے جہان کے مسلمانوں کا حق اس پر برابر ہے، حج وزیارت سارے جہان کے مسلمانوں کا ذہبی حق ہے، حج وزیارت سے کسی مسلمان کوروکنا بلاشبط موزیا دتی ہے، نجدی حکومت نے حضرت مجاہد ملت مدظلہ العالی کو حج وزیارت سے محروم کر کے بلاشبط کم کیا، اللہ عزوج ل فرما تا ہے و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکو فیھا اسمه. اس سے بڑھ کرظالم کون جواللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کئے جانے سے رو کے، کسی ایک کوروکنا ایسے ہی ہے جیسے سب کوروکنا، مسن قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. واللہ تعالی اعلم ۔ (ماہنامہ اشر فیہ شارہ جنوری ۱۹۸۰ء)

### ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ مسترین میں دروں ہے ۔ دروں ہ

### حضورمجامدملت قدس سره کی ذات باصفات

مولا ناشاه حکیم محمد یونس نظامی

دائرُهشاه اجمل،اله آباد

عالم شریعت، مرشد طریقت، مقتدائے اہل سنت مجاہد ملت حضرت مولا نا شاہ حبیب الرحمٰن قادری دھام نگری علیہ الرحمۃ والغفر ان اپنی ذات وصفات میں منفر دیھے۔ اگرینہ کے رؤسا میں ممتاز وعظیم المرتبت تھے۔انگریزوں کے زمانے میں ڈنکنی بندوبس کے سلسلے میں بارہ ہزاررو پٹے سالا نہ کے مال گذار تھے۔ ہزاروں ایکڑز مین کے مالک تھے،مگرازل ہی سے انھوں نے مزاج درویشانہ وفقیرانہ پایا تھا۔

ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور عربی تعلیم کے سلسلے میں مولا نامفتی شاہ ظہور حسام حسامی ما نک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوآپ کے والد ماجد نے دھام گلر بلایا اور وہیں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کرایا۔ حضرت مفتی شاہ ظہور حسام صاحب ہی کے مشور سے مجاہد ملت بغرض تعلیم مدرسہ سجانیہ اللہ آباد تشریف لائے، دیگر اساتذہ کے علاوہ حضرت مولا ناعبدالکافی علیہ الرحمہ سے بھی اکتساب علم کیا۔ مدرسہ سجانیہ کے دوران قیام میں حضرت مولا ناعبدالکافی علیہ الرحمہ سے سلسلہ نقشبند بیم مجد دبیہ میں بیعت ہوئے۔ مدرسہ سجانیہ کی تعلیم سے فراغت کر کے حضرت صدرالشر بعہ ابوالعلی مولا نامجمہ محلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدرسہ معینیہ اجمیر شریف تشریف لے گئے اور معقولات کی تعلیم حاصل کی ۔ اس کے بعد حضرت صدرالا فاضل مولا ناسید نعیم الدین صاحب اشر فی مراد آباد کی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم کی تعمیل فرمائی اور وہیں صدر الا فاضل کے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس ہو گئے۔حضرت مجاہد ملت اللہ علیہ، اور وہیں صدر الا فاضل کے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس ہو گئے۔حضرت مجاہد ملت اللہ علیہ، اور وہیں صدر الا فاضل کے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس ہو گئے۔حضرت مجاہد ملیہ، اللہ علیہ، مدرس ساتھیوں میں صدر العلماء حضرت مولا ناسید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کے ہم درس ساتھیوں میں صدر العلماء حضرت مولا ناسید غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا قاضی مثمس الدین صاحب جعفری جو نپوری مدخله، حضرت مولانا رفاقت حسین صاحب قبله مفتی اعظم کانپور،اورمولاناعبدالحی اجمیری وغیر جم ہیں۔

حضرت مولا ناعبدالکافی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جب مدرسہ سجانیہ اللہ آباد کے انتظام میں اور اعتقادیات میں کچھ درہمی و برہمی پیدا ہوئی تو ۱۹۳۴ء میں مدرسہ سجانیہ اللہ آباد میں بہ حیثیت صدر المدرسین مراد آباد سے مع ۱۱رطلبا کے تشریف لائے۔ان طلبا کے خور ونوش کا انتظام اپنی جیب خاص سے فرماتے ۔حضرت مجاہد ملت تفییر، اصول تفیہ اصول فقہ اور فلسفہ و منطق پر حاوی تصطلبہ کو پڑھاتے ہوئے الیی فیس تقریر فرماتے کہ ذہمن و د ماغ میں پورے طور سے اتر جاتی اور طلبہ مطمئن ہو جاتے ۔طلبہ کے اعتر اضات کے جوابات بھی معقول اور مدلل مرحمت فرماتے تھے۔ معقولات کی اونچی سے اونچی کتاب جس کے پڑھانے والے اس زمانہ میں السند درسی حقولات کی اونچی سے اونچی کتاب جس کے پڑھانے والے اس زمانہ میں السند درس دیتے تھے۔ مناظرے میں حضرت کو یہ طوئی حاصل تھا اور اس فن میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔ مناظرے میں حضرت کو یہ طوئی حاصل تھا اور اس فن میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔

مناظرے میں حضرت کو یدطولی حاصل تھا اوراس فن میں وہ اپنی نظیر آپ تھے۔
مناظرے کیشر فین تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے ہزاروں روپئے اپنی
جیب سے خرج کئے۔ جہال کہیں خبر پائی ایک دوعالم کوہمراہ لے کر پہنچ گئے۔ اکثر ایسا ہوا
ہے کہ مقابل نے فرارا ختیار کیا ہے۔ غیر مقلدین کے پیشوا ابوالقاسم سیف بنارس سے
مکالمہ ومناظرہ کے سلسلے میں دومہنے یک لخت اس کے مکان کے سامنے قیام پذیر رہے
مہاں تک کہ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وہابیت، دیوبندیت، خار جیت، اور
رافضیت کے قلع قمع کرنے اور ان بدعقائد کی خرابیوں کو عام کرنے کے لئے حضرت
ہمیشہ پیش پیش رہے۔

#### بيعت خلافت:

سلسلة قادريه مين حجة الاسلام مولا ناشاه الحاج محمد حامد رضاخان صاحب عليه

الرحمہ سے بیعت ہوئے اور تمام سلاسل کی اجازت وخلافت سے سر فراز ہوئے۔سلسلۂ قادر بیمنور بید میں اورسلسلۂ چشتیہ نظامیہ اشر فیہ میں شخ المشائخ مولا ناشاہ ابواحم علی حسین صاحب اشر فی رضی اللہ عنہ سجادہ نشین کچھو چھ شریف سے منسلک ہوئے اور خلافت یائی۔سلسلۂ نقشہند بیم مجدد بیری اجازت وخلافت مولا ناعبدالکافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر زادے اور دائرہ شاہ رفیع الزمال کے سجادہ نشین حکیم شاہ محمد احسن صاحب علیہ الرحمہ سے پائی اور سلسلۂ حسامیہ کی اجازت وخلافت حضرت شاہ ظہور حسامی ما نک پوری علیہ الرحمہ سے ملی۔ اور شاہ ظہور حسام علیہ الرحمہ نے سلسلۂ قادر بیمنور بیکی اجازت، حضور مجامد معلیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ دلائل الخیرات، قصیدہ بردہ شریف اور حفظ الاعظم مجامد ملت علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ دلائل الخیرات، قصیدہ بردہ شریف اور حفظ الاعظم

کے مجیز شخ الدلائل حضرت مولا ناسعداللہ کلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

اللہ آباد میں ردر فضا کے سلسلے میں انجمن اصلاح المسلمین قائم ہوئی اور اس نے سالا نہ جلسہ کرنا شروع کیا جس میں مولوی عبدالشکور صاحب کصنوی ایڈیٹر انجم اور ان کے بھائی عبدالرجیم لکھنوی اور اسی قبیل کے مقررین آتے رہے، اسی میں ایک سی مقرر محملی موتا تھا ایک سال حضرت مولا ناعبدالحفیظ صاحب مفتی آگرہ کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی عبدالمجید صاحب آنولوی علیہ الرحمہ بھی اس جلسہ میں موجود تھے۔ مولوی عبد الرحیم نے حضور کے علم غیب کے خلاف کچھ بکواس کی ۔ حضرت مولا ناعبدالمجید صاحب علیہ الرحمہ کی باری اگر چنہیں تھی مگر وہ خود ہی تخت پر پہنچ گئے اور اس تقریر کیا بہت واضح رد کیا۔ اس جلسہ کے بعد ۱۹۳۳ء میں اس فقیر نے ایک جلسہ کیا حضرت مجاہد ملت کو مراد کیا۔ اس جلسہ کے بعد ۱۹۳۳ء میں اس فقیر نے ایک جلسہ کیا حضرت مجاہد ملت اور دیگر جس میں حضرت مولا نا خوب اللہ صاحب علیہ الرحمہ اور متولی وائرہ شاہ اجمل اور دیگر حضرات کے نام بھی مشتہرین میں مقے۔ بیجلسہ سے دیا قوت گنج میں ہوا اس میں حضرت نے اعلیٰ پایہ کی تقریر کی اور بہتجویز پاس کر کے انجمن اصلاح المسلمین کو جسجی گئی کہ در در فضا نے اعلیٰ پایہ کی تقریر کی اور بہتجویز پاس کر کے انجمن اصلاح المسلمین کو جسجی گئی کہ در در فضا نے اعلیٰ پایہ کی تقریر کی اور بہتجویز پاس کر کے انجمن اصلاح المسلمین کو جسجی گئی کہ در در فضا

ہوتے ہوتے ،عقائد سنیت کا رد شروع کر دیا گیا اس کی اصلاح کی جائے اور ایسے مقررین کو بلایا جائے جواس قسم کی تقریریں نہ کریں۔ جب۱۹۳۴ء کے آخر میں حضرت مجامد ملت مدرسه سجانية شريف لے آئے تو وہ جلسہ حضرت کے حسب مدايت ہونے لگا جس میں حضرت صدرالشریعه،حضرت صدرالا فاضل،حضرت حافظ ملت،حضرت شیر بیشهٔ اہل سنت اورمولا ناعارف الله میرٹھی رحمۃ الله تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لائے۔ مجامد ملت کی تشریف آوری کے بعدیہاں کی سنیت کومزید عروج حاصل ہوا۔ مدرسہ سبحانیہ کے دوران قیام ہی میں مسجداعظم دریا آباد کا مسللہ کھڑا ہو گیا۔امپر ومنٹ ٹرسٹ زمین مسجد پر سے سڑک نکالنا جا ہتا تھا۔ مجامد ملت اس کے لئے سینہ سپر ہوکر آگ بڑھے اور اس سلسلہ کے اکثر ہنگاموں سے مقابلہ کیا۔ ایک آ دھ بارتو فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہوتے بچا۔اسی سلسلے میں مولانا کی آوازیرایک احتجاجی جلوس اٹھاجوتقریباً ہیں، ا کیس ہزار کے مجمع پرمشتمل تھا۔مسجداعظم کے گئے مولا نانے گلی گلی،کوچے کوچے میں حلے کئے ۔زمین مسجد کی مال گذاری سے متعلق بہت کچھاذیتیں برداشت کیں اور بالآ خرایک بیگھه دوبسوا زمین مسجد کی حاصل کر لی اورٹرسٹ کومجبور ہوکراینی اس اسکیم کو بدلنا پڑا۔اس کے بعداس مسجد کی تغمیر شروع ہوئی۔ز مین مسجد کی مال گذاری کےسلسلے میں مولا نانے جوانجمن مسجد اعظم کے نام سے بنائی تھی اس کے سکریٹری مولا نا کے محبوب شاگر دمولا ناالحاج محرفعيم الله خاں صاحب علیہ الرحمہ مقرر ہوئے۔ تغمير كاسلسله شروع ہوا تو مولا ناالحاج مرحوم نے اپنی خاندانی عزت قربان كر کے اس مسجد کے لئے دامن پھیلا کھیلا کر پیسہ پیسہ جمع کیااورمسجد کی تعمیر کرائی جوحضرت مجامد ملت کی توجہ خصوصی کا سبب تھا۔ بغیر گارے کی دیوار کھڑی کر کے اور اس پر پھوس کا چھپڑ ڈال کر مدرسہ مدینۃ العلم کی بنیا در کھی۔ حافظ شاہ نورخاں صاحب رسول پوری مرحوم کومدرس مقرر کیااور قر آن حکیم کے حفظ و ناظر ہ کی تعلیم شروع ہوئی جوحضرت مجامد ملت

کی سعی مشکور سے ترقی کر کے جامعہ حبیبیہ کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ جہاں درس نظامیہ کی مکمل تعلیم کا سلسلہ جاری وساری ہے۔ ماشاءاللہ جامعہ حبیبیہ سے درس نظامیہ کے فارغ انتحصیل علما، قرا، اور حفاظ، نکل کر ہند و بیرون ہند میں دینی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔

حضرت مولانا نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نہ جانے کتنے دینی مدرسوں کی بنیادر کھی ان کو جاری کیا اور معتد بدر قم اپنی جیب خاص سے مرحمت فر مائی۔ مختلف جگہ مسجد کے لئے زمین خرید کردی اور مسجد میں تغییر کرائیں۔ متعدد غیر مسلم ، حضرت مجاہد ملت کی بزرگی سے متاثر ہوکر آپ کے دست حق پرست پرمشرف بداسلام ہوئے جن کی آپ نے پرورش فر مائی اور ان کو دینی تعلیمات سے بہرہ ور فر مایا یہاں تک کہ عالم بنا دیا آج وہ درس گا ہوں میں درس دے رہے ہیں۔ حضرت مجاہد ملت نے اپنے طلبہ کے بعض شاگر دوں کو جج کرایا شادی کرائی مکہ معظمہ سے کرتعلیم دلائی آپ اپنے طلبہ کے ساتھ اولا دجسیا برتا وکرتے تھے ہمیشہ ان کی خبر گیری کرتے تھے اور مد فر ماتے رہے۔ مجاہد ملت مایہ الرحمہ بے انتہا سخی اور مخیر سے حاجت مندوں کی ہمیشہ حاجت روائی فر ماتے ہے۔

## زيارت حرمين شريفين:

ساھ میں آپ کی شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی ۱۳۳۹ھ میں آپ نے پہلا حج ترکیوں کی سلطنت اور شریف مکہ کے زمانے میں کیا جب اونٹوں پرسفر ہوتا تھا۔اس زمانے میں پانی کی بہت قلت تھی اور بڈ وحضرات کے خطرات بھی تھے۔اس وقت جنت البقیع میں اہلیت وصحابہ کے قیم وجود تھے۔

دوسرا حج حکومت نجدیہ کے دور میں ۱۹۵۵ء میں کیا۔ تیسرا حج ۱۹۵۹ء میں کیا۔

## ﴿ مجابِدِملت نَمِبر ﴾ <u>رور رور رور رور رور رور رور رور رور وو</u>

چوتھا جج ۱۹۷۳ء میں کیا۔ پانچواں جج ۱۹۷۴ء میں کیا۔ ۱۹۷۹ء میں چھٹے جج کے لئے گئے مگر حکومت نجدیہ کے مظالم اور ناانصافی کا شکار ہوکروا پس کر دیئے گئے۔ساتواں اور آخری جج ۱۹۸۰ء میں کیا۔

## يا بنديُ سنت:

حضرت مجاہد ملت سنت نبوی کے بڑے زبر دست پابند تھے۔روز مرہ کی زندگی میں کوئی بھی نقل وحرکت سنت کے خلاف نہ تھی ۔کلوخ بالالتزام لیتے تھے۔ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ عمامہ بھی بندھا ہوا نہیں رکھتے تھے بلکہ کھول کرر کھتے تھے۔ کھانا نمک سے شروع کرتے تھے اور نمک پڑتم کرتے تھے۔ سفر وحضر میں نماز باجماعت کے سختی سے پابند تھے۔ لباس نہایت سادہ اور معمولی پہنتے تھے۔ دو پلی ٹوپی ،عمامہ، کرتا، صدری ،اور کنگی ہے آ ہے کالباس تھا۔

## اولیائے کرام سے محبت وعقبیرت:

حضور سیدناغوث الاعظم رضی الله تعالی عنه کی بارگاہ اقد س بغداد شریف میں دو بارحاضر ہوئے۔ پہلی بارحضرت مولا ناعبد القدیر بدایونی رحمۃ الله علیہ کے ہمراہ، دوسری بارہ ۱۹۸ء میں جس وقت ایران وعراق کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور بغداد شریف میں بمباری ہور ہی تھی مجاہد ملت نے گئی روز تک صرف روزہ رہ کر گذر کی ۔سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی الله عنه کی بارگاہ میں اجمیر شریف تقریباً ہرسال حاضر ہوتے تھے اور قل کے بعد روانہ ہوتے تھے۔ کچھو چھہ اور بدایوں شریف بھی بموقع عرس حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شاہ منور علی متوکل عمر دراز رضی الله عنه کے عرس میں اکثر الہ آباد حاضر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیدالہ آباد اور دائر ہ شاہ اجمل میں عاضر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیدالہ آباد اور دائر ہ شاہ اجمل میں

# 

حضرت مولانا فاخر صاحب علیہ الرحمہ کے عرس میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ آثار مقدسہ کی زیارت کے لئے جاتے تھے۔

سادات كرام كااحترام:

نسبت کے بہت قائل تھے،سیدزادوں، پیرزادوں کی بے حد تعظیم واحترام کرتے تھےاوران کے قدم چومتے تھے۔

# 

حضرت علامهالحاج مفتى عبدالمنان صاحب أعظمي

يشخ الحديث الجامعة الاشر فيه،مبارك بوراعظم كرّه

نحمدة و نصلي على حبيبه الكريم

دنیا کی اس روز افزوں اورترقی پذیر آبادی میں کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کے بعد کوئی ایک ایسافر د کامل پیدا ہوتا ہے انسانیت کوجس پرفخر ہوتا ہے۔ اور زندگی جس پرناز کرتی ہے۔

حضور مجاہد ملت حضرت مولا نا شاہ محمد حبیب الرحمٰن صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز انھیں عدیم المثال مردان حق اور خاصان خدا میں سے تھے۔ جو دست قدرت کا شاہ کار ہوتے ہیں۔ان کے قلب مبارک میں عشق شاہ مدینہ اور محبت میر بغداد کا الاؤ د مبک رہا تھا۔ان کا سینہ لا ہوتی اسراراور عرفانِ الہی کا مدینہ تھا اور د ماغ اسلامی فکروآ گہی کا انمول گہوارہ۔ان کا چہرہ زندگی بھر شع حق نما کی طرح ظلمتوں کے ہجوم میں مسکرا تا رہا۔اوران کے پائے عزم وثبات سے باطل کا طوفان ٹکر اٹکر اگر اگر البٹتار ہا طاغوت کی کوئی طاقت نہان کی آ واز د باسکی نہ جاد ہُ حق سے انھیں ہٹاسکی۔۔
صدائے حق کسی صورت سے دبنہیں سکتی صدائے حق کسی صورت سے دبنہیں سکتی

ندوب سکیں گے خدائی بکار ہیں ہم لوگ پہر مجامد ملت رحمۃ اللہ علہ حق کی اکار شھے اور خدا کی آواز ، جونہ د

بلاشبہ حضرت مجاہد ملت رحمۃ الله عليه حق كى پكار تھے۔اور خداكى آواز، جونہ دبنا جانئے تھے نہ كيكنا۔افسوس موت كے ہاتھوں نے وہ آواز دبا دى، وہ صدائے حق خاموش كر دى ، آہ وہ مردحق آگاہ نہ رہا، وہ شير نيستان الهى نه رہا، جس نے ظلم كى آندھيوں كا كليجہ چير ڈالا، شايداب صديوں بعدد نيااس قسم كى آوازس سكے ہے

﴿ مجابِد ملت نمبر ﴾ معروب معروب معروب معروب معروب المعروب على المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب

سرورےاز حجاز آید کہناید دگردانائے راز آید کہناید

مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بار میں نے آج سے لگ بھگ اڑتا کیس سال قبل دارالعلوم اشر فیہ کے سالانہ جلسہ وامتحان کے وقت دیکھا تھا۔ میں چونکہ بالکل بچہ اور ابتدائی طالب علم تھا۔اس لئے ان کےامتحان گاہ کا منظر نہ دیکھ سکا۔ ( سننے میں بیضرور آیا که پورے طلبہ میں ان کاعلمی و قاراورفکری دبد بہ کا غلغلہ ہے۔خصوصاً علوم آلیہ منطق وفلسفہ میں ان کے بدطولی کا عام چرجا تھا)۔البتہ جلسہ میں آٹھیں جی بھرکے دیکھا اور آج اڑتالیس سال کے بعد بھی مجھے کل کی طرح یا د ہے کہ مولانا اس وقت نا گپوری تہبند اور کرتے میں ملبوس تھے جس کے او برصدری تھی ، اور صدری کی او بری جیب میں نہایت عمدہ اور قیمتی چھوٹی سی گھڑی جس میں چمڑے کا تسمہ بندھا ہوا تھا جسے تقریر کے دوران بار بار جیب سے نکال کرآ پ وقت دیکھ لیا کرتے تھے۔ سریر دو پلی ٹویی اورٹویی کے نیچے پٹھے بال۔ مجھے یہ چمڑے کی چین اور وہ بھی جیبی گھڑی میں نئی چیز معلوم ہوئی۔ میں نے یو چھااییا کیوں ہے کسی نے بتایا۔ بیمولا نا کا تقویٰ ہے دھات کی چین لگا نامنع ہے۔ داڑھی بالکل کالی تھی اورلب خوب ترشی ہوئی، لبوں کے کنارے مونچھوں کا گیھا کچھنمایاں تھا، سیاہ داڑھی میں چہرہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ وشا داب تھا۔ مونٹ خاص طور سے تر و تاز ہ تھے اور دانت بالکل سفید ، اعضا پر گوشت ضرور تھے لیکن باتھ گوڑ يتلے اور مجموعي طور سے جند د بلامعلوم ہونا تھا۔

تقریرآپ کی گولا بازار میں ہوئی، عنوان غالبًا وہابیہ کی تو بین رسالت تھا۔ کیا کہا؟ اس وقت میری اتنی سمجھ ہی نہ تھی کہ میں اس کو محفوظ رکھ سکوں ۔ لیکن آج غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جوش بیان اور ہجوم مضامین میں ایک عظیم تصادم تھا کہ کون کس پر غالب آتا ہے۔ اور اس وقت کے پورے ماحول سے بیتا ٹرپیدا ہوتا تھا کہ رسول اللہ

﴿ تُجَامِدِ ملت نَبِيرِ ﴾ مسلس من الله تعالى عليه وسلم كي خلاف ميكس مجرم نے اليمي گستاخي كى ہے جس سے يورے

عالم میں تلاظم بریا ہے۔

مولانا گویااس وقت ایک عالم ہی نہیں تھے پوراعالم بنے ہوئے تھے۔ بعد میں مدت تک آپ کے علم وضل ، حکمت و دانائی ، اور ریاست وامارت کا چرچار ہا۔ اور ایک طرح ان کی ذات سے ہم کو بیخو داعتما دی ملتی رہی کہ ہماری جماعت میں بھی اس یائے کے لوگ ہیں۔

آخری ملاقات دوسال قبل غالبًا بجرڈیہہ کے سی جلسہ میں ہوئی۔ جہاں حضرت کے مریدین بلکہ جال نثاروں کی بھاری تعداد ہے۔ جلسہ میں شرکت کے علاوہ میری اپنی غرض بیھی کہ میں خودا پنے گھر میں حضرت سے ایک میلا دیڑھوانا چا ہتا تھا۔ آپ نے وعدہ بھی فرمایا۔ بعد میں مسلسل سفر کی وجہ سے آپ وقت نہ دے سکے تو معذرت کا ایک خط بھی لکھا تھا۔

یہ وقت حضرت کی طرف مخلوق خدا کے رجوع عام کا تھا۔ جہاں پہنچ جاتے بھیڑ لگ جاتی ۔ ضرورت مندوں کا ہجوم آگے بیچھے لگار ہتا کوئی مرید ہونا چا ہتا، کوئی تعویذ کا خواستگار ہوتا۔ کسی کو دعائے خیر کی حاجت ہوتی ۔ تو کوئی برکت کے لئے اپنے گھر میں لے جانا چا ہتا۔ غرض کہ شب وروز کے بیشتر جھے میں آپ بے حدمصروف رہتے۔
اس کے باوجود حضرت نے میرے ساتھ بے حدعنایت فرمائی، اور کٹک کے مناظرہ میں شریک نہ ہونے کی شکایت کی ۔ میں کیا عرض کروں اس وقت بجرڈیہ ہمیں آپ کے دم قدم کی کیا برکت تھی اور کیسا کیف تھا اس کے بعد بھی میں بجرڈیہ ہم آتا جاتا رہتا ہوں۔ گرکیا عرض کروں ۔

بھرے ہیں جام وسبوبرزم شوق برہم ہے

تے کے ۸۴۵ پینتالیس ۲۴۸ چھیالیس سال میں بار بار حضرت کا نیاز حاصل ہوا اور ملا قاتوں کا تاثر اب تک تازہ ہے۔ ایک یادگار ملا قات وہ بھی ہے جب ان کی زندگی کے حالات لکھنے کے لئے میں ان کے وطن مالوف دھام نگر حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت اعتکاف میں تھے دن میں اشراق کے بعد تھوڑی دیر آ رام کرتے ، پھر ضرورت مندوں کی حاجتیں رفع فر ماتے جس میں تعویذ گنڈ ہے سے لے کرزمینداری کے رفع در گذرتک سارے معاملات ہوتے۔

اسی دوران حضرت نے ایک غیر مقلد کے سوالوں کے جوابات بھی الملا کرائے الفاظ میں اگر میں کوئی ترمیم کرتا تو آپ اپنے الفاظ کے فوائد ومصالح کا ذکر فرماتے۔ اضیں اوقات میں سے تھوڑا وقت اپنے حالات کے لئے بھی مجھے دیا۔ رات کا بیشتر حصہ ذکر وفکر اور بادالہی میں گذارتے، میں نے بینوٹ کیا کہ عشا کی سنت اور وتر کے بیشتر حصہ ذکر وفکر اور بادالہی میں گذارتے۔ کی دن غسل بھی فرمایا، فرش مسجد پر ایک بڑالگن رکھا کرا، جیسے ہماری طرف گڑ پکانے کا کڑا ہہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کرغسل فرماتے تا کہ غسالہ مسجد میں نہ گرے۔ اور حالت اعتکاف میں آپ غسل کے لئے مسجد سے باہر بھی نہ ہوں۔ اس سفر میں آپ کی دو باتوں سے میں بے حد متاثر ہوا۔ ایک تو یہ کہ میری درخواست پروہ بے اختیار رونے گے۔ اور فرمایا کہ میں ایک بے حقیقت انسان، میرے حالات کھ کر کیا کروگے۔ اور جب میں نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا میرے حالات میں بیضرور کھو دینا کہ حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کے درکا ایک کتا اور میں جاور کچھ ہیں ہے درکا ایک کتا اور میں کار جوع عام تھا۔

افطار کے وقت فرش کے اخیر کنارے پر ایک گوشہ میں ایک بڑی چٹائی دسترخوان کی طرح حضرت کے سامنے بچھا دی جاتی ۔خود حضرت کے مکان سے وافر

## 

مقدار میں کھانا اور افطاری آتی۔ روزانہ دسترخوان پرآس پاس کے پچیسوں آدی جن میں جالیس پچاس میل دور تک کے آدی بھی ہوتے۔ اپنی اپنی افطاری ساتھ لے کر آتے۔ حضرت کے ہی دسترخوان پروہ سب بھی رکھا جاتا، سب ساتھ کھاتے اور پچھتبرکا دسترخوان سے واپس اپنے گھروں کو لے جاتے۔ میرے لئے یہ بات بے حد حیرت ناکتھی، حضرت کے ساتھ صرف افطار کی برکت حاصل کرنے کے لئے لوگ اتنی اتنی دور سے اس کثرت سے آتے ہیں۔ میں نے ہم عصر بزرگوں کا دربار بھی دیکھا ہے۔ خود اپنے وطن میں حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کو جو قبول عام اور رجوع خلق ملاتھا الاماشاء الله کسی میں نہ یایا۔

ایک یادگار ملاقات بھن گاؤں ضلع بستی کا مناظرہ بھی ہے۔ وہاں حضور مجاہد ملت قدس سرہ کی غیر معمولی محنت مسلسل کام اور بے آرام جدو جہد نے مجھے چیرت میں ڈال دیا۔ وہ مناظرہ عجیب وغریب قسم کا تھا۔ مناظرہ تحریری تھا اورلگ بھگ چوہیں گھنٹہ مسلسل چلتا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہیں نماز پڑھ لی جاتی، کھانے کے لئے تھوڑا وقفہ ملتا۔ کام کی آسانی کے لئے رات ودن کے علاحدہ علاحدہ گروپ بنائے گئے تھے۔ اور ہر گروپ پابندی سے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا۔ مقابل کے آئے ہوئے سوال کو نظیمی تیار کرا کے مخالف کو بھیجنا یہ سال کی ضرورت ہوتو اسے تر تیب دینا اور سب کی نقلیں تیار کرا کے مخالف کو بھیجنا یہ سارے کام اسٹیج پر بھی ہوتے تھے۔ مناظرے میں بیشتر وقت بارش ہوتی رہی ، اس لئے سامعین جو بڑی تعداد میں دور دور سے جمع ہو گئے سے ادھرادھر چھپے رہے ۔ مناظروں کی ٹیم بی دونوں طرف آسٹیج پر چھتری لگائے جمع تحقادھرادھر چھپے رہے ۔ مناظروں کی ٹیم بی دونوں طرف آسٹیج پر چھتری لگائے جمع رہتی اور شن بی خوبہیں سکتا تھا۔

رات میں گیس کی روشنی کا اضافہ ہو جا تا۔اس سارے منظر میں جو چیز مجھے حیرت میں ڈالنے والی تھی وہ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی محنت شاقہ تھی۔رات

ڈ <u>ھلے</u> جب بیشتر مناظرین بھی جھو نکے لینے لگتے، آپ جوانوں کے جوش کے ساتھ بارش کی چھیٹی برداشت کرتے اگر کوئی آپ کو بچانے کے لئے چھتری درست کرتا فر ماتے رہنے دور ہنے دو، کا م کرو کام کرو، پوری تند<sup>ی</sup>بی سے مخالف کی تحریریں سننا۔ پھر سب کو ہدایت دینا، جوابات بتانا، جوابوں کی نشاندہی کرناتح برمکمل ہوتو سن کر بھیخے کی اجازت دینا۔ پیتواسٹیم کے ساتھ آ پ کا طرزعمل تھاجس کے سربراہ آ پ تھے۔ دوسری ٹیم کی بھی عملی سر براہی آ یے کے ہی سرتھی کہ ہر چھوٹے بڑے مسئلہ کے کئے وہ لوگ بھی آ پ سے ضرور استصواب کرتے۔الغرض تین حیار یوم کی لگ بھگ چوبیں گھنٹے کی مسلسل محنت اور آپ کے چہرہ پر تھکن کے آثار نہیں۔ میں ان کے بڑھایے کو دیکھتا اور ان کی اس محنت کواور عش عش کرتا۔اس موقع پر مولا نا مشاق احمہ صاحب نظامی کی ایک غیر معمولی سعادت مندی بھی نا قابل فراموش ہے۔ تیسرے دن جب مخالفین کا کس بل نکل گیااور وہ میدان مناظرہ سے اٹھ گئے، تو میں نے حضرت مجاہد ملت سے اجازت حاہی کہ اب کام ختم ہے اور میرے لئے دارالعلوم کی مصروفیت ہے۔نظامی صاحب نے بھی رخصت جا ہی کام واقعی تمام تھااس لئے ہم دونوں کو ہی رخصت مل گئی ہم لوگ تین میل پیدل چل کر اس طرح آئے کہ پورے راستہ میں گھٹنوں گھٹنوں یانی بھرا تھااعضاشل اورجسم تھک کر چورتھا۔ مخالفین کو

گئے، تو میں نے حضرت مجاہد ملت سے اجازت جاہی کہ اب کام حتم ہے اور میرے گئے دار العلوم کی مصروفیت ہے۔ نظامی صاحب نے بھی رخصت جاہی کام واقعی تمام تھااس لئے ہم دونوں کو ہی رخصت مل گئی ہم لوگ تین میل پیدل چل کر اس طرح آئے کہ پورے راستہ میں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا تھا اعضاشل اور جسم تھک کر چور تھا۔ مخافین کو معلوم ہوا کہ علامہ نظامی تو چلے گئے بس پھر کیا تھا شور مجادیا کہ شی مناظر بھاگ گئے لوگ حضرت کے پاس آئے اور آپ نے فوراً واپسی کے لئے خط لکھا۔ إدھر لوگ تھکے ماندے مور ٹر پر بیٹھے، ادھر حضرت کا خط نظامی صاحب کو ملا میں ان کی سعادت مندی کو داد دوں گا کہ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ اب عملاً ہماری وہاں ضرورت نہیں، صرف داد دوں گا کہ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ اب عملاً ہماری وہاں ضرورت نہیں، صرف حضرت کے تھم پر الٹے قدم اسی طرح تین میل پیدل واپس لوٹے جیسے آئے تھے جب کہ میں تھیل ارشاد نہ کر سکا۔ جولوگ نظامی صاحب کی شخصیت سے واقف ہیں وہ اس طرح شعاری کوخوب سمجھ سکتے ہیں۔

ایک یادگار ملاقات میرے گھر پر ہوئی (حضرت کا یہ کرم تھا کہ مبارک پور
آتے تو میرے گھر پر قیام فرماتے) جاڑے کا موسم تھا، شبح سویرے وضو کے لئے میں
نے پانی گرم کرا دیا۔ حضرت نے گرم پانی استعال کرنے سے انکار فرمایا اور مسجد کے
برف جیسے ٹھنڈے پانی سے وضوفر مایا۔ میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے۔ گرم پانی
سے وضوکر نے سے عادت بگڑے گی۔ جب گرم پانی نہ ہوگا تو ٹھنڈے پانی سے وضو
کرنے میں زحمت اور سستی لاحق ہوگی۔ اس لئے میں اس سے پر ہیز کرتا ہوں ، اس
توجیہ سے میرا جی تو مطمئن نہ ہوالیکن میں خاموش ہوگیا۔ اب سوچنا ہوں کہ چا ہے یہی
وجہ رہی ہوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الوضو مما مست الناد .

رو و رو اس وقت میرے سامنے کے اور میرادل حضور مجاہد ملت کی عظمت سے معمور ہو کیے اور بزرگوں کی تصویر یں بھی آئیں اور میرادل حضور مجاہد ملت کی عظمت سے معمور ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت گھر تشریف لائے تو خیال ظاہر فرمایا کہ میں سویرے ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے سویرے ہی ناشتہ تیار کرا دیا۔ اور حیابا کہ حضرت نماز کے بعد تناول فرما لیس ۔ ہزارکوشش کے بعد بھی حضرت نے اس وقت تحق سے منع فرمادیا اور فرمایا ناشتہ دان میں رکھ دو، ضرورت ہوگی تو میں کھالوں گا، اس واقعہ پر میں نے بار ہا قیاس آرائی کی۔ میں رکھ دو، ضرورت ہوگی تو میں کھالوں گا، اس واقعہ پر میں نے بار ہا قیاس آرائی کی۔ حضرت نے شایدروز سے کی نیت کر کی تھی ، اس لئے نہیں کھایا۔ یاا شراق سے پہلے کھانے کا معمول نہیں تھا اس لئے نہیں کھایا۔ جو کچھ بھی ہو یہ ایک عظمت کا پہتہ چاتا ہو کہو سے نہیں کہا جب کہ میں اس کو سیعادت سمجھتا اور دوسری صورت میں آپ کے ضبط اوقات کی عظمت کا پہتہ چاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت کے ساتھ مبارکپور سے بنارس جانا ہوا۔ اعظم گڑھ، بس ایک دفعہ حضرت کے ساتھ مبارکپور سے بنارس جانا ہوا۔ اعظم گڑھ، بس اسٹیشن پرایک سادھونے کسی مندر کے لئے چندہ کی ایپل کی۔ ہمارے سامنے بھی مناظر اسٹیشن پرایک سادھونے کسی مندر کے لئے چندہ کی ایپل کی۔ ہمارے سامنے بھی مناظر

آتے رہتے ہیں۔ چندہ نہ دیا نہ دیا لیکن بولتے یا کہتے نہیں مگر حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فر مایا چونکہ ہمارے یہاں مورتی پوجا جائز نہیں اس لئے میں تمہاری مدنہیں کرسکتا۔اظہار حق کی بیر کر اُت حضرت والا اپنے ساتھ لے گئے۔

تمہاری مددہیں کرسلتا۔ اظہارت کی بیہ جرات حضرت والا اپنے ساتھ لے گئے۔

کلکتہ میں آپ نے ایک پریس خریدا۔ جام نور نام کا ایک پرچہ بھی شائع
ہونے لگا۔ پھروہ بند ہوگیا آپ نے وہ پریس اپنے ایک ملاقاتی کے فرزند کو دیا، کہ وہ
اسے تجارتی اصول پر چلائے۔ انھوں نے اسے اپنی ہے اعتدالیوں کی نذر کرنا شروع کر
دیا۔ ایک بار آپ ان صاحبزادے کے یہاں تقاضے میں جا رہے تھے ہم بھی ساتھ
ہوئے۔ اس وقت حضرت مجاہد ملت کے صبر وضبط، اور تحل کو دیکھ کر سخت جیرت ہوئی۔
آپ کی حیثیت کا آ دمی، تقریباً آ دھا گھٹ ہا ہر دروازہ پر کھڑے رہ ہے اور جب صاحب
معاملہ برآ مد ہوئے تو آپ سے بیٹھنے کے لئے کیا کہتے، ان کے طرز کلام سے بیہ معلوم
ہوتا کہ وہ خودصاحب حق ہیں، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجرم اور مسئول، اس تحق
ہوتا کہ وہ خودصاحب حق ہیں، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجرم اور مسئول، اس تحق
سے کلام کیا کہ سننے والوں کی آ نکھ میں خون اتر آیا۔

"مگر حضور مجاہد ملت صبر وتحل ، نرم گفتاری اور خوش اخلاقی کی تصویر ہے رہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بھی تصوف کا کوئی مقام ہوگا۔ جس کی عملی مشق کے لئے حضرت نے اس تندخواور بداخلاق آدمی کوتا کا ہے۔

بھیواڑ ہصوبہ راجستھان کے ایک جلسہ میں حضرت کی زیارت ہوئی مغرب کے بعد وظیفہ میں بیٹھے اور عشا پڑھ کر باہر نکلے۔ دسترخوان پر کافی دیرا نظار کرنا پڑا، جلسہ میں ابتدائی تقریر کے لئے مصر ہوئے اور مائک پرتشریف لائے۔ پورا وعظ سوز و گداز اور رفت آفرینی سے لبریز رہالیکن جو چیز اب تک میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے وہ حضرت کا چہرہ انور ہے۔ جلسہ میں روشنی معمول سے زیادہ تھی اس اجالے میں آپ کا چہرہ بلا مبالغہ آئینہ کی طرح چیک رہا تھا ایسی غیر معمولی چمک کہانسان دیکھا ہی

« مجاہر ملت بسر » رہ سے بسر » رہ جائے۔ سفید کا رہ ہے ہوں ہے ۔ سفید کرتا سفید صافحہ سفید داڑھی اور بقعہ نور بنا ہوا چہرہ کسی دوسرے عالم کی

مخلوق نظرآ رہے تھے۔

یہ چند واقعات ہیں جومیرے مثاہدے میں آئے۔حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے ایسے بے شار واقعات ہیں جوسر مائی عبرت وبصیرت ہیں اور حق کی راہ میں چلنے والوں کے لئے جادہ استقامت و ہدایت۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی حالات تازہ ہیں اور حضرت کی جدائی کا تأثر جدید، وہ سارے حضرات جن کی موجودگی میں یا جن کے علم میں آپ کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا سے تحریر کر کے اہل سنت و جماعت کے سی بھی پر چہ میں شائع کریں تا کہ ان کی حیات طیبہ کا ایک ممل خا کہ ترتیب یا سکے۔ ذیل میں چند عنوان ذکر کئے جاتے ہیں، جن کے بارے میں تحقیق و قتیش کر کے واقعات مرتب کرنا حضرت کے معلقین کی ذمہ داری ہے۔

## قيام الهآباد:

الله آباد کے قیام میں حضرت کا ایک اہم کارنامہ مسجد اعظم کی دریافت اور جامعہ حبیبیہ کا قیام ہیں حضرت کا ایک اہم کارنامہ مسجد اعظم کی دریافت اور جامعہ حبیبیہ کا قیام ہے۔ اس کام کی عہد بہ عہد تاریخ، رفقائے کاراور خود حضرت نے مجاہدانہ کارنا ہے اس لائق ہیں کہ منظر عام پر لائے جائیں۔اللہ آباد میں ہی حضرت نے رافضیوں اور عیسائیوں سے باقاعدہ تحریری وتقریری مناظرہ اور مقابلہ فرمایا۔ یہ داستان بھی مسافران راوح تی کے لئے جادہ کوت کا کام دے گی۔

## قيام قيدخانه:

آپ کی حیات مبار کہ کا معتد بہ حصہ مختلف جیلوں میں گزرا ہے۔ وہاں آپ نے کن کن حالات میں اور کس کس طرح حق وصدافت کا حجصنڈ ابلند فر مایا ہے بیہ وقائع بھی سرفر وشان راہ حق کے لئے دستورالعمل کا کام دیں گے۔

سفرحج:

متعدد دفعہ آپ نے جج وزیارت کی سعادت حاصل فرمائی اور ہر دفعہ اعلان حق وصداقت کے لئے آپ نے نجدی حکومت کے عمال کو چیلنج کیا۔ان سے مکالمہ و مباحثہ کیا اور مذہب حق اہل سنت کی واضح سچائی واشگاف فرمائی اور مختلف منازل تعذیب وتہدیدسے گزرے۔انھیں بھی سلیقہ سے ترتیب دے کر پیش کیا جائے تو قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔

میری نگاہ میں دنیاوی حیثیت سے حضرت مرحوم ایک بہت بڑے زمیندار رئیس تھے۔ریاست کی کچھٹو بی بھی حضرت میں پائی جاتی تھی۔مثلاً کیسی ہی سخت سردی پڑرہی ہو،حضرت کی طبع نازک پررضائی بارتھی ایک کے بجائے دوکمبل اوڑھ لیتے مگر رضائی ہرگز استعال نہ فرماتے۔

حضرت کے دسترخوان ہوتا تھا۔ کیک کے دسترخوان پر میں ہفتوں حاضر رہا۔ نہایت وسیع اور پر تکلف دسترخوان ہوتا تھا۔ کیک کے سم کا ایک پکوان نہایت عمدہ اور لطیف اور حضرت کو مرغوب آپ کی اہلیہ محتر مہ خاص طور سے اسے خود پکاتی تھیں۔ میں نے صرف وہیں کھایا۔ آخر عمر میں کپڑے میں بے حدسا دگی آگئی ہی۔ استری کیا ہوا کپڑا بھی بھی دیکھا بیشتر ہاتھ ہی کا دھلا ہوا ایکن نہایت عمدہ اور صاف بے حدا جلا ، میلا ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ دن ہو جا ہے رات سوتے وقت کے خادم خاص عبد الغفار صاحب آپ کا جسم ضرور دباتے ، جس سے حضرت کو فوراً نیند آ جاتی ۔ بسا اوقات دیکھا حضرت کے سر پرٹو پی بھی دباتے ، جس سے حضرت کی لیکن پیدائش رئیس ہوتے ہوئے بھی ریاست کی قباحتوں سے عادم نے ہی درست کی ۔ لیکن پیدائش رئیس ہوتے ہوئے بھی ریاست کی قباحتوں سے کسر پاک وصاف تھے۔ دادودہش اور عفو ودر گزر کا بی عالم کہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور رسول کرمے علیہ المحیۃ والثناء کی سنت کریمہ پر پوراعمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری ریاست عفو دنو ازش کی نذر ہوگئی۔

المعلق المستنبی اور استغنا کا میام کہ بھی کسی سے منفعت کی امیز نہیں رکھی۔ جلسول میں سفرخرج سے زائد جونڈ رانہ ملتا اسے واپس کرتے میں نے دیکھا لوگ آپ سے وابسۃ ہوکرالٹے آپ سے ہی منفعت حاصل کرتے۔ آپ نے اپنی مستورات کے زیور بھی کردین کی خدمت کی ہے۔ گھر میں میں نے اعتکاف کے عالم میں تخت بچھا ہواد یکھا لیکن سفر میں سونے کے لئے زمین کا فرش ہویا تخت و چار پائی ہو۔ نہ اس سے عار نہ اس کی طلب، گویا کم خواب کا فرش اور صاف ٹاٹ کا گلڑا دونوں آپ کی نظر میں برابر تھا۔ بہتار دعوتوں میں میراساتھ ہوا مگر کسی کھانے کی طرف کوئی خاص رغبت نہ دیکھی۔ نہ کسی کھانے کو نالپند فر مایا۔ مجھی اور آم سے رغبت ضرور تھی لیکن کھاتے معمول کے مطابق ہی تھے۔ بھی بھی فر ماتے میں 'اڑیا''آ دی آپ یوپی والوں کے تکلفات کو کیا مطابق ہی تھے۔ بھی بھی فر ماتے میں 'اڑیا''آ دی آپ یوپی والوں کے تکلفات کو کیا جانوں گویا اپنے زیدوتو اضع کو وطن کے لباس میں چھپار ہے ہیں (بی میں نے اس لئے کھا کہ ان کے گھر کا دسترخوان د کھے چکا ہوں۔)

اپنے مولاً کی اطاعت میں اسنے چاک و چو ہند کہ نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کا الم، نہ رات کا خیال نہ دن کا اندوہ گویا ع سرنہادم بدانچہ خاطر اوست ۔ میری نگاہ میں آپ اپنے وقت کے ایک عبقری عالم تھے۔ اندازہ ہے کہ درس نظامیہ میں جتنے علوم عام طور سے بڑھائے جاتے ہیں، مولا نارحمۃ اللہ تعالی علیہ کوان پر ماہرانہ دسترس حاصل تھی اور غیر معمولی استحضارتھا۔ دھوم اگر چہ علوم عقلیہ میں تھی لیکن حدیث وفقہ، تغییر وکلام کا کون ساعلم تھا جس پر آپ کو یکسال قدرت حاصل نہ ہو۔ آپ سے کسی فن کے مسئلہ پر گفتگو کر لیجئے، مسئلہ کا آپ تی ادا فر ماتے تھے۔ کتاب کے آپ بے حد شوقین تھے۔ جو کتاب کہ آپ ہو سکتے تھے۔

'' کتاب المنبق'' میں نے پہلی باراوراسی کوآخری باربھی کہئے حضرت کے پاس ہی دیکھی۔اخیروقت تک آپ کے علمی استحضاراور ذکاوت میں شمہ برابر فرق نہیں

( ایرا مرائی کی کا کوئی اثر نہیں محسوں ہوتا تھا۔ مناظرے میں ماثور دلائل پرآپ

آیا۔ اور دماغ پر کہنگی کا کوئی اثر نہیں محسوں ہوتا تھا۔ مناظرے میں ماثور دلائل پرآپ

اکتفا نہیں فرماتے۔ خود بے شار دلائل آپ ایجاد بھی فرماتے رہے کسی مناظرہ میں حضرت علامہ ارشد القادری نے فرمایا میں ارشد ہوں ارشد، مجھ سے خوف کھاتے رہو اس پر مخالف نے کہا تو میں کیوں خوف کھا وَل میں تو ارشد کا بھی مصدر ارشاد ہوں حضرت مجاہد ملت نے سنتے ہی برجسة فرمایا کیا کہتے نہیں۔ الحصد در کالے مختث لاید کے رو لایونٹ کی برجستہ فرمایا کیا کہتے نہیں۔ الحصد در کالے مختث لاجواب ہوکر چپ ہور ہا۔ آپ کی جواں مردی اور حق گوئی کا یہ عالم کہ وقت کا کوئی استبداد آپ کی آ واز دبانہ سکا۔ اور کوئی طاقت آپ کے بڑھتے ہوئے قدم کو نہ روک سکی۔ علما ے را تخین کی صف میں حضور مجاہد ملت مجھے شہید حریت وحق گوئی حضرت مولانا فضل حق خبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صف کے آدمی معلوم ہوتے۔ ع

علم وفضل کے ساتھ ساتھ حضرت مجاہد ملت عارف باللہ اور صاحب باطن بھی تھے۔ چنا نچیلم باطن پر آپ کونی قدرت بھی تھی اور عملی بھی۔ ایک دفعہ حضرت مولا ناعبد السلام صاحب دہلوی مرحوم ومغفور کا تذکرہ ہوا۔ اور ان کے وحدۃ الوجودی ہونے کے سلسلہ میں بات چلی تو آپ نے اس مسئلہ پر ایک سیر حاصل بحث فر مائی کہ مولا ناعبد السلام صاحب یوں کہتے تھے اور یوں فر ماتے تھے۔ گویا ساری بات آپ نے گفتہ آید السلام صاحب یوں کہتے تھے اور یوں فر ماتے تھے۔ گویا ساری بات آپ تھے تو ہم شہور درحدیث دیگر ارشاد فر مادی عملی مجاہد ہے کا یہ عالم تھا کہ کئک جیل میں آپ تھے تو ہم شہور ہوا کہ رات میں حضرت جیل کی بند کو گھری سے باہر اور زنجیروں سے آزاد ہوکر صحن میں ہوئی ، میں نے یو چھا حضرت وہ کیا قصہ تھا۔ تو کہنے گے ارب چھوٹے تو مجھ سے ملا قات ہوئی ، میں نے یو چھا حضرت وہ کیا قصہ تھا۔ تو کہنے گے ارب چھابیں ، ایک جام تھا جو جیل میں میری جامت بنانے آتا تا تھا۔ اسی نے اس کو بڑی شہرت دی ، پھر تھوڑی در بعد جیل میں میری جامت بنانے آتا تا تھا۔ اسی نے اس کو بڑی شہرت دی ، پھر تھوڑی در بعد جیل میں میری جامت بنانے آتا تا تھا۔ اسی نے اس کو بڑی شہرت دی ، پھر تھوڑی در بعد

﴿ تجابِدِمَاتِ نَبَرِ ﴾ فرمایا و ہاں ایک کمیونسٹ لیڈربھی میر بے ساتھ جیل میں تھا۔ مختلف مسائل پراس سے عبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بھی کہنے لگا ہوسکتا ہے کہ آپ کو یہ غیر معمولی طاقت حاصل ہو۔ کیونکہ آپ محنت بہت کرتے ہیں۔ یہ اشارہ عبادت وریاضت کی طرف تھا۔ الغرض حضرت محترم اہل سنت کی آ برو، دین کا وقار، اور روحانیت کا پرچم شھے۔ اللہ تعالی قوم کے اس عظیم زخم پر جوان کے فقد ان سے لگا ہے مرہم رکھے اور ملت میں ان کے امثال بیدا فرمائے۔

# ﴿ مجابِر ملت نَبْر ﴾ مسترست منسان منسل ﴿ 161 ﴾

حضورمجا مدملت اورحا فظ ملت كوحضور صدرالشريعه كاديدار

حضرت علامه ضياءالمصطفىٰ صاحب قادري

نائب صدرالمدرسين الجامعة الاشرفيه،مبار كيور

فقيه اعظم انى المكرّم حضور صدر الشريعه مصنف بهار شريعت عليه الرحمة والرضوان فیض رسانی کے معاملہ میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ بے شار افراد آپ کے فیض تعلیم وتربیت سے مالا مال ہوئے۔ ہندو یاک کے اہل سنت کی تقریباً نوے فی صد درسگاہیں آپ ہی کے تلافدہ سے آبادومنور ہیں۔حضورصدرالشریعہ کے فیضان کی ایک منفر دخصوصیت بیجھی رہی ہے کہ ایک طرف اگر آپ کے تلامذہ علم عمل کے سنگم نظر آتے ہیں تو دوسری طرف روحانیت کے علمبر داراورتصوف واخلاق کی واضح تصویر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ سے نسبتِ تلمذ کوعمل و کردار کی سندتصور کیا جاتا ہے۔جلیل الثان معاصرین نے بھی آپ کے علم وکر دار اور مردم ساز شخصیت کا اعتراف کیا ہے حضورصدرالشریعہ نے افرادسازی کے جوکارنا مےانجام دیئے ہیںان میں سب سے نمایاں کارنامہ بیہ ہے کہ آپ نے اجمیر مقدس کے دورانِ قیام تقریباً دس افرادیر مشتمل ایک ایبا کاروانِ علم عمل ترتیب دیاجس کا ایک ایک فرد مینارعلم فن ثابت ہوااور میدانِ عمل كا آنهن بھى \_ استاذ العلماء حضرت حافظ ملت،محدث اعظم پاكستان مولا ناسردار احمد صاحب، حضور مجامِد ملت، صدر العلماء مولا نا سيد غلام جيلا في صاحب، مفتي اعظم كانپورمولا نارفافت حسين صاحب (مدخله العالي) شمس العلماءمولا نا قاضي شمس الدين ً صاحب اورحضرت مولانا محمرسليمان صاحب بھا گلپوري عليهم الرحمه وغير ہم اسي مقدس قافله کے اہم ستون ہیں۔خودصدرالشریعہ علیہ الرحمہ اس جماعت برناز فرماتے تھے اور انھیں اولا نسبی سے زائد محبوب رکھتے ۔ان میں کا ہرایک آسان فضل وکمال اورعلم وفن کا

﴿ عِجَابِرِمَكَ بَمِرِ ﴾ رور رور رور روز روز المعلق المعلق

آ فیآب و ماهتاب بن کر حمیکا۔ بیہ حضرات اپنے اپنے دور میں درس و تد رکیس، تعلیم و تربیت،رشد و مدایت، بیعت وارشا داورمنزل سلوک کے امام شار ہوتے ہیں۔

تربیت ارسار و ہارائیت ، بیعث وارسادا و اور سادا و اور ساد ہوئے ہیں۔
حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ منقول و معقول کے تبحر عالم تھے۔ اگر چہ آپ نے
ایک عرصہ سلسل تدریس کوخیر باد کہہ رکھا تھا تا ہم ہر موقع اور ہر محفل میں آپ کے علم کو
متحضر پایا گیا۔ تنقیح مسائل اور نفذ دلائل میں آپ کا جواب نہ تھا۔ مناظرہ ومحا کمہ میں تو

آ پکو بدطولی حاصل تھا۔ زار

خدمت خلق، اصلاح معاشرہ اور ملکی سالمیت کے مسائل میں آپ امام الائمہ کے منصب پر فائز سے ۔ ان امور میں آپ کی جرائت و بے باکی کوجیل کی سلاخیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھی نرم نہ کرسکیں ۔ اس مردی آگاہ کی عجیب شان تھی کہ اس نے کھلے میدان تک ہی اپنامشن محدود نہیں رکھا بلکہ قید و بند میں رہ کرجیل کے قید یوں میں بھی آپ ببلغ محاس او تربیت اخلاق میں مصروف رہتے ۔ میرے دور تعلیم میں جب کہ حضرت مجاہد ملت غاز یپورجیل میں مقید سے ، اس وقت باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ جیل کے چو غیر مسلم قیدی آپ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہو چکے ہیں ۔ اسی قسم کے جینے غیر مسلم قیدی آپ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہو چکے ہیں ۔ اسی قسم کے تبلیغی کارنا مے ہر بار قید و بند کے دوران نظر آتے رہتے تھے۔ نہ معلوم کتنے چور ڈاکو آپ کی نگاہ کیمیا اثر نے زاہد و بارسا بنادیا۔

حضرت مجاہد ملت ایک صاحب کشف وکرامات بزرگ بھی تھے۔اسی گئے آپ کی تبلیغ میں غضب کی تا ثیر بھی تھی۔آپ ہر کمال میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔سنت وشریعت کی پابندی و پاسبانی میں پوری زندگی گذار دی۔شریعت کےخلاف قدم اٹھنے کا سوال ہی کیا جب کہ انھیں خالی سنتوں کا فوت ہونا بھی گوارا نہ تھا۔ دینی ضرورتوں میں بے دریغ سر مایے صرف کرتے۔رئیس اعظم تھے گرزندگی فقیرانہ انداز میں

## 

گذاری۔ گویا آپ روحانی و مادی دونوں طرح فیوض و برکات کا سرچشمہ تھے۔ ہندوستان بھر کے بزرگوں کے آستانوں پر پابندی سے حاضری دیتے تھے۔ آپ نے متعدد بارجج کیااورمتعدد بار بغداد شریف کی زیارت فرمائی۔

غالبًا ١٣٩١ه يا ١٣٩٢ه كا واقعه ہے كه طويل غير حاضري كے بعد عرس امجدى میں گھوسی وارد ہوئے ،عرس کےاجلاس میں دورانِ تقریریا پنی مسلسل غیرحاضری کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عرس کی آمدیر مجھے ہرسال حضرت علیہ الرحمہ کی زیارت خواب میں ہوتی رہی ہے۔جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ حضرت مجھے طلب فر مانا حاہتے ہیں مگر چند ضروری مصروفیات عین وقت پر ہمیشہ رکاوٹ بن جایا کرتی تھیں۔امسال بھی حضرت صدرالشریعہ قدس سرہ العزیز کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اس کیفیت میں کہا نداز سے جلال ظاہر ہور ہاتھا، یہی معلوم ہور ہاتھا کہ حضرت میرا انتظار فرمارہے ہیں۔اسی دوران عرس کا دعوت نامہ بھی موصول موا۔اب تو بہر صورت آنا تھا اور آ گیا۔ ابھی سلسلۂ تقریر جاری ہی تھا کہ آپ اچا نک مزار مقدس کی طرف متوجہ ہو گئے اوراشکبار آئکھوں کے ساتھ رفت انگیز لہجہ میں معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضرت صدر الشریعه کی کرم فرمائی بھی بیش کرتے جاتے تھے مجاہد ملت کے بعد حافظ ملت علیہ الرحمہ نے تقریر شروع کی۔ دوران تقریر بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا کہ حضرت صدر الشریعہ بلاشبہولی تھے اور اب بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے پہلے تھے۔ابھی ابھی حضرت مجاہد ملت نے ان کا دیدار کیا۔اتنافر ماتے ہی حضرت سنتھل گئے اور فوراً اپنی تقریر کا رُخ موڑ دیا۔ چنانچہ جوحضرات متوجہ تھے اور حضرت حافظ ملت کے كشف وكرامات نيز اندازبيان كاعلم تقاوه تؤعقده حل كرييج تتھ\_انہيں په يقين ہو گيا کہ حافظ ملت اور مجاہد ملت جنھیں حضرت صدر الشریعیہ سے قرب خاص حاصل ہے، ان دونوں حضرات کواس وقت حضرت صدرالشر بعد کا سرکی آئکھوں ہے دیدارنصیب ہوا۔

حضرت مجاہد ملت کی اس عقیدت کا ایک واضح شوت یہ بھی ہے کہ عین وصال کے دن کوئی صاحب آپ کی طرف سے نذرانے لے کر گھوسی حاضر ہوئے اور حضرت والدہ ماجدہ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ حضرت مجاہد ملت نے فر مایا ہے کہ فقیر کا یہ آخری نذرانہ قبول فر مالیس ۔ پھر وفات کی مما ثلت بھی اس طرح ہوئی کہ آپ کا وصال بھی بندرانہ قبول فر مالیس ۔ پھر وفات کی مما ثلت بھی اس طرح ہوئی کہ آپ کا وصال بھی بمبئی میں ہوااور جنازہ مبار کہ وطن منتقل کیا گیا بالکل یہی معاملہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ رب قدیر ان نفوس قدسیہ کے مرقد اطہر پر انوار و رضوان کی گھٹا ئیں برسائے۔ آمین ،و متعنا بفیو ضہم فی الدادین.

مجاہد ملت علوم وفنون اور مجامدانہ کر دار کے پیکر

حضرت علامه حکیم سیدشاه عزیز احمدا بوالعلائی بی آئی ایم ایس سابق آئی اے ایم بسی ممبرآف ڈی آر . یو بسی بسی . نار درن ریلو بے زیب سجادہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ ،الله آباد

عاشق رسول حضور مجامد ملت شاه محمر حبيب الرحمٰن صاحب قادري اڑيسوي رحمة الله عليہ كے وصال ير ملال سے جہاں ان كے بے شار عقيدت مندوں كو تكليف بينجي ہے و ہیں اس فقیر کے دل پر بھی کافی گہرااثر پڑا ہے۔وصال کی خبر ملتے ہی سینے میں طوفان ۔ حاگ اٹھا، آئکھیں آنسوؤں سے تر ہوگئیں اور دیرینہ تعلقات ومراسم کا ایک ایک منظر نگاہوں کےسامنے گردش کرنے لگا۔ کرب واندوہ کا پیجذیہ، وقتی نہیں ثابت ہوا بلکہ آج بھی مجاہد ملت کی جیسے ہی یاد آ جاتی ہے قلب وجگر بے چین ہو کررہ جاتا ہے۔ محامد ملت، حضور صدر الشريعيه اعظمي رحمة الله عليه اور حضور صدر الا فاضل مراد آبادی رحمة الله علیه کی نه صرف قیمتی یادگار تھے بلکہ نمونهٔ اسلاف اور ملت اسلامیہ کے روحانی پیشوابھی تھے۔زندگی کا ایک ایک لمحہ رشد و ہدایت اور تبلیغ واصلاح میں صرف کیا آب اسلام کے ایک بےخوف ساہی تھے۔کسی بھی محاذ پر گھبراتے نہیں دیکھا گیا۔اپنے معاصرین میں مجاہد ملت کا مجاہدانہ کر دار غالبًا سب پر بھاری تھا، جونو جوانان ملت کوشیروں کی طرح جینے کا درس دیتار ہااور ناموسِ رسالت کا پرچم بلند کرنے کا حوصلہ عطا کرتار ہا۔ مندندریس سے مٹنے اور علما کا ایک معیاری قافلہ تیار کرنے کے بعد آپ کردار وعمل کے دوسرے فرائض کی طرف خصوصیت کے ساتھ منہمک ہوئے۔اور آخر دم تک سرگرم عمل رہے۔خصوصاً مناظر کی حیثیت سے آپ نے امتیازی شان حاصل کی۔فتنہ پرور جماعتیں آپ کے نام سے کا نیتی رہیں۔کوئی بھی سنی فردکہیں بھی کسی بدعقیدہ سے

<u>مناظرہ طے کرتا</u> مجاہد ملت اس مناظرہ میں ضرور شرکت فر ماتے ۔ زندگی تجرمنا ظروں میں شریک ہوتے رہے اوراپے علم وفن کی بنیا دیراہل فتن کی دھجیاں بکھیرتے رہے۔ ا تنابےلوٹ اور حاضر د ماغ مناظر میری نظروں میں اس وقت دوسرا کوئی نہیں۔ ان کے رخصت ہونے ہے محفل مناظرہ کو جو دھیجا پہنچاہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ حضورمجامدملت جب مدرسه سجانيهالهآ بادمين زرتعليم تضخانقاه حليميه ابوالعلائيهاسي وفت ہے آتے تھے۔حضور سیدشاہ عبدالحلیم صاحب اکبری ابوالعلائی قدس سرہ العزیز،جن کے اسم گرامی سے خانقاہ حلیمیہ منسوب ہے آپ کے علم وادب زمد وعبادت اور تقویٰ و طہارت کا سارا شہر گرویدہ بنا ہوا تھا عوام کے ساتھ ساتھ علما اور دانشور ہمیشہ آپ سے اکتساب فیض کرتے رہے۔آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی بھاری تعدادموجود ہے،الہ آباد میںسلسلۂ عالیہ ابوالعلائیہ کی بیر پہلی خانقاہ ہے۔ بےشارلوگوں کی طرح مجامد ملت بھی آپ سے بے پناہ عقیدت ومحبت فرماتے تھے اور یابندی کے ساتھ تشریف لاتے فصوصاً ہرعرس و فاتحہ میں ضرور حاضر ہوتے اور ان تاریخوں کو بالخصوص یاد رکھتے۔حضورشاہ صاحب قدس سرہ کی پوری حیات تک خانقاہ کے سالانہ اجلاس میں ہمیشہ مجاہد ملت ہی تقریر کرتے تھے۔آپ خود فرمایا کرتھے که' اللہ آباد کی اس خانقاہ میں مجھے تقریر کرنے میں جتنا لطف ملتا ہے کہیں نہیں ملتا''۔حضور شاہ صاحب علیہ الرحمة والرضوان کے وصال سے حضرت کو بے پناہ صدمہ پہنچا تھا۔ خانقاہ میں آپ کی یادییں متعدد بارآ نسو بہاتے ہوئے دیکھا گیا۔مزاریاک پر فاتحہ پڑھنے برابرآتے تھے۔عرس کے موقع پر جب اللہ آباد میں رہتے تو ضرور حاضر ہوتے بیہ معمول ہمیشہ برقرار ر ہا۔ دریہ پینہ آمد ورفت اور تعلقات کی روشنی میں مجاہد ملت مجھ سے بھی شروع ہی سے محبت فرماتے رہے۔قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھاور خانوادہ سادات میں سے ہونے کی وجہ سے بہت خیال کرتے تھے۔ مجاہد ملت سے میرے تعلقات کی اعتبار سے گہرے

﴿ مِجَابِدٍ مَلت مُبرِ ﴾ رسيد سيد جراع من قائم جو أي تو مجارد ملية ساس كرص منتخف

ہوتے گئے۔آل انڈیا تبلیغ سیرت جماعت قائم ہوئی تو مجاہد ملت اس کے صدر منتخب ہوئ و مجاہد ملت اس کے صدر منتخب ہوئ اور فقیر کو نائب صدر بنایا گیا۔ تبلیغ سیرت کے تبلیغی کارناموں نے سارے ہندوستان میں روشنی پھیلائی۔ ابتدائی دور سے لے کر کافی عرصہ تک اس کے زیرا ہتمام ایک سے ایک جلسے منعقد ہوئے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے علما ہے کرام کا پورا قافلہ موجودر ہاکرتا تھا۔

بعض جلسوں کی تاریخی حثیت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ مثلاً ۹؍۱۰/۱۱ راار الریا یا ۱۹۵۳ء کوانجمن اسلامیہ ہال بیٹنہ بہار میں جواجلاس منعقد ہوئے اور جسشان و عظمت کے ساتھ اختیام پذیر ہوئے اس کی تاریخی حثیت کوفراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرکت کرنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیدعلمائے کرام کا پورا قافلہ اترا ہوا تھا۔ تینوں روز کے جلے کسی عظیم الشان کا نفرنس سے کم نہ تھے۔ تبلیغ سیرت اللہ آباد کی شاخیں یو پی، بہار، اڑیسہ، اور بنگال وغیرہ کے علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ قائم کی گئیں۔ بعض جگہوں میں اس کی شاخیں آج بھی مصروف تبلیغ واصلاح ہیں اور اس کی جانب سے اشاعتی کا رنا مے انجام پار ہے ہیں۔ گرشا پر جلسوں کا وہ اہتمام باتی نہیں رہا جو کسی زمانے میں اعلیٰ پیانے پر ہوا کرتا تھا۔ الہ آباد میں ہونے والے بعض جلسوں کے موقع پر خانقاہ ابوالعلائی میں خصوصیت کے ساتھ چہل پہل بڑھ جایا کرتی تھی۔ چند کے موقع پر خانقاہ ابوالعلائی میں خصوصیت کے ساتھ چہل پہل بڑھ جایا کرتی تھی۔ چند خانقاہ بھر جایا کرتی تھی۔ ان کی ضیافت کو میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی تجھتا تھا، آج بھی تبھت تھا۔ ان کے زندہ رہوں گا۔

مقامی وغیرمقامی جلسوں میں میرااور مجاہد ملت کا بار ہاساتھ رہااور ایک سے ایک شاندار جلسہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا خصوصاً آگرہ، دانا پور،منیر شریف،اور بارگاہ عشق پٹنہ سیٹی وغیرہ کے سفر میں اللہ آباد ہی سے ساتھ رہااور ساتھ ہی واپسی بھی

﴿ مِجَابِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ مدر رور رور المعلق المعلق

ہوئی۔اسی سفر کے دوران پٹنہ میڈیکل کالج کے تاریخی جلسہ میں بھی دونوں نے شرکت کی۔فقیر کی تقریر کے بعد مجاہد ملت نے روح کے موضوع پراتنی شاندار، جامع اور مدل تقریر فر مائی کہ سارا مجمع مجاہد ملت کی علمی بصیرت اور عمیق مطالعہ پر جھوم جھوم اٹھا اور نعر ہ تکبیر کی صدابلند کرنے لگا۔تقریر ختم ہونے کے بعد ہزاروں افراد نے عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کئے اور دعائے خیر کی درخواست کی۔

مجاہد ملت علیہ الرحمہ مصلحت نوازی اور دنیا داری وغیرہ کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ باطل کے سامنے علی الاعلان صدائے حق بلند کرنے کے عادی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو متعدد بارجیل جانا پڑا۔ غازی پورجیل میں مقید کئے گئے تو میں حضرت مولانا سید قاری مقبول حسین صاحب جبیبی سابق شخ الحدیث جامعہ حبیبیہ اللہ آباد وخطیب جامع مسجد اور جناب حاجی عظیم اللہ صاحب اللہ آبادی سب سے پہلے ملاقات کرنے گئے۔ کہنے کو حضور مجاہد ملت جیل کی آپنی سلاخوں کے پیچھے تھے مگر چہرے پرقید و بند کا ہلکا سابھی اثر نمایاں نہیں تھا۔ تعلقات و مراسم کے موضوع پر تو باقاعدہ ایک کتاب تک مکمل ہوسکتی ہے مگر عرض صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ حضور محدث اعظم مند کچھوچھوی قدس سرہ العزیز سے بھی میرے تعلقات بہت گہرے تھے۔ مجھ سے بڑی شفقت و محت فرمایا کرتے سے بھی میرے تعلقات بہت گہرے تھے۔ مجھ سے بڑی شفقت و محت فرمایا کرتے تھے۔ اپنی حیات میں محدث صاحب علیہ الرحمہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ متعدد بارتشریف لائے۔ میں خود بھی گئی بارحاضری دی۔

ایک بارقبرستان کی زمین کےایک سنگین معاملہ کے موقع پر میں اور مجاہد ملت خصوصی طور سے کچھو چھہ پہنچ تھے۔ واپسی پرایک روز مسجد ٹاٹ شاہ فیض آباد میں بھی قیام رہا۔

مجاہد ملت کے کارناموں میں مسجد اعظم اور مدینۃ انعلم (لیعنی جامعہ حبیبیہ اللہ آباد) کا قیام غالبًاسب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ایک قیمتی اور لازوال یادگار،جس

**∮** 169 **∳** − کی اینٹ اینٹ میں قربانیوں اور کاوشوں کی تاریخ د بی ہوئی ہے۔ تاریخ قیام ۱۳۵۸ھ سے لے کراب تک جامعہ حبیبیہ نے ایک سے ایک عالم پیدا کئے۔ دستار فضیلت کے موقع پر ہرسال شاندار جلسہ منعقد ہوتا ہے۔فقیر نے یہاں کے اجلاس میں بار ہاشرکت کی ہے۔ مجاہد ملت بے باکی ، بےخوفی ،سادہ مزاجی اور انکساری کے ساتھ ساتھ علوم و فنون،عبادت وریاضت اورتقویٰ وطہارت کے پیکرنظرآتے تھے۔ باطل کےسامنے تمجھی سرنہیں جھکایا ،خواہ وہ واد کی ہندو یا ک ہو یا واد کی نجد ، ناموس رسالت کے چراغ ہرزمین پرروش کرتے رہے۔اڑیسہ کے رئیس اعظم تھے مگر ہمیشہ سادگی پسندر ہے۔ دو پلی ٹو بی ، کمبا کرتا، صدری اورکنگی ، حضرت کا خاص لباس تھا۔ جاڑے کے موسم میں زیادہ گرم چا دراستعال کرلیا کرتے تھے۔ایسی بے نیازی وسادگی کےسائے میں زندگی بسر کرنا حیرت انگیز ہے جب کہاڑیسہ کے رئیسوں میں شار ہوتے تھےاور ہزاروں بیگہہ ز مین کے مالک تھے۔ گراسلامی زندگی نے حضرت کوفقیری کے سانچے میں ڈھال کر ر کھ دیا۔ سکوں کے ڈھیریر درویشانہ زندگی گذارنے والے کو میں نے بہت کم دیکھا ہے۔مجامد ملت تقوی وطہارت کی دولتوں سے مالا مال تھے۔

استخامیں کلوخ اور پانی دونوں استعال کرتے تھے۔ برابر سفر میں رہنے کی وجہ سے ہینڈ بیگ میں مٹی کا ڈھیلا بھی ہمیشہ رکھتے۔ ایک دلچیپ واقعہ عرض کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت کو موسمی کھل کھانے کا شوق اگر بہت نہ بھی سہی مگر تھا ضرور۔ سفر کے دوران میں نے متعدد بار ہینڈ بیگ سے کھل نکالتے ہوئے دیکھا ہے ایک بارکسی سفر سے لوٹے ہوئے حضرت براہ راست خانقاہ تشریف لائے ، ہینڈ بیگ پر ایک بارکسی سفر سے لوٹے ہوئے حضرت براہ راست خانقاہ تشریف لائے ، ہینڈ بیگ پر نظر پڑتے ہی مجھے کھلوں کا خیال آگیا ، سوچا ہے ہوئے تیرک سے اب ہمیں لوگ استفادہ کریں۔ حضرت کے سامنے میں نے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ او پری حصہ میں کچھ میلے کپڑے در کھے ہوئے تھے، اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ساری مسرتوں پریانی میں کچھ میلے کپڑے در کھے ہوئے تھے، اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ساری مسرتوں پریانی

﴿ مِجَامِدٍ ملت نَبْر ﴾ و و المناسب و المناسب

پھر گیا، میں نے بخوبی اندازہ لگالیا کہ اس میں امروداورسیب کی بجائے مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ میری اس ناکا می پر حضرت خوب خوب مسکرائے۔ میں نے عرض کیا '' آئندہ آپ کے بیگ میں ہاتھ ڈالنے کی بھی جرائت نہ کروں گا'' عزت واحترام کرنے کے ساتھ ساتھ میں مجاہد ملت سے کافی بے تکلف بھی تھا۔ میرے معاصرین اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میری ہلکی ہی بے تکلفی پر حضرت کو بھی اعتراض نہیں ہوا بلکہ میری باتوں پر خوب خوب مسکرادیا کرتے تھے۔

مجاہد ملت کی ذات گرامی کو میں اپنے لئے ایک سہارا سمجھتا تھا۔ مجھے زندگی ہمر کہی احساس رہا کہ یہاں میرے دکھ در دمیں کام آنے والے صرف مجاہد ملت ہیں جن کو دکھنے اور جن سے باتیں کرنے کے بعد قبی سکون ملاکرتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت کی یاد آتے ہی دل تڑپ کررہ جاتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لئے آئسیں بے چین ہوجاتی ہیں۔ ایسی روحانی شخصیت ، ایسا مذہبی پیشوا جو بے باکی و بے خوفی اور تبلیغ وار شاد کا شہنشاہ اعظم تھا اور ہزاروں دلوں کی دھڑکنوں میں رچا بسا ہوا تھا افسوس صدافسوس کہ مقیدت مندوں ، مریدوں اور شاگردوں کے ایک عظیم قافلہ کوروتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہوگیا۔ انا للہ و انا المیہ داجعون . اب ہماری عقیدت و مجت اور دینی ہمیت کا تقاضا یہ ہوگیا۔ انا للہ و انا المیہ داجعون . اب ہماری عقیدت و محبت اور دینی ہمیت کا تقاضا یہ جا کے ہوئے چراغوں کو دنیا کی پر فریب آندھیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور حضرت کی مجاہد انہ زندگی کے ایمانی نقوش کو سینے میں آباد کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پروردگار عالم مجاہد ملت کا بدل مرحمت فرمائے۔ آئیں ٹم آئین۔

## آهمجامدملت،آه رہنمائے ملت

حضرت مولا نامفتی فضل کریم عظیم آبادی قاضی ادارهٔ شرعیه بهار، پینه (بهار)

> سالها در کعبه و بت خانه می نالد حیات تازیزم عشق یک دانائے راز آید بروں

هر گزنمیر دآ نکه دلش زنده شد بعش شبت ست برجرید هٔ عالم دوام ما

انھیں برگزیدہ اور محبوبِ خلائق شخصیتوں میں سے اہل سنت کے عظیم رہنما و روحانی پیثوا حضرت علامہ الحاج مولانا حبیب الرحمٰن علیہ الرحمٰۃ والرضوان صدر آل انڈیا تبلیغ سیرت وامیر کل ہند خاکساران حق کی ذات گرامی ہے۔ایک طرف آپ ہمجر عالم دین، بلندیا بہر مناظر، عظیم مفکر و مدبر اور علوم و معارف کے بحر ذخار تھے تو دوسری

§ 172 §

طرف رمو نِ طریقت واسرار حقیقت و معرفت کے داز دال بھی تھے۔ می وصدافت کے دائی اور حق گوئی و بے باکی میں اپنی مثال آپ تھے۔ بول تو حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ سے متعدد بار ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کی ایمان افر وز وطغیان سوز تقریریں سننے کا موقع ملا لیکن میر کے گوشہ ذہن میں اب تک وہ با تیں محفوظ ہیں کہ جب ادار ہ شرعیہ بہار کے قیام کے بعد انجمن اسلامیہ بال پٹنہ میں ادارہ کے زیر اہتمام سہ روزہ کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں ملک کے طول وعرض سے علائے ملت اسلامیہ کا نورانی قافہ عظیم آباد پٹنہ میں جمع ہوا۔ وہ کتنا مبارک ومسعود موقع تھا کہ شب کے پروگرام میں دانشوران قوم و رہنمایان ملت کی تقریریں ہوتی رہیں، آخر میں حضرت مجاہد ملت علیہ دانشوران قوم و رہنمایان ملت کی تقریریں ہوتی رہیں، آخر میں حضرت مجاہد ملت علیہ

الرحمه اللج پر رونق افروز ہوئے ، مجمع ہمہ تن گوش تھا، آپ نے اپنے خاص مجاہدا نہ انداز میں تقریر شروع کی اور مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کا تفصیلی طور پر ذکر فرماتے ہوئے حکومت پر سخت تنقیدیں کیں اور اسے جابر و ظالم حکومت قرار دیتے ہوئے انسدا و فساد کے لئے برزورالفاظ میں متنبہ کیا کہ اگریے فتنہ و فساد کا سلسلہ بندنہ ہوا تو حکومت کو یہ بات

اچھی طرح ذہن نشین کرلینا جاہئے کہ چکی کا پاٹ اگرینچے سے اوپر آگیا تو پھر کیا ہوگا۔ آپ نے ایسے سخت الفاظ میں حکومت کی مذمت بیان کی کہ سننے والے کو آپ کی جرأت

مندانہ تقریر پر بیہ خیال ہور ہاتھا کہ حضرت گرفتار کر لئے جا ئیں گے۔ مندانہ تقریر پر بیہ خیال ہور ہاتھا کہ حضرت گرفتار کر لئے جا ئیں گے۔

آپ نے اثنائے تقریر میں اس جملہ کو بار بارد ہرایا کہ میں حبیب الرحمٰن بول رہا ہوں اور جو بچھ کہدر ہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، مجمع ذمہ دار نہیں، باوجوداس کے کہیں آئی ۔ ڈی ۔ والے آپ کی تقریر کو قلم بند کرر ہے تھے مگر اسلام کا وہ مایئ نازر ہنما و باک مجاہد حکومت وقت کے خوف و دہشت سے مرعوب ہو کرحق گوئی سے باز نہ آیا۔ زندگی کے آخری کھات تک باطل کے مقابلہ میں نعر ہُ حق بلند کرتے ہوئے باطل رستوں اور بد مذہبوں کو مسلسل شکست دیتار ہا۔ دشمنان دین وملت کے پنجہ ظلم واستبداد

« مجاہد ملت نمبر » مستر میں است میں ہے۔ اسٹر میں کے اس کے میں میں میں اسٹر کے اس کے میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا اس کے میں میں میں کا میں

میں گرفتار ہوکر بلکہ جیل کی آہنی سلاخوں کے اندرزندگی گزار کراور حوصلہ شکن وروح فرساً مصائب وآلام کو برداشت کر کے بھی باطل کے سامنے سرنگوں نہ ہوا۔ پچ ہے ہے ۔ آئین جواں مردال حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیر وں کوآتی نہیں روبا ہی

حقیقت توبہ ہے کہ باطل پر ستوں اور بد مذہبوں کے لئے جس قدروہ ہنجت گیر اور شمشیر بے نیام تھے اس سے کہیں زیادہ اپنوں اور حق پرستوں کے لئے پیکراخلاص و محبت اور سرایارتم وکرم تھے۔

> ہوحلقہ کیاراں توبریشم کی طرح نرم رزم حق وباطل ہوتو فولا دہے مومن

غرض که آپ اشداء علی الکفار دحماء بینهم کے مظہراتم تھے۔
استقامت فی الدین کے سلسلہ میں جن لوگوں نے آپ کوقریب سے دیکھا اور آپ کی
پرفیض صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ اسوہ رسول اور شرعی قوانین
کے س قدر پابند تھے اور الاستقامة افسل من الف کر امة کے پیش نظر آپ
شریعت وطریقت، حقیقت ومعرفت کے سین وخوشما سنگم تھے کہ طالبان رشد و ہدایت
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنی روحانی تسکین حاصل کرتے اور بقدر ظرف اس
سرچشمہ ہدایت سے فیضیاب ہوتے۔

آج وہ میر کاوراں ہمارے اندر نہ رہا، وہ رحمت الہی کی آغوش میں ابدی نیندسو گیا، گراس کا کردار وعمل اور اس کے بتائے ہوئے اصول ہمارے لئے مشعل ہدایت ہیں جس پر چل کر گم گشتگا نِ راہ حقیقت اپنی کشتی حیات کومنزل مقصود پر پہنچا سکتے ہیں ۔ آسال ان کی لحد پر شہنم افشانی کرے سبز ہُ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے سبز ہُ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

# ﴿ مِجَامِدٍ ملت نَمِيرٍ ﴾ من المسلم المسلم

آه!محبوب دل مجامد ملت حبيب الرحمٰن قدس سره

حضرت سيدشاه محمد قائم رضوی چشتی نظامی قتيل دا نا پوری، دا نا پور شلع پيشه

موت تو بہر حال آتی ہے مگراس کے اثرات دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا عام طور پرکسی خاص شخص وافراد خاندان پراثر ہو، دوسری وہ جس سے قوم و ملک متاثر ہو۔ دنیا میں ایسی انگنت شخصیتیں ظہور پذیر ہوئیں اور آئکھوں سے جھپ گئیں جو باوجود بعدز مانہ آئکھوں سے دوراوردل سے قریب ہیں۔

مثلاً غوث الاعظم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی، سلطان الهند حضرت خواجهٔ الجمیری، سلطان الهند حضرت خواجهٔ الجمیری، سلطان المحققین حضرت مخدوم جهال شرف الدین بهاری وغیر جم قدست اسرار جم، جوکسی وقت اورکسی حال میں بھی بھولتے ہی نہیں۔ایسی گرال قدر روحانی ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دین والے الگ اور دنیا والے الگ مستفیض و کامیاب ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔

یه سلسله ان شاء الله تعالی قیامت تک قائم و باقی رہےگا۔ چنانچہاس نوعیت کی ایک ہستی جودین و دنیا دونوں کی سنگم تھی چود ہویں صدی ہجری میں خاک کٹک سے ظاہر ہوئی اور پندر ہویں صدی ہجری کے آغاز میں اپنے معقندین ومتوسلین نیز احباب وعوام کوروتا اور نالہ کناں چھوڑ کرخاک کٹک میں ہی روپوش ہوگئ ۔

دل اپنی طلب میں صادق تھا، بے تا ب سوئے مطلوب گیا دریا ہی میں جاکر ڈوب گیا

آج تمام اخبار، رسالے، میگزین اور سارا ہندوستان اس گرال مایہ شخصیت کو خراج عقیدت عاجز انہو و نیاز مندانہ پیش کررہاہے۔ یہی وہ گرال مایہ شخصیت اور انمول ہستی ہے جسے سارا ہندو بیرون ہند حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمٰن کے نام نامی و

اسم گرامی سے یاد کرتا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک یاد کرتا رہے گا۔ آپ کی ذات گرامی صفات دین و دنیا کے لئے بے انتہا مفید ثابت ہوئی۔ آپ سے بڑے بڑے تقمیری کام انجام پائے آپ نے جامعہ حبیبیالہ آباد جیسے شاندار مدرسہ اسلامی کی بناڈ الی اور جماعت خا کساران حق وتبلیغ سیرت کی کامیاب سریرستی فر مائی۔ آپ دین کی اشاعت بھی کرتے اور قوم وملت کی پشت پناہی بھی کرتے۔ حقیقت تو پیر ہے کہ آپ پیکر کمالات علمی بھی تھے اور حافظ وپشت پناہ قوم بھی۔ عالم، زابد متقى متورع ايسے كه علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل آب يرصادق ـ ایسے ایسے رموز وزکات دینی بیان فرماتے که ''السعُلْمَاء وَ رَثْهُ الانبیّاء''آپ پر چسیاں۔ دولت ظاہری بھی آپ کی ظاہر مگراللّٰہ کی راہ میں اسے وقف کر دینا نشان صدیقی کا پیته دیتا ہے۔ سربکف معرکهٔ دینی میں بنفس نفیس شریک ہونا شجاعت فاروقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔امیر الامراء ہوتے ہوئے ساری دولت سے بے نیاز ہو جانا اور حاجت مندوں اور مختاجوں میں لٹا دینا انداز عثانی کونمایاں کرتا ہے۔ ہمیدم یا دِالْہی میں سربسجو در ہنا،اذ کارومرا قبہ کاشغل انتساب علوی کا اظہار کرر ہاہے۔ مصيبتوں اورآ فتوں ميں پھنسنا اورا نتہائی مظالم وجور و جفا نيز جيل واسيري کی صعوبتوں کو اللہ اور اللہ کے دین کے لئے برداشت کرنا ، اس بر ثابت قدم رہنا شانِ عابدی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔اللہ تعالی کے ضل وکرم سے آپ جامع کمالات میں صوری ومعنوی تھے۔ میں نے حضرت مجاہد ملت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔سیرت النبی صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے جلسوں میں پوریے ہندوستان میں اکثر و بیشتر ساتھ رہا۔

القد تعالی علیہ و م سے جلسوں میں پور سے ہندوستان میں اگر و بیستر ساتھ رہا۔

آپ کی سرنفسی کا بیعالم تھا کہ بھی اپنی تقریر سے پہلے مجھے تقریر کا موقع ہی نہ

دیا، میں نے تو ایسا سادگی پیند درولیش دیکھا ہی نہیں۔ تکلفات، زیبائش، آرائش،

بالاشینی کو وہاں دخل ہی نہ تھا۔ایک بارآپ خانقاہ دانا پور میں تشریف لائے،ا تفاق سے
وہ روز میرے حضرت والد ماجد قدس سرہ کے عرس کی تاریخ تھی،میلا دشریف کے وقت

﴿ مجاہد ملت نبر ﴾ منت کی تقت کی تاثاب کا ایس ملک میں تعدید کے ایک ان ایس کا ان کا ک

ہر چند میں نے حضرت کوتقریر کی تکلیف دینا چاہی۔ مگر زبردسی مجھی کوحضرت نے بکڑ کر منبریر ببیٹھا دیا۔ خاکساری وفروتن کا بیاعالم اور شجاعت وجوش وہمت واستحفاظ مذہب کا

وہ عالم کہ دنیا آپ کومجا ہدملت کہتی ہے۔اور واللہ دق کہتی ہے۔

مجھے اس وفت ایک حدیث شریف یا دآگئ، فرمایا حضورا نور تا جدار مدینه سلی الله تعالی علیه وسلم نے۔''مجاہد کے جسم کو دوزخ کی آگ چھونہیں سکتی''۔اس حدیث ماک کے بعدا کوئی کیا عرض کرسکتا ہے۔

فر وتنی ست دگیلِ رسید گا نِ کما ل که چون سوار به منزل رسد پیاده شود

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واهل بيته ا جمعين برحمتك يا ارحم الرَّحمين.

﴿ مجابِد ملت نمبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾ مستنبر ﴾ المستنبر ﴾ المستنبر المستنب

عالم ربانى

مولا ناسیدالزمال حمدوی/معرفت موسیٰ رضایانِ دکان

نز دامرسنیما، کچی سرائے ،مظفر پور

یددینی فتنہ وفساد کا دور ہے۔ ہرآنے والے لمحات گذشتہ ساعتوں کے لحاظ سے پُرفتن ہیں۔کوئی زمانہ ہواور کیسا ہی خراب وبدتر ہومگر "ظاھرین علی الحق" والی غیبی

پ خبر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گررہی ہے اور آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ حسب اس سال سلک

جس رسولِ پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان میں ارشادر بانی ہے۔وللآخرۃ خیر لک من الاولی انھیں کے غلاموں

سان یں ارسادر ہائی ہے۔و کلا حورہ حیبر لک من الاولی ایس کے علاموں نائبوں میں بھی کچھالیں قدسی صفات اعلیٰ سات شخصیتیں اس کئے گذر بے زمانہ میں بھی ہیں اور کتنے مستقبل میں بھی ظہور پذیر ہوں گے جن کی زندگی کے ا

لیل ونہاراس حقیقت پر گواہ ہیں کہ ان کی حیات مقدسہ کی ہر بچپلی ساعت پہلی ساعتوں کے اعتبار سے ولل خسرة خیبر لک من الاولیٰ کی تجلیوں سے مالا مال ہے اور

انہیں" ظاہرین علی الحق" کی جماعت کے ایک فردحضرت مجاہد ملت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب اڑیسوی قدس سرہ بھی تھے اور وہ اس بے دینی والحادی دور میں جس شانِ

عزیمت سے احیائے حق وامات باطل میں جس طرح شب وروز مشغول رہے واقعی ہیہ ان کی منفر دانیخصوصیت تھی۔

عالم کی تمی نہیں مگر عالم ربانی یقیناً اس دور میں کبریت احمر سے بھی نا درتر ہے۔

عالم ربّانی کی خصوصیت قر آن حکیم کی روشنی میں:

تیسرے پارہ سورہ آل عمران شریف کی کچھآ نیوں کا ترجمہ رضویہ حضرت صدر الا فاضل مراد آبادی قدس سرہ العزیز کے تفسیری نوٹ کے ساتھ مدیئہ ناظرین کر رہا

ہوں اس کی روشنی میں عالم ربانی کے خصائص وامتیازات کا مشاہدہ فرما ئیں پھر فیصلہ کریں کہ واقعی حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللّٰدعلیہ اس قر آئی معیار پر عالم ربانی ثابت ہوتے ہیں یانہیں یامحض معتقدانہ غلوہے۔

"ماكان لبشر أن يوتيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول للمناس كونوا عباداً لى من دون الله الآية" (ترجمه) سي آدى كايين كه الله الآية " (ترجمه) سي آدى كايين كم الله التمان علم عمل عطافر مائ اور كما بهون معموم كريم ويغيم ويغيم كه كمالله كوچمور كرمير بند به وجاؤ -

## شان نزول:

نجران کے نصاریٰ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تکم دیا ہے کہ ہم انھیں رب مانیں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیا کی شان سے ایسا کہناممکن ہی نہیں۔

اس آیت کے شانِ نزول میں دوسرا قول میہ ہے کہ ابورافع یہودی اورسید نفرانی نے سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا'' یا محمد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کورب مانیں'۔حضور نے فرمایا اللہ کی بناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا نہ مجھے اس لئے بھیجا، ہاں میہ کہوں گا کہ اللہ والے ہوجا وَاس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اس لئے کہ تم آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ میہ ہونا چاہئے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے جسے کم میں ایک مضائع اور بے کارہے۔

ربانی کے معنی عالم، فقیہ اور عالم ہاعمل اور نہایت دین دار کے ہیں۔ہم نے ترجمہ اور تنہیں کو میں۔ہم نے ترجمہ اور تفسیری نوٹ کو ملکے ہیر پھیرسے باہم مربوط کر دیا ہے تاکہ کلام کا تسلسل برقر اررہے۔ آیت متذکرہ کے ترجمہ وتفسیر وربانی کے معنی برغائز انہیں صرف طائز انہ نظر

﴿ نَجَا بِهِ مَا تَعْمِرِ ﴾ من الله على الله عل

ڈالنے کے بعد علمی وعملی زمدوتقو کی کے پیکروں کے قافلوں میں کچھالیں شخصیتیں ضرور ملتی ہے ہوائیں شخصیتیں ضرور ملتی ہیں جو واقعی اللہ والے اور ربّانیین کی صف میں امتیازی شان رکھتی تھیں۔جن کا وجود مؤثر انہ قیادت کا حامل تھا۔ اور جس زمانہ میں بھی وہ گذرے ہیں ضرور ان کے اہل زمانہ ان کی شخصیت سے اثریذ بر ہوئے ہیں۔

اس زمانہ میں اہل سنت علما کی صف میں حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی اللہ علیہ بھی اللہ علیہ بھی اللہ علیہ ہے اللہ علیہ ہی اللہ واللہ اللہ علیہ ہند کیا کسی سرزمین کے علما سوء کیوں نہ ہوں آپ ان کے سامنے اعلانِ حق سے بازنہیں آئے۔

ان کے حق گواور عالم ربانی ہونے کے گواہ بیوا قعات ہیں جوابھی بالکل تازہ اور نئے ہیں، ان ایمان افروز واقعے کی خاک ہند بھی گواہ ہے اور دیار حجاز کے ذریے بھی، دونوں ہی ملکوں میں قید و ہندوز نجیر وسلاسل کی اذبتوں کو برداشت کیا اور کوڑے و تازیانے کی مصیبتوں کو جھیلا مگر جبین حق گوئی پر کوئی شکن آنے ہیں دی۔

## تعليم دين كاثمره:

حصول علم دین کا ثمرہ و نتیجہ ہی آیت کریمہ میں بے بتایا گیا ہے کہ آدمی اللہ والا و
ربانی بن جائے۔ دین کے نام پر تعلیم کہاں نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے۔ مگر اللہ والے وربانی
کتنے ہیں اس کا احساس ہر درمند دین و ذی شعور کوہوگا۔ اس آیت نے علما کو دوگر وہ میں تقسیم
کردیا ہے اور تیقیم آج کی نہیں بلکہ بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق
ترجمان سے بر اورا چھے عالم کا تذکرہ فر مایا ہے جودفتر حدیث میں موجود ہے۔
اگر حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم ہے ق وعلم ہے آخرت کے فضائل
ومنا قب بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی علما ہے دنیا وعلما ہے سوء کے معائب ومثالب بھی بیان
فرمائے ہیں ، اس کی تھوڑی ہی تفصیل حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مگتوب

﴿ مجاہدِملت نمبر ﴾ مسترین میں بیٹر ہوئی ہے ۔ 180 ﴾

سے پیش کررہا ہوں۔اس کی روشنی میں حضرت مجاہد ملت کے واقف کار حضرات ان کی پوری زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ مجاہد ملت ہر دوعلا کی کس جماعت میں ہیں۔ان کی تعلیمی زندگی ہویا تدریسی،امیرانہ زندگی ہویا فقیرانہ، خالص اسلامی سیاسی زندگی ہویا مجلسی وخائگی زندگی، وعظ و پند کا جلسہ ہویا دستار بندی کا۔رشد وارشاد کی محفل ہویا بیعت کی کہیں اور بھی اسوؤ حسنہ سے سرموجھی انحراف واغماض نظر آرہا ہے یا نہیں۔

مجھامیدواثق ہے کہ مجاً ہدملت کے پر کھنے والوں کا ضرف یہی جواب ہوگا کہ یقنیاً آپاس دور کے حقانی وربانی عالم تھاور زمرہ کربانیین میں بصدافتخار داخل تھے اور صرف علمائے خرت ہی میں نہیں تھے بلکہ مزید برآں آپ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ اہل عزیمیت تھے، صاحب رخصت نہیں۔ اب مکتوبات مجددیہ کے اقتباسات ملاحظ فرمائیں:

دفتر اول وحصہ اول مکتوب۳۳ رملاحا جی محمد لا ہوری مرحوم کوتح ریفر ماتے ہیں۔ علماء رامحبت دنیا ورغبت درال کلف چہرہ جمالِ شان است ۔ الخ علما کے لئے دنیا کی محبت اور جاہت میں مبتلا ہوناان کے چہر ہُ جمال کے لئے بدنما داغ و بدزیب پردہ ہے۔ گرچہان کے علم سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچا ہے مگرخودان کو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

﴿ مجامِدِ ملت نَمبرِ ﴾ مسمد مسمد مسمد ﴿ 181 ﴾

الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ...... وتدريس وافتاء ووقع نافع آيد كه خالصاً لوجه الله سبحانه، باشد واز شائمهُ حبِّ جاه ورياست وحصول مال ورفعت خالى باشد .....ايثال علماء سوء وشرار مردم ولصوص دين وحالانكه ايثال خود رامقتدائے دين مي دانندو بهترين خلائق مي انگارندالخ -

اسی کے مقابل حضرت مجد درحمہ اللہ نے علمائے حق وآخرت کی مدح خوانی بھی فر مائی ہے۔وہ بھی ملاحظہ فر مائیں:

آرے علائے کہ از دنیار بے رغبت اندواز حبِّ جاہ وریاست و مال رفعت آزاد انداز علائے آخرت اندوور شدالا نبیاء اندیم الصلاۃ والتسلیمات و بہترین خلائق ایشا نند کہ فردائے قیامت سیاہی ایشاں را بخون شہدائے فی سبیل اللہ وزن خواہند کر دوبلہ ایس سیاہی خواہد چربید "و نوم العلماء عبادۃ" درشان ایشاں متحقق است ۔ایشا نند کہ جمال آخرت درنظر شان مستحس آمدہ و قباحت دنیا و شاعت آل مشاہدہ گشتہ الح عصد دوم) احسن الدین و الدنیا لو اجتمعا (حوالہ متوب، ص: ۲۲، دفتر اول حصد دوم) میخط شخ فرید صاحب کے نام لکھا گیا ہے اس خط میں غلبہ کفار واجر ااحکام کفر کی شکایت کی گئی ہے کہ دار اسلام میں مسلمان بادشاہ وامراء کے ہوتے ہوئے اسلام کی شکایت کی گئی ہے کہ دار اسلام میں مسلمان بادشاہ وامراء کے ہوتے ہوئے اسلام کی ایسی زبوں حالی قابل صدافسوس ہے۔طویل تمہید کے بعد حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے یہ خاص خاص خاص جملے قابل غور ہیں۔

''ایں امداد و تقویت خواہ بہ زبان میسر شودخواہ به دست سابق تریں دولت مدد ہا بتبین مسائل شرعیہ است و اظہار عقائد کلامیہ برطبق کتاب دسنت و اجماع است۔ تامبتدع وضال درمیان آمدہ ازراہ نه برد و کار به فسانه آنجامد ایں قتم امداد مخصوص به علائے اہل حق است که رو بآخرت دارند۔ علائے دنیا کہ ہمت ایشاں دنیائے دنیہ است محبت ایشاں دنیائے دنیہ است محبت ایشاں زہر قاتل است وفساد ایشاں فساد متعدی۔

﴿ بِجَابِرِمَكَ بَمِرٍ ﴾ روس والمستنبر ﴾ والمستنبر ﴾ و182 ﴾

قارئین کرام! حضرت مجددالف نانی قدس الله سرہ العزیز کے مکتوبات کے مکٹوبات کے مکٹوبات کے مکٹوبات کے مکٹوبات ہے ہیں کہ دین کی امداد صرف قبل وقبال ہی پر مخصر نہیں ہے بلکہ زبان سے بھی بیامداد ہوسکتی ہے۔اورعلماحت کی سب سے بڑی دینی امداد دینی بداعتقادی کے دور میں بیہے کہ وہ بر ملا شرعی مسائل بیان کریں اور عقائد حقہ کے اظہار میں کوشال رہیں۔وہ عقائد حقہ وہ بی ہیں جواہل سنت کے مم کلام میں کتاب وسنت واجماع کے مطابق مدون ہیں۔

عقائد کلامیہ کا اظہار بہترین دین تائیداس وجہ سے ہےتا کہ کوئی اہل بدعت و گمراہ سادہ لوح مسلمانوں کے اندرآ کراپنے اباطیل کے ذریعہ اضیں صراط مستقیم سے ہٹانہ دے۔ اظہار عقائد کے ذریعہ دین تائید علاحق کے ساتھ مخصوص ہے اور جوعلائے تن بلارو ورعایت عقائد تن کی اشاعت کرتے ہیں واقعی وہ علمائے آخرت ہیں۔اس کے برخلاف علمائے دنیا ہیں جن کی زندگی کا مقصد حصول دنیا ہے، ان کی صحبت امت کے لئے زہرقاتل ہے اوران کا فساد متعدی ہے کہ دوسروں کو بھی فاسد کردے گا۔ یہی راز ہے کہ علماء اہل سنت ہر جگہ بدعقیدگی کے خلاف صف آ رار ہے ہیں

یں راز ہے کہ علاء اس کا میں ہرجلہ بدھیدی حصات مقد اراز ہے ہیں۔
اور عقائد کا وعظان کا شعار ہے جن کو بیار طینت لوگ تفریق سے تعبیر کرتے ہیں۔
حضرت مجاہد ملت مکتوبات بالاکی روشنی میں یقیناً عالم حق وعالم ربانی تھے زندگی
کے ہردور میں انھوں نے عقائد حقہ کا اظہار کیا اور بلاخوف"لو مقد لائم"حق گوئی کا حق
ادا کیا۔ ان کے دینی مناظر ہے، عقائد حقہ کے اظہار کے لئے ہی تھے اور وقباً فو قباً
تشکیل جماعت بھی اشاعت عقائد حقہ کے لئے ہی تھی۔ ہند سے عرب تک قیدو بندگی
اذیبیں جھیلنا عقائد حقہ ہی کی خاطر تھے اور ان تمام دینی کا موں سے حصول مال وجلب
جاہ ورفعت قطعاً مقصود نہیں تھا۔خود رئیس تھے لیکن دین کی خاطر آخرت کے خوف سے
خوف سے فقیری اختیار کی۔ کسر نفسی اور وسیع الاخلاقی کا بیام کہ بڑے تو بڑے، ملتے وقت

#### Click For More Books

چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کو چومتے۔والعلم عند الله.

### ﴿ مِجَامِدِ ملت نَبِر ﴾ مسلسل المسلس المسلس ﴿ 183 ﴾

# مجامدملت علم ظاہری کے زاویہ سے

حضرت علامهالحاج محمه عاشق الزخمن حبيبي

صدرالمدرسين جامعه حبيبيداله آباد

الله تبارک و تعالی اولیائے کرام وعرفائے عظام پر کیسافضل فرما تا ہے۔امام بخاری نے حضرت ابو ہر رہ وضی المولی تعالی عنہ سے جوحدیث قدسی روایت کی ہےاس کی عبارت میں موجود ہے: کست سمعہ الذی یسمع بہ المی آخر الحدیث. لیمنی الله تعالی فرما تا ہے میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی وہ آگھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

علامہ عینی علیہ الرحمہ نے شرح بخاری میں فرمایا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں عبارت کچھزا کد ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ و فؤادہ الذی یعقل به لیعنی میں اس کا وہ دل بن جاتا ہوں جس سے اسے انکشافات حاصل ہوتے ہیں۔ باری عزوجل کے اجسام وجسمانیات سے یا کے ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔

ہاں بیالفاظ جس نصل خاص اور انعام مخصوص کی نشاند ہی کرتے ہیں انھیں تھیجے معنی میں عرفا ہی سمجھ سکتے ہیں۔اولیائے کرام پرایسے ایسے امور کا انکشاف ہوتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔اگران انکشافات کے بعد کوئی شخص یہ کہے'' بیتو ہم بھی بتا سکتے ہیں'' توایسے خص کامقام کسی عجائب خانہ ہی میں ہونا چاہئے۔

ے یں دہیے کی تاہ ہوں ہو ہے۔ ایک وقت پرایک شخص نے بیتم کھائی کہا گروہ انسی عبادت نہ کرے جس کے کرتے وقت دنیا میں کوئی وہ عبادت نہیں کرر ہاہے تواس کی بیوی پرطلاقیں۔ جبیبا کہ ہمیشہ دیکھا گیاہے کہاس قسم کی قسموں کے بعد قسم کھانے والا بہت ہی

پچھتا تا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی الیمی صورت مل جائے کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے اور طلاق بھی نہ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پچھتانے کے بعد وہ مخص خدا جانے کتنے علما اور فقہا کی خدمت میں پہنچالیکن قدرت الہمیکوائکشاف منظور نہیں تھا آخر کاروہ شخص الیمی ذات گرامی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جس کی ایکارہے کہ۔

علیٰ بابنا قف عند ضیق المناهج (جبراہیں تگ ہوں ہارے دروازے پر گڑاہوجا)

یعنی حضورغوث الثقلین سرکار بغداد شخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

بارگاہ عالیٰ میں۔ آپ تسلی دیتے ہیں فرماتے ہیں بیا بھی حل ہوتا ہے۔ اس کے بعد زبان

فیض تر جمان سے اس کاحل اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ کعبہ میں جاؤاور واقعہ کوعرض کر

کے مطاف کو خالی کروا کر تھوڑی دہر کے لئے تم تنہا بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس وقت اس
عبادت میں دنیا میں تنہارا کوئی شریک نہ ہوگا اور تمہاری بیوی پرطلاق واقع نہ ہوگی۔

دیکھا؟ اب اگر کوئی شخص ہے کہ کہ اس عقدہ کاحل ہم بھی بتا سکتے ہیں تو اس کی

بیہ بات مضحکہ خیز ہوگی۔ حضرت شخ حسام الدین ما نک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
جب حضرت راجا حامد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تبلیغ وارشاد کے لئے جو نپور کی طرف
جب حضرت راجا حامد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تبلیغ وارشاد کے لئے جو نپور کی طرف
جانے کا حکم فرمایا۔ گھبرائے لیکن شخ نے مشکل آسان کر دی۔ اور ایسا نوازا کہ نا منکشف منا میں موجا تھالیکن دیکھا تو انگی دانتوں تلے دبانا پڑی۔

گھاور ہی سوجا تھالیکن دیکھا تو انگی دانتوں تلے دبانا پڑی۔

معلوم ہوا کہ بھی عرفا مدرسی تعلیم حاصل کئے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور بھی ن ابھے میں جہ لیکا

مدرسی تعلیم سے خالی بھی ہوتے ہیں لیکن \_ کھلاجب چمن میں کتب خانہ گل

ہے؛ ب ن این ملا کوعلم کتا بی نہ کا م آیا مُلا کوعلم کتا بی

كاعالم ہوتا ہے تو وہ امورمنکشف ہوجاتے ٰ ہیں جن تک علما کی عقلیں رسانہیں

﴿ يَجَابِدِ مَكِّ بَمِرِ ﴾ مسترور و مستور و 185 ﴾

ہوتی ہیں۔حضور مجاہد ملت علامہ الحاج محمد حبیب الرحمٰن صاحب عباسی قادری قدس سرہ العزیز کا بھی عجیب عالم تھا۔وفت پرالیسی الیسی باتوں کا انکشاف ہوتا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی اور بعد میں بیتو بہت ہی آسان تھا کہنے کی ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنی وفات سے تقریباً بچاس سال پہلے بنارس کے غیر مقلدین کوٹھنڈا کرنے کے لئے آپ وفات سے تقریباً بچاس سال پہلے بنارس کے غیر مقلدین کوٹھنڈا کرنے کے لئے آپ نے بیٹنے کیا کہا گرتم تقلید مخص کے انکار اوبراہ راست قرآن وحدیث سے مسائل کے دریافت کرنے کے دعوے میں کیے ہوتو آؤ!

میرے سامنے ایک حدیث پڑھ کرسناؤاوراس ایک حدیث سے متعلق میرے تمام سوالات کا جواب دو۔ غیر مقلدوں کی نانی مرکئی، کوئی سامنے نہ آیا، ایک زمانے کے بعد جب مودود یوں نے سراٹھایا آپ نے دوسری باروہی چینج کیا۔ ہندو پاک کے تمام مودود یوں کے منھ پردہی جم گیااور آپ کے وصال سے چند سال پہلے بنارس میں غیر مقلدوں نے پھر شرائلیزی کی اور مناظرہ تک نوبت پہنچی، آپ نے اپناوہ چیلنج پھر دہرایا۔ مقلدوں نے پیروں میں مہندی لگ گئی اور ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھ کئیں۔ کسی کی عمر مقلدوں کے پیروں میں مہندی لگ گئی اور ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھ کئیں۔ کسی کی اور کوئی غیر مقلد سامنے آ جا تا اور کوئی ایک حدیث پڑھ دیتا تو آپ اس سے کیا سوالات کرتے؟ اس کے بارے میں علما کی عقلیں چیران تھیں۔

کسی نے یہاں تک کہا یہ تو مجاہد ملت کا ایک چٹکلا ہے۔ آخر کارجرائت کرکے پوچھ بیٹھے آپ کے پاس سوالات کی کوئی فہرست بھی ہے' اگر کوئی حدیث پڑھ کرسنا دے تو آپ کیا پوچس گے۔ یہ حضور مجاہد ملت کا چٹکلا نہیں تھا۔ آپ نے ''الف صل السم و ھبسی'' کا ایک نسخہ اٹھا کرسا منے رکھ دیا۔ اور فر مایا دیکھ لیجئے اس میں جتنے علوم و فنون (بالحضوص حدیث سے متعلق فنون) کوشار کیا گیا ہے ان سب پراس حدیث سے متعلق جو جوسوالات میرے ذہن میں آئیں گے، میں وہ سب پوچھوں گا۔ عقلوں کو ہوش

آگیااور معلوم ہوگیا کہ مجاہد ملت کا قول سطح سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ بہت عمیق ہے۔

خلاصۂ العقا کہ کے مقدمہ میں مولا نا عبدالرحمٰن صاحب برکاتی نے یہ کھا ہے

کہ شیطان کا علم حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے اوسع نہیں ہے۔ آنجہانی

مولا نا ابوالقاسم صاحب شاہ جہانپوری نے اسے حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس

سر ہ کا قول قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ مولا نا احمد رضا خاں صاحب کے اس قول سے لازم

آتا ہے کہ ان کے نزدیک شیطان کا علم وسعت میں نبی علیہ السلام کے علم کے مساوی

ہے۔حضور مجاہد ملت قدس سرہ نے متعلم و تکلم کوضیح فرض کرتے ہوئے اس کلام کے

بارے میں یہ فرمایا کہ ہم گرنہیں یہ مقام مقام مدح ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں

مساوات بھی نہ ہو۔ یہ وہ قاعد ہ کلیہ تھا جس کے سامنے مولا نا ابوالقاسم کو دوبارہ زبان

ہے۔ویسے یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علمائے کرام نے اس اعتراض کے دوسرے جواب بھی دیے ہیں۔ جواب بھی دیے ہیں۔ اوپر کی سطروں میں چٹکے والی بات ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی چٹکلا ہی سو جھے تو اس میں کیا مضا لُقہ ہے؟ لیجئے ایک چٹکلا۔ دھولیہ کے مناظرہ کے موقع پر اہل سنت کے مناظر حضرت علامہ ارشد القادری بول گئے کہ میں ارشد ہوں ارشد! دار العلوم دیو بند

کھولنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔حضرت عارف جامی قدس سرہ نے مسئلۃ الکحل کی بحث

میں جو تحقیق فرمائی ہے اسے دیکھنے کے بعداس جواب کی قیمت کا صحیح اندازہ ہوسکتا

من الرسم علامه ارسد العادري بون سے له ين ارسد بون ارساد ، دارا سوم ديو بند كے مبلغ اول مولا ناارشا داحمد فيض آبادي جوآج كل مناظر ه ميں آتے وقت مصنوعي بنتيبي لگانا بھولنے لگے ہيں ،کڑک كر بولے ميں ارشاد ہوں ارشاد!مصدر كو بھول گئے۔

مناظراہل سنت اس کا خود کیا جواب دیتے یہ ممین نہیں معلوم''۔ حضور مجاہد ملت قدس سرۂ نے ایک چٹکی کی اور مولا ناار شد کے کان میں چیکے سے فرمایا کہددو! بھلامصدر

لكرن نره كم ايك، كان أور نولا ما رسمر عن الله ي المهدود بعلا صدر كو المعلم الله المهدود بعلا صدر كو المعالم الم

### 

ارشدصاحب نے بیہ جواب سنایا ہے تب دیکھتے مولا ناارشاد کا عالم کہ چہرہ کیسے کیسے آ ثار کامصدر ہور ہاہے۔

حضرات علمائے کرام بلکہ مدارس عربیہ کے طلبہ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ابحاث و مناظرہ کی مجلسوں میں تبھی بھی تحقیقی جواب کی نسبت الزامی جواب زیادہ مؤثر ہوجا تا ہے۔ایسے مواقع پر حضور مجاہد ملت قدس سرۂ کے ذہن وفکرالیں ایسی باتوں تک پہنچ جاتے تھے کہ مقابل مبہوت ہوکررہ جاتا تھا۔

مدینہ منورہ کے وہائی قاضی اور معجد نبوی شریف کے امام عبدالعزیز بن صالح
سے بارہا حضور مجاہد ملت قدس سرہ کی بحث ہوئی ہے۔ ۳۹ الے میں جب اس کے
پوچنے پرآپ نے بتایا کہ ہم لوگ توسل واستغا شہ کو جائز سمجھتے ہیں، اس نے پہلے تین بار
سیمہا کہ یہ شرک جلی ہے۔ لیکن اس کے بعداس نے غور کیا اور بیہ ہما کہ ہاں اگر وہ ذندہ ہو
اور سامنے موجود ہوتو جائز ہے۔ حضور مجاہد ملت قدس سرہ نے اس مقام پر توسل واستغا شہ
کے جواب پر دلیل پیش کرنے کے بجائے الزامی جواب کوزیادہ انسب تصور فر مایا۔
آپ کا جواب یہ تھا کہ تمہارے یہاں زندہ خدا کا شریک ہوسکتا ہے مردہ خدا کا شریک نہیں ہوسکتا ہے مردہ خدا کا شریک نہیں ہوسکتا ہے ایوا جواب تھا جس کے سامنے قاضی کی عقل اپنا ہوش کھو بیٹھی ۔ اور
شریک نہیں ہوسکتا! یہ ایسا جواب تھا جس کے سامنے قاضی کی عقل اپنا ہوش کھو بیٹھی ۔ اور
ضرورت ملی کے پیش نظر اپنے وصال سے تقریباً تمیں برس قبل آپ نے مدرسی
مزریس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جب جب ضرورت پیش آتی تھی آپ علوم دینیہ کی
کتابیں دیکھتے تھے اور آخری عمر میں تصوف کی کتابوں سے آپ کی دلچسی بہت ہی بڑھ

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں۔اور دوسرے معاملات میں نسیان کو دیکھتے ہوئے بیہ خیال اور بھی پختہ ہو جاتا تھا

کیکن موقع پر جب ارشاد ہوتا تھا تب یقین کرنا پڑتا تھا کہ ایبانہیں ہے۔حضرت امام

الکرضی المولی تعالی عند کی (السمدونة الکبری ) جوامام تحون کی روایت کرده ہے خداجانے کس زمانے میں حضور مجاہد ملت نے دیکھی تھی۔ جب قصبه دهرم شاله میں ایک بہاری مولوی صاحب سے فتو کی لے کرآئے کہ شو ہرکوغائب ہوئے چارسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے لہذا امام مالک کے قول پرعورت دوسرے مردسے نکاح کرسکتی ہے آپ نے اس فتو کی کود کیھتے ہی فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ مردسے نکاح کرسکتی ہے آپ نے اس فتو کی کود کیھتے ہی فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہرگز امام مالک رضی اللہ عنہ کا فد ہب نہیں ہے۔ ہمارے فقہا خود فرماتے ہیں کہا گرکوئی مسکلہ مطلق نظر آیا ہولیکن کسی معتمد فقیہ نے اسے مقید قرار دے دیا ہوتو اب اسے مقید ہوں تو چھر کیا ہوگا۔

میں نے خود مدوّنہ میں دیکھاتھا کہ حضرت امام مالک کا فدہب ہیہ کہ مفقود الخبر کی عورت چاہے پہلے کتنے ہی سالوں تک انتظار کرچکی ہوجس روز وہ قاضی کے سامنے مرافعہ کرے گی اس وقت قاضی صاحب ان مقامات کی طرف خطوط وغیرہ جیجیں گے جس طرف اس مرد کے ہونے کا خیال ہو، جب کسی قتم کی اطلاع اس کے بارے میں نہ ملے گی تب وہ اسے چارسال انتظار کرنے کا حکم دیں گے۔اگر اس چارسال کی مدت کے اندروہ نہ آئے اور چھر وہ عورت قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہوتب وہ اس روز اس مرد کی وفات کا خرا کی ہو کی داس کے بعد وہ دوسرے مرد کے لئے حلال ہوجائے گی۔اس کے بحد وہ دوسرے مرد کے لئے حلال ہوجائے گی۔اس کے بحد وہ دوسرے مرد کے لئے حلال ہوجائے گی۔اس کے بحد وہ دوسرے مرد کے لئے حلال ہوجائے گی۔اس کے بحد وہ دوسرے مرد کے حافظ کیا۔وہی ملاجو حضور مجاہد منظود الخبر کی عدت کا مسکد دیکھا گیا۔وہی ملاجو حضور خوب مخامد میں ہوتا ہے دہیں اس بات کا بھی پیہ چل جا تا ہے کہ آج کل کے مولوی زوجۂ مفقود الخبر کی عدت کے معاملہ میں حضرت امام ما لک کے قول پر جو بی فتو کی دیتے و وجۂ مفقود الخبر کی عدت کے معاملہ میں حضرت امام ما لک کے قول پر جو بی فتو کی دیتے و وجۂ مفقود الخبر کی عدت کے معاملہ میں حضرت امام ما لک کے قول پر جو بی فتو کی دیتے

المن وہ حقیقاً حضرت امام ما لک کا فدہ بنہیں ہے۔ باری تعالیٰ کی صفت سے متعلق حضور علیہ ملت قدس سرۂ سے علی نے کرام، مدرسین وطلبہ کی گئی بار بحثیں ہوئیں۔ وہ حضرات شرح عقائد نسفیہ الیبی کتابوں کے مطالعہ بر بینی اپنی معلومات کے بیش نظراس بات پراڑتے رہے کہ کلام فسی قدیم ہے لیکن لفظ حادث ہے۔ اس کے برخلاف حضور مجاہد ملت قدس سرۂ اپنداءً حضور کی بیہ بات سب کو جرت میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن جب اس کے متعلق تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور ہی کا قول حق ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی قدس سرۂ نے شرح مواقف میں بحث کلام کے اخیر میں اس کے بارے میں تحریف مقالہ ہے۔ سرۂ نے شرح مواقف میں بحث کلام کے اخیر میں اس کے بارے میں تحریف مقالہ ہے۔ یفر مایا ہے کہ اس کی تحقیق پر قاضی عضد اللہ ین علیہ الرحمہ کا ایک مستقل مقالہ ہے۔ مغرات متقد مین کے نز دیک باری تعالیٰ کی صفت کلام کی کوئی تنویع نہیں تھی

یہ سب متأخرین کا اختر اع ہے۔اگریہاں لفظ کوقدیم نہ مانا جائے تو اس کے کلام الہٰی ہونے کا انکار بھی حلال ہوجائے گا۔اس موضوع پر حامل علم قدسی حضرت علامہ عبدالغنی ریاست نہ ہوں نہ نہ ہوں نہ نہ ہوں انہ ہوں ہوں انہ ہوں انہ ہوں انہ ہوں ہوں انہ ہوں ہوں ہوں انہ ہوں ہوں انہ ہوں انہ ہوں ہوں ہوں انہ ہوں ہ

نابلسی قدس سرۂ نے بھی اپنی تصنیفات میں افادہ فرمایا ہے۔ '

اورامام المسنت اعلى حضرت قدس سرة نے "المستند المعتمد" ميں اس كى وضاحت فرمائى ہے اور اخير ميں يہ بھى فرماديا ہے كہ من عوف فقد عوف و من لم يعرف فعليه ان يؤمن به.

سطور بالا سے حضور مجاہد ملت قدس سرۂ کے علم کا اندازہ ہوہی جائے گا اور جو حضرات اس طرح آپ کی صحبت میں رہے کہ ''لمن کان له قلب او القبی السمع وهو شهید'' وہ اسے بہتر مجھ سکتے ہیں ہاں جواس فیض سے محروم رہاوہ اگریہ لکھے کہ آپ کے فلال تلمیذکود کھے کرآپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے تو اسے معذور ہی رکھنا چاہئے۔

# حضورمجا مدملت ايك عظيم مناظر

حضرت مولا ناشاه ابوالبخت محمر عبدالوحيد فريدي ، بنارسي

سجاد ەشىن خانقاەنورىيە،شكر تالاب، بنارس

مجى جناب بھائى محمة عبدالحكيم صاحب زيدت مكاركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاية ، عالی جناب مشاق احمدخان صاحب کے مکان پرمیری آپ سے ملاقات ہوئی حضور مجاہد ملت رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کا ذکر آگیا تو آپ کی فرمائش ہوئی کہاس کولکھ کر دے دو۔ آج اتفا قابالکل خالی تھاسو چنے لگا کہ کون ساکام کیا جائے آپ کی صورت نگاہوں کے سامنے آگئی، ذہن نے کہا کہ آج آپ کی فرمائش بوری کر دی جائے۔ بات یوں تھی کہ والد ہزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسل غلیل رہا کرنتے تھے اسباق کابرا انقصان ہوتا تھا۔ دو دوتین تین ماہ پرایک سبق ہوتا تھااوراس طرح سے شرح مأنة عامل تك پہنچاتھا۔اسى درميان حضرت والد نے شادى بھى كردى تھى اور تين بچوں كا باب ہو چکا تھا کہ اتفا قاً سیدی وسندی ومولا ئی حضور صدر الا فاضل قدس سر ہ العزیز کی بنارس میں تشریف آوری ہوگئی مجھ ہے میرا پورا پورا حال بو چھاسب کچھ من وعن سنا دیا '' فرمایا کهتم میرے ساتھ چلو'' میں چلا گیا،شب وروز قدموں میں حاضر رہا کرتا تھا۔ تذكروں كے دوران ايك مرتبه حضرت مجامد ملت رحمة الله تعالى عليه كا نام نامي آگيا، میرے حضرت کی چشمہائے مبارک میں نمی آگئی اور فرمایا کہ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب کا عجیب حال تھاان کے والد ما جدرئیس تھے دوسور ویٹے ماہوار آتا تھا جس طالب علم کے یاس کیڑا نہ ہوتا مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب اس کا کیڑا ہنوا دیتے جس کی جا گیرنہ ہوتی اس کے لئے ہوٹل میں کھانا کھانے کا انتظام کرتے۔فرماتے کھاؤاور پڑھو''پندرہ سولہ طالب علموں کے کھانے کا بندوبست کر دیا کرتے تھے۔حضرت اس واقعہ کوفر ماتے جاتے

قبل آگئے ہوتے تو دیکھ لیا ہوتا ان کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ بیں گذرا۔ میں چونکہ حضرت مجاہد ملت کے حلیہ مبارک کے بارے میں پہلے ہی اپنے حضرت سے بوچھ چکا تھااس لئے حضرت مجامد ملت فراغت کے بعد جیسے ہی بنارس تشریف لائے فقیرنے پہچان لیا۔ محلّه سدانند بإزار ميں ايک صاحب حاجی عبدالغفورنا می تنصاب مرحوم ومغفور ہو ھے ہیں،انھوں نے ہی مدرسہ فاروقیہ قائم کیا تھا،حضرت نے انھیں کے یہاں قیام فرمایا حضور والدی مرشدی نورالله مرقدهٔ ہے ملاقات کے لئے میرے یہاں بھی تشریف لائے تھے اسی زمانہ میں ایک غیر مقلد مولوی ابو القاسم محلّہ دارا نگر میں رہا کرنا تھا اور بڑی برتمیزیاں کرتار ہتا تھا۔والدِ بزرگوارعلیہالرحمہ سےمجاہدملت نے جب ساراحال سنا تواس کے تعاقب میں لگ گئے اور آخر کارایک روز پکڑ ہی لیا۔ پوچھا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہا کہ ہاں۔حضرت نے فرمایا''حدیث کی جوبھی کتابتہارے یاس ہے اس میں سے جہاں سے جا ہو پڑھواوراس حدیث شریف کے متعلق میں جوسوال کروں اس کا جواب دے دوتم کوایک ہزاررو پیانعام دول گا۔اتنا سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا،مگر مجاہد ملت بھی اس کے بیچھے پڑ گئے وہ بھا گتا پھرتا اور مجاہد ملت تعاقب میں رہتے ایک روز وہ اپنے گھر میں داخل ہو ہی رہاتھا کہ مجاہد ملت بھی پہنچ گئے۔اس کواحساس ہو چکا تھا کہ مجاہد ملت نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ دریں اثنا مکان سے ایک بچہ نکلا اوراس نے کہا کہ گھر میں نہیں ہیں۔مجاہدملت نے فر مایا بھی ابھی تو میرےسامنے گھر میں داخل ہوئے ہیں جاؤ دیکھواور بلاکرلاؤ بیچنے نے دوبارہ آکر کہا ''ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پیٹ خراب ہے یا خانہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت مسکراتے ہوئے لوٹ گئے اور سیدھے والد بزرگوار کے پاس تشریف لائے اور سارا حال بیان فرمایا۔ یتھی حضرت کی دلیرانداور عالمانہ زندگی۔ جن کے نام سے بدعقیدہ لوگوں کے پیپے خراب ہوجایا کرتے تھے۔

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ <u>ریر ریں ریں ریں ریں ریں ہیں ۔</u>

محلّه بجردٌ بہہ بنارس میں غیر مقلدین کا سراٹھا تو حضرت نے مقابلہ کا اعلان فرمایا۔ علا میں حضرت حافظ ملت رحمۃ اللّه تعالی علیہ فاضل گرامی علامہ مشاق احمہ صاحب، صوفی مولا نا سیداحسان علی صاحب با ندوی، اور حاوی منقول و معقول علامہ نظام الدین صاحب وغیرہ تشریف لائے۔ وہا بیوں نے اپنی جبلی خصلت کا مظاہرہ کیا، اس مناظرہ کوروک دیا۔ دوبارہ ابھی حال ہی میں مناظرہ منعقد ہوا، بڑا کا میاب مناظرہ رہا طرفین سے رودادیں ابھی شائع ہوئیں مگروہ اپنی پرانی عادت سے مجبور ہیں اپنے گروہ کو سمجھانے کے لئے واقعہ کے خلاف بہت کچھاٹا کیں سٹا کیں لکھ گئے حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔

بنارس میں خلیل داس کے ساتھ مل کر پچھ فتہ نوازوں نے ایک نیا فتہ برپاکیا اور پس پردہ اس کوفروغ دینا اور ان کا قلعہ تیار کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں حضرت مجاہد ملت بہت زیادہ علیل تھاسی علالت کی حالت میں کسی ضرورت سے دفعتاً بنارس تشریف لے آئے۔ مجھے گویا دولت عظمی حاصل ہوگئی۔ میرے خالفوں نے اگر چہ بہت پچھا ثر ڈالنے کی سعی ناکام کی کہ آپ عبدالوحید کا ساتھ نہ دیں گے مگر انھوں نے کما حقہ میرا ساتھ دیا سر پرتی فرمائی اور بڑی پر مسرت کا میابی ہوئی جس کواہل بنارس جانتے میں۔ بڑی مسرت کی ایک بات ہے بھی ہوئی کہ بیے ضمون پورا بھی نہ ہوا تھا کہ باغ میار کپور اور ان کے ہمراہ گل گلزار سیادت جلوہ فرمائے مسند قادریت حضرت علامہ میار کپور اور ان کے ہمراہ گل گلزار سیادت جلوہ فرمائے مسند قادریت حضرت علامہ دونوں آئکھوں کونور، دل کوسرور، اور ایمان کو تازگی میسرآئی۔ اللہ تعالی عمر مسید عالم مسلی دونوں آئکھوں کونور، دل کوسرور، اور ایمان کو تازگی میسرآئی۔ اللہ تعالی علیہ میار کی سایہ تا دیر سنیوں کے سر پر باقی و ساری رکھے۔ آمین، آمین آمین آمین میں تربین علیہ میار کھار معلوم ہوتو آمین گلان کے میار میں کھارت میں کے ساتھ کے حالات سے کچھا گر معلوم ہوتو آمین کی کہا تھیں۔ کے حالات سے کچھا گر معلوم ہوتو

### 



### ايك مجامدكا فج

حضرت مولا نامجرا دريس صاحب

نائب ناظم الجامعة الانثر فيه،مبار كپور

مکہ مکرمہ اور بروشکم دنیا کے دوعظیم مذہبی اور تاریخی شہر ہیں ان دونوں بلدہُ مقدس نے نہ جانے کتنے انقلاب دیکھے ہیں قوموں کے عروج وزوال کی داستانیں ان کے چیہ چیہ سے سنی جاسکتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تغمیر ہونے والا اللہ کا گھر، اس نے ابر ہمہ کی فوج کشی اور تابی کودیکھا، یزیدی لشکر کی پورش بھی اسے یاد ہے اور خلیل اللہ کے سپچ وارث کی وہ واپسی بھی دیکھی ہے جب کفار مکہ کی مزاحمت کی وجہ سے ادائیگی مج کے بغیر مدینہ لوٹ گئے۔

اور ۱۴۰۰ اه کی وه روح فرسا سرکشی بھی دیکھ لی جب دنیائے اسلام کی عظیم شخصیت جسے ہم مجاہد ملت کے نام سے جانتے ہیں انھیں قاضی شہرنے حج کی ادائیگی اور طواف کعبہ سے روک دیا بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریزی اور ذکر الہی سے منع کر دیا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیھا.

واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ زیارت حرمین کے لئے گئے نجدی حکومت کے ایجنٹوں نے دیکھا کہ حضرت سعودی گورنمنٹ کے نمک خوارامام کے بیچھے نماز نہ پڑھ کرالگ فریضہ کالہی کی ادائیگی کررہے ہیں توان کی جمین اقتدار پربل پڑگیا چنا نچہان لوگوں نے حضرت سے سوال کیا الگ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا چونکہ تمہارا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے اس لئے میں نمازالگ اداکر لیتا ہوں۔

### 

نجدی سیاہی آپ کو پکڑ کراینے قاضی کے پاس لے گئے اور اس سے آپ کا حال بیان کیا اصولی طور پر قاضی کو یو چھنا جا ہیے تھا کہ ہمارے عقائد میں کیا خرابی ہے کیکن اس نے پینہ یو چھ کرحضرت سے دوسراسوال کیا جس کی تفصیل یوں ہے۔

قاضی: کیاتم نے بریلی میں تعلیم حاصل کی ہے؟

مجاہد ملت: بی میں نے بریکی کے مدر سے میں تعلیم نہیں حاصل کی لیکن امام احمد رضا بريلوي رضوي الله عنه كالمعتقد هول \_

قاضى بتم نے کہاں پڑھاہے؟

مجامدملت: مدرسه سجانبه اله آباد - مدرسه معیدیه اجمیر وغیر ه میں -

قاضى: كياتم توسل بالانبياء كے قائل ہو۔

مجامدملت: جي ٻاں \_الله كا فرمان ہے وابت غوا اليه الوسيلة پيمرتوسل كاا تكاركيوں كر ہوسکتا ہے۔

قاضى: ہمارے مذہب میں توسل شرک ہے لہذاتم کو جج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مجامد ملت: جب تمہارے مذہب میں توسل شرک ہے تو پھرتم شیعوں کو کیوں حج کرنے سے نہیں روکتے جب کہوہ انبیا کوکون کھے ائمہ سے بھی توسل کرتے ہیں۔

قاضی: شیعہ چونکہ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس لئے ان کونہیں روکا جائے گا۔ مجامد ملت: کیا تمہارے امام کے بیچھے نماز پڑھنے سے شرک معاف ہوجا تاہے؟ اس مکالمہ کے بعد حق وانصاف کا تقاضہ تو بیتھا کہ قاضی سرنگوں ہوجا تا لیکن اس نے وہی حرکت کی جو کفار مکہ نے کی تھی لیعنی حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو حج سے روک کر بذريعه جهاز كراچي جھيج ديا اس دوران چنديوم قيد خانه ميں بھي رکھا طرح طرح كي ایذائیں پہنچائیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجوداللہ کا شیرانتہائی بےخوفی اور جرأت

ایمانی کے ساتھ اعلان حق کرتارہا۔

آپ کی واپسی کی خبر سے دنیائے اسلام میں کہرام کچ گیا اگر ایک طرف کچھ نادان بغلیں بجارہ سے تھے اور نجدی حکومت کے اس فعل ناروا کو سراہ رہے تھے تو دوسری طرف ہندو پاک میں جگہ جگہ احتجاجی جلسوں کا انعقاد ہور ہاتھا جس سے انسانوں کا گھاٹھیں مار تاسمندراس بات کا ثبوت پیش کررہاتھا کہ سوا داعظم اور عالم اسلام حضور مجاہد ملت کے ساتھ ہے۔

عروس البلاد بمبئی کی سرزمین پرسعودی ایجنٹوں نے بیخبراڑائی کہ اگر مجاہد ملت راہ حق پر ہوتے تو انھیں جے سے کیوں روکا جا تالیکن جب علمائے حق نے اہل اسلام کو بتایا کہ بیکوئی نئی افتاذ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے، بہت پہلے سرور کو نین علیہ التحیة والثناء کو بھی کفار مکہ نے جج کی ادائیگی سے روکا تھا حضور مجاہد ملت نے اس سنت پر عمل کر کے دنیا کودکھا دیا کہ سچاعاشق رسول کس طرح سنت رسول کی ادائیگی کا موقع حاصل کرتا ہے اور قدرت اس کے لئے کیسا وقت فراہم کرتی ہے۔

اس سانحہ کے بعد سب سے پہلااحتجاجی جلسہ اتناعظیم تھا کہ مخاط پرلیس نے بھی اس کوئی لاکھ لکھااس جلسے میں سعودی حکومت کواس کی حیثیت یا ددلائی گئی اور بتایا گیا کہ عالم اسلام مولانا حبیب الرحمٰن صاحب قبلہ کے ساتھ ہے نہ کہ غاصب نجدی حکومت کے ساتھ ۔احتجاجی جلسہ میں اس بات پر بھی محاسبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت ہر سال اپنا ایک نمائندہ حجاج کی خبر گیری کے لئے بھیجتی ہے۔ چنا نچہ اس سال بھی جنتا حکومت نے اپنے ایک وزیر کواس کام کے لئے بھیجا تھا آخر اس نے اس سلسلہ میں سعودی حکومت کواس نارواحرکت پر کیوں نہیں ٹوکا۔

دوسرے دن اخبارات میں انھیں وزیرصاحب کا یہ بیان شائع ہوا کہ مجھ کو مکہ مکر مہ میں اس واقعہ کا پہتہ ہی نہیں چلا۔اس بیان کے چندروز بعد گھاٹ کو پر حیات مگر مبهئ میں پھر ایک عظیم احتجاجی جلسہ ہوا جس میں بھاری تعداد میں علما وشعرا شریک

﴿ مجامِدِ ملت نَمِيرِ ﴾ مسمد مير سيد مير سيد مير المام الله عنه المام المام المام المام المام المام المام الم

ہوئے راقم الحروف نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس وزیر کو جنتا حکومت نے حجاج کی خبر گیری کے لئے بھیجا تھا اسے اتنے اہم واقعہ کی خبر بھی نہیں ہوئی اس سے بڑی نالائفتی اور کیا ہوسکتی ہے اس کے بعدراقم الحروف نے کہا:

سفارتی آ داب کے تحت نجدی حکومت نے ضروراس نمائندہ کواطلاع دی ہوگی اور کیا عجب ہے کہ یہ بھی اس سازش میں شریک رہا ہولہذا میں ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں کہ ہمار سے عظیم رہنما اور دینی پیشوا کے ساتھ جس ہندوستانی مسلمان سے ایک تجویز رکھتا ہوں کہ ہمار سے عظیم رہنما اور دینی پیشوا کے ساتھ جس ہندوستانی منائندے نے یہ بے اعتبائی برتی ہے آج کے بعد مسلمان قوم اس کو بھی ووٹ نہیں کر ہے گا۔ تجویز گی بلکہ وہ جس سیاسی جماعت میں رہے گا اس کو بھی مسلمان سپوٹ نہیں کر ہے گا۔ تجویز پاس ہوگئی جس کواپنی اگلے مہینے کی اشاعت میں ماہنامہ فیض الرسول نے شائع بھی کیا اس کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد ریاست مہارا شرکا الکشن ہوا تو نصرف وہ نمائندہ ہارا بلکہ اپنی پارٹی کو بھی لے ڈوبا۔ تب سے آج تک اسے آسمبلی کی آ رام دہ کرسی پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا فیاعتبر وا یا اولی الابصار ایک مردمجاہد کی نگر تیز کا بیا اثر ہے کہ اس نیتا کو اب ذلت وخواری کے سوا کچھ ملنانا ممکن ہے۔

حضور مجاہد ملت جنھوں نے سعودی اقتدار کی پرواہ کیے بغیر شیروں کی طرح گرج کروادی مکہ میں اعلان حق کیا تھا جس کی پاداش میں انھیں جج سے روکا گیالیکن کیا دنیا ۱۳۰۰ ھے کے ان واقعات کوفر اموش کر دے گی جوحرم محترم میں رونما ہوئے جس نے بیزید پلید کی تمام جسار توں اور بیجاحرکتوں کو بھی مات کر دیا۔

کون نہیں جانتا کہ ادھر حضور مجاہد ملت مکہ مکر مہ سے بغیر حج واپس کیے گئے ادھر کچھنجدی سرپھروں نے بیت اللہ شریف کے تقدی کو یا مال کرنے کے لیے سکے ہوکر خانۂ کعبہ پر قبضہ کرلیا میں کہتا ہوں نجدی حکومت کی خفیہ پولیس جس نے بچیس تیس لا کھ کے مجمع میں حضور مجامع میں حضور مجامد ملت کو تاڑلیا اور یا بند قید ورس کرنے کے بعد دیاریا کے سے چلے جانے

﴿ مِجاً بِرِملت نَمِيرِ ﴾ رسيد المسلح افراد کو بندوق، را نفل، مشين گن، اسٹين گن جيسے اسلحه

کا سم صادر تردیا وہ توران ان میں امراد تو بیدوں، راحل، ین ن، این ن بیسے اسمی کے کر جاتے ہوئے کی شبہ ہے کہ نجدی حکومت کے کارندوں کی سازش سے ہی شور ید سرول کو خانۂ کعبہ کی حرمت سے کھیلنے کا موقع ملا۔

رمدوں عارت ہے۔ وہ نجدی حکومت جس نے ایک مردخدا آگاہ درولیش صفت کو بڑے تندو تالخ لہجہ

سامنے بےبس نظر آرہی ہے۔

ان سرکشوں کی سرکوبی کے لیے سعودیہ گورنمنٹ نے خانۂ کعبہ اور حرم محترم کے تقدس کو جس طرح پامال کیا ہے اس نے بزید کی لشکر کشی کے بعد خانۂ کعبہ کی ہونے والی بحرمتی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیائے اسلام پرسکتہ طاری تھا کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ خانۂ کعبہ جس کے درود بوار لبید ک اللهم لبیک کی صداؤں سے گونجا کرتے تھے۔ آج وہاں گولیوں کی سنسنا ہٹ اور تو بوں کی گرج سنائی دے رہی تھی یہ سلسلہ چلتا رہا خانۂ کعبہ کے مقدس ماحول کو ظالم آلودہ کرتے رہے نہ جانے کہاں کہاں سے کمک منگانی بڑی جب کہیں جاکر بیہ ہنگا مہختم ہوا۔

ہندوستان میں جب کہیں حضور مجاہد ملت کی واپسی کا ذکر آتا اور مخالف طنز کے تیر برساتے تو ہمیں کہنا پڑتا کہ بیتو سنت مصطفے کی ادائیگی ہوئی آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو ایک سال بغیر حج واپس مدینہ تشریف لائے تھے تو معاندین کی طرف سے فوراً یہ اعتراض اٹھایا جاتا کہ اس کے بعد دوسر بے سال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے گئے تو ہماری جماعت کہتی ان شاء اللہ حضور مجاہد ملت مھی اگلے سال فاتحانہ شان سے جاکر قصر باطل، ایوان نجدیت کو زمیں ہوس کر کے حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔

پھر دنیا نے دیکھا کہ دوسرے ہی سال حضور مجاہد ملت اپنے قافلہ کے ساتھ

« مجاہد ملت نمبر » <u>مستور سرور سرور س</u>

ہیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے اس طور پر پوری طرح سے سنت نبی آخرالز مال صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلم کی پیروی ہوگئی۔

جب حضور مجاہد ملت آخری حج کی سعادت کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے توعروس البلاد بمبئی کے تاریخی میدان مستان تالاب پراستقبالیہ جلسہ ہوا جس میں دیوا نگان رسول مستانہ وارٹوٹ پڑے راقم نے دیکھا اتناعظیم میدان کیکن مجمع کے لیے تنگ ہوگیا تمام اردگر دکی شاہراہیں بھر گئیں۔اس کے بعد نہ جانے کتنے استقبالیہ جلسے ہوئے یہ اس مجاہد کا آخری حج تھا جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کر کے حیات دائمی حاصل کرلی۔

یوں تو نہ جانے کتنے لوگ حج کرتے ہیں لیکن عام انسانوں کا حج اور ہے مجاہد کا

جج اور سیح کہا کہنے والے نے <sub>\_</sub>

الفاظ ومعانی میں تفاوت نہیں کیکن ملاکی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

### ﴿ مجا ہِ ملت نمبر ﴾ مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد علی ہو اور علی ہو اور کا میں مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد مسمد م

### حضور مجامد ملت ميري نگاه ميں

حضرت مولا ناعبدالرب مرادآ بادي

دین نگر پوره نلع مرادآ باد

حضور مجامد ملت عليه الرحمه الجمير شريف سے حضور صدر الشريعه عليه الرحمه ك یاس فارغ انتحصیل ہوکر مراد آبادتشریف لائے اور جامعہ نعیمیہ میں درس و تدریس کا کام انجام دینے گلے حضرت کی شان نرالی تھی بغیر کسی معاوضہ کے درس و تدریس کا کام انجام دیے رہے مرادآ باد میں حضرت کی شخصیت سے بچہ بچہ واقف ہو گیا حضرت کے لوگ اتنے فریفتہ ہو گئے کہ حضرت کے پاس بیٹھنا فخر سمجھنے لگے مراد آباد کے حکام پر حضرت کا بہت اثر تھاوہاں ایک جج تھااس کا ایک ایکہ تا نگہ مخصوص تھااس پراورکوئی سواری نہیں کر سکتا تھالیکن وہ ایکہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔اوراس جج نے حضرت سے کہا كه حضورات يوجب بهي جس وقت بهي كهين جانے كي ضرورت يرسے ايكه حاضر ہے۔ مرادآ باد کےاطراف میں بھی حضرت کی مقبولیت کم نتھی ہرطرف رئیس اڑیسہ کہلاتے تھے قصبوں ، دیہا توں کے بھی لوگ حضرت کی شخصیت سے مرعوب تھے۔ اسی دوران میں نے مدرسہ نعیمیہ میں داخلہ لے لیا اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگا تعلیم شروع ہوگئی۔میری والدہ ہر جمعہ کو مجھ سے ملنے آتی تھیں میرا سرپرست اس وفت میری والدہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ والد گاؤں کے کافی بڑے آ دمی تھے۔ خاندان بھی کافی بڑا تھا مشیت الہی میرے والد کا انتقال اس وفت ہو گیا جب میری عمر صرف جھ سال کی تھی تو خاندان والوں نے بیوہ ماں کو بہت پریشان کیا یہاں تک کہ ز مین گھر وغیرہ سب سے الگ کر دیا۔میری دوہہنیں ایک مجھ سے بڑی ایک مجھ سے چھوٹی، ہم تین بچوں کو لے کرادھرادھریریثان تھیں اسی بستی میں ایک جھونپڑی میں

### 

وقت گذارنے لگیں والدہ کسی دوسرے کے یہاں جا کراس کی چکی چلاتیں وہ کچھآٹا پیسے وغیرہ دیتااس سے ہم تین بچوں کا گذارا ہوتا۔

یہ وہ وہ وہ تھا جس وہ آٹا ہاتھ والی چکی سے پیسا جاتا تھا اور دھان ہاتھ ہی سے موسل کے ذریعہ کوئے جاتے تھے بیچاری والدہ مرحومہ آئی محنت ومشقت اٹھا تیں اور بچوں کے لئے سامان فراہم کرتیں لیکن میری والدہ مرحومہ نے مجھ کوکام نہیں کرنے دیا مجھ سے کہا کہ بیٹاتم پڑھوا ورایک اچھے عالم بنومحلہ والے اور خاندان والے بھی کہتے تھے کہ یہ مورت کتنی بے وہوف ہے لڑکے کو پڑھارہی ہے اور اس عمر میں خود کام کررہی ہے ارے اب لڑکا کام کے لائق ہوگیا ہے بچھ بھی نہ کرے دوسروں کی جمینسوں کو بھی جرائے گا تب بھی کافی پیسہ کمالے گا اس بات کا مشورہ جب ایک عورت نے والدہ مرحومہ کو دیا تو وہ اس پر چراغ پاہو گئیں اور کہنے گئیں کہ میں تو اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گ

اسی دوران میراداخلہ جامعہ نعیمیہ میں ہوگیااور میں حضرت کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے لگا حضرت کی شان ہی نرائی تھی شخواہ نہیں لیتے تھے۔اس کےعلاوہ کئی ایسے لڑکے تھے جو حضرت پیسہ دیتے تھے لیکن کسی کو خبرنہیں ہوتی تھی۔

حضرت مجھ پرخاص توجہ فرماتے تصاور اپنے بہت قریب رکھتے تھا کی دن معلوم کرنے لگے کہ یہ تورت جوتم سے ملئے آتی ہے کون ہے میں نے والدہ کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں تفصیل سے بتایا حضرت بغور سنتے رہے اور حضرت کے تیور بدلتے گئے بعد میں حضرت نے فرمایا کہتم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اس بات کوتم کیوں چھپاتے رہے خیرابتم گھر جا وَاورا پنی والدہ سے میراسلام بول دینا اور کہنا کہ کل میں ان کے گھریر آر ماہوں۔

میں حضرت کے حکم پر گھر پہنچا وہاں والدہ مرحومہ سے بتایا کہ حضرت کل ہمارے گھرتشریف لا رہے ہیں والدہ مرحومہ نے سنا اور کہنے لگیں کہتم نے شاید گھر کا حال حضرت سے بیان کر دیا ہے میں نے کہا ہاں یہی بات ہے خیرساری بہتی والوں کو معلوم ہوگیا کہ فلاں ہیوہ کے یہاں حضرت مولا نامحد حبیب الرحنٰ صاحب رئیس اڑیسہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہتی کا عالم بیتھا کہ بڑے بڑے سرمایہ داریہ جا ہتے کہ حضرت میرے یہاں قدم رکھ دیں گاؤں والے اس بات پریقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اتنی بڑی شخصیت ایک بیوہ کے گھر آئے گی جس کے پاس نہ گھرہے نہ درا گرآئے بھی تو وہ بیٹھیں گے کہاں! لوگوں نے سوچا شایداس طرف سے کہیں دوسری جگہ جانا ہوگا اوراس لڑ کے نے زور دیا ہوگا کہ حضور میرے گھر بھی چلیں گے۔تو حضرت نے ہاں کر لی ہوگی۔ ہارے یہاں کے ایک صاحب نے اپنے گھر میں حضرت کے لئے انتظام کر لیا کہا گرآئیں تو میں اینے یہاں ٹھہراؤں گااس ہیوہ کے پاس کیا بیٹھیں گے۔ بہرحال دوسرے دن حضرت اسی جج والےا یکے سے میری بہتی دین نگر پور جوشہر مراد آباد سے صرف چودہ کلومیٹر سنبھل روڈ پر ہے ہنچے لوگ دیکھ کر جیرت میں رہ گئے اور پیز بریوری نستی میں بجلی کی طرح بھیل گئی حضرت میرے یہاں ٹوٹی ہوئی چاریائی پر بیٹھ گئے۔وہ صاحب بھی تشریف لائے جنھوں نے حضرت کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ کہنے لگے حضور میرے یہاں چلیں سارا سامان آپ کے لئے ٹھیک ہے وہاں آرام سے بیٹھئے گا۔ حضرت نے بہت ہی ناخوش کہجے میں جواب دیا کہ میں یہاں ان کا مہمان ہوں تمہارا نہیں جب تک یہاں ہوں ان کے یہاں کھاؤ نگار ہونگا۔

پھر حضرت نے ہمارے خاندان والوں کو بلایاان سے فرمایا کہ مجھ کو جانتے ہو سب نے کہاحضور آپ کوکون نہیں جانتا پھر حضرت نے ہمارا معاملہ پیش کیا۔اور کہا کہ اگرتم لوگوں نے جلد ہی ان کی زمین اور گھر خالی نہیں کیا تواجیحانہ ہوگا۔ جب ان لوگوں کو

ڈرایادهمکایا توانھوں نے زمین میں پیداوار کا آدھا حصہ دینے کا وعدہ کیا اور مکان خاتی کرنے کا۔ پھر حضرت نے والدہ مرحومہ کو پچھر و پے دیا ور فرمایا کہ ہر ماہ میں تم کوخر چ دیتار ہوں گائے تم گھر میں رہو، کسی کی چکی چلانے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت مجھکو لے کر مراد آباد تشریف لائے۔ پھر کیا تھا زمین کی پیداوار ملنے لگی مکان خالی ہوگیا، جب تک فصل نہیں کئی حضرت والدہ مرحومہ کو ہر ماہ رو پید دیتے رہے میرا تو کل خرج اٹھاتے ہی تھے۔ پھر والدہ سے حضرت والدہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو۔ والدہ نے فرمایا ایک ہی بیٹا ہے چاہے آپ اپنے پاس رکھیں یا میرے پاس رہنے دیں بہر حال حضرت نے میری پڑھائی لکھائی شادی وغیرہ کی ساری ذمہ داری نبھائی۔ میری شادی سے متعلق نے میری پڑھائی لکھائی شادی وغیرہ کی ساری ذمہ داری نبھائی۔ میری شادی سے متعلق حضرت کا ایک کرامت آثار واقعہ سے بھی قابل ذکر ہے۔

قصبہ منجل ضلع مراد آباد میں میری نسبت کے سلسے میں بات چلی اور کسی حد
تک بات طے بھی ہو چکی تھی خود میری مرضی بھی یہیں کے لیے تھی کیکن حضرت نے فر مایا
کہ ہم یہاں شادی نہیں کریں گے لڑی والوں کی طرف سے کافی زور ڈالا گیا۔ مکان
تک دینے کا وعدہ ہوا۔ لیکن حضرت نے مخالفت کرتے ہوئے فر مایا کہ میں اس سے بھی
بہتر خاندان میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ اور شادی وہاں نہ ہوکر ضلع باندہ میں
حضرت نے طے کر دی اور باندہ میں میری شادی ہوگئے۔ دوسری طرف اس لڑی کی بھی
کسی دوسری جگہ شادی ہوگئی۔ اسی سال اس لڑکی کے بچہ پیدا ہوا اور مشیت الہی کہ ذچہ
اور بچہ دونوں کا انتقال ہوگیا۔

### ایک اور کرامت حضرت کی:

وہ بد کہ جامعہ نعیمیہ میں میرے ساتھ دیگر طلبا بھی تھے۔ان میں مولانا نظام اللہ ین بلیاوی جواب اللہ آباد میں رہتے ہیں اور مولانا عبد القدوس بھدرک، اڑیسہ، مولانامسعود الحن موضع الگاضلع مراد آباد وغیر ہم۔

ایک روزمولا نامسعود الحسن صاحب کے یہاں یعنی اگا حضرت تشریف کے گئے ساتھ میں میں بھی تھا اور بھی دوطلباساتھ تھے۔ مراد آباد سے اگا جاتے وقت راست میں ایک ندی پڑتی ہے۔ اس کا نام ہے ڈھیلا ندی ویسے تو خشک رہتی ہے مگر جب بارش ہوجائے تو اس کی باڑھ قابل دید ہوتی ہے۔ پہاڑ سے پانی آتا ہے اور اتنی تیزی سے بہتا ہے کہ قدم ٹھیک سے جم بھی نہیں پاتے بہر حال ہم لوگ حضرت کے ساتھ اگا پہنے گئے۔ اتفاق کی بات کہ رات کو اتنی بارش ہوئی کہ جس کا حساب نہیں صبح حضرت نے فرمایا چلنے کی تیاری کی جائے لوگوں نے کہا کہ حضور ڈھیلا ندی میں کافی پانی ہے دو پہر تک پانی کم ہوجائے تو جانا بہتر ہے کیونکہ نہتو یہاں کشتی مل سکتی ہے نہیں بغیر کشتی کے جا کہ عیاں مستقل پانی نہیں رہتا بارش ہوتی ہے ایک آ دھ سکتے ہیں شتی اس لئے نہیں ہے کہ یہاں مستقل پانی نہیں رہتا بارش ہوتی ہے ایک آ دھ دن میں یانی بہہ جا تا ہے۔

خضرت نے فرمایا کہ میں (حضرت صدر الا فاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب قدس سرۂ) اپنے استاد سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جج آ جاؤں گا اور شام کو جھے اڑیہ جسی جانا ہے۔لوگوں نے کہا کہ اس وقت ندی پار کرنا تو ناممکن ہے۔حضرت نے فرمایا کہ چلو دیکھیں تو ندی کتنی ہوئی ہے۔ چھلوگ حضرت کے ساتھ ندی کے کنارے آئے کچھ بیٹھے رہے یہ سوچتے ہوئے کہ حضرت ابھی واپس تشریف لائیں گے ندی و کیھنے کے بعد حضرت ہم سب لوگوں کے ساتھ کنارے پہنچ دیکھتے کیا ہیں کہ ندی اشاب پر ہے کوئی اندازہ نہیں کتنا پانی ہے اور پانی اس قدر تیز رفتاری سے بہدر ہا تھا کہ سے باور پانی اس قدر تیز رفتاری سے بہدر ہا تھا کہ سے بالوبھی ساتھ دوڑ رہا تھا۔بہر حال کنارے کھڑے ہوگئے۔

د یکھتے کیا ہیں کہ ایک شہر میں دودھ پہنچانے والا دودھیا آیااس کے پاس لکڑی میں بندھی ہوئی سوکھی ہوئی دولوکیاں تھی وہ ان کے ذریعہ ہمارے سامنے ندی پار کر گیا حضرت نے مجھ سے فر مایا عبدالرب ایک گاؤں میں رہنے والامعمولی دودھیا ندی یار کر

﴿ مِجَامِدِ ملت نَبْرِ ﴾ ..... ﴿ 205 ﴾ .... ﴿ 205 ﴾

جائے اور عبدالرب کنارے کھڑارہے بیتو بہت محرومی کی بات ہے میں نے کہا حضور اس کے پاس تو سوٹھی ہوئی لوکیاں تھیں ان کے ذریعہ ندی پارکر گیا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کھڑے ہوکر تیرنا جا نتا ہوں چلوتم لوگ میرا ہاتھ پکڑ لو میں آپ لوگوں کو کھینچ کرلے جاؤں گا میں نے کہا کہ حضور میں آپ ہی کا ہاتھ پکڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیہ بہت ڈریوک ہے چلومیں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں اور تم پکڑوں کا ہاتھ پکڑوں کا میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑلیا اور حضرت پانی میں اتر کے بانی حضرت کی صرف ناف تک رہا۔ اور ہم لوگ کنارے بہنے آئے اگر چہندی میں ہاتھی ڈباؤسے بھی زیادہ پانی تھالیکن حضرت کے صرف ناف تک ہی رہا بہر حال ہم لوگ بارام مدرسہ بہنے گئے۔

حضرت فوراً مولا نائعیم الدین صاحب قبلہ کے کمرے میں پہنچے ساتھ میں بھی خصاب کے میں پہنچے ساتھ میں بھی خصاب کے خصاب کے خصاب کے میں الدین کے جماب کے خصاب کے کیاد یکھا کہ حضرت صدرالا فاصل علیہ الرحمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹیکنے میں نے کیاد یکھا کہ حضرت صدرالا فاصل علیہ الرحمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹیکنے کے اور انھوں نے فر مایا کہ عبدالرب یہاں تو انھوں نے صرف تین کو تیرایا ہے قیامت کے دن یہ نہیں کتنوں کو تیرا کیں گے۔

حکام پرحفزت کارعب بہت رہتا تھا۔جس دفتر جس شعبے میں حضرت قدم رکھ دیں بھی لوگ پیچھے پیچھے نظر آتے تھے بڑے بڑے نتیا وُں کو ایسا شرمندہ کیا ہے کہ مارے شرم منھ ندا ٹھا سکے۔

ایک زمین کے سلسلے میں حضرت اور محلّہ الہ آباد کے رہنے والے چوسر خال تو بہت نیک شخص تھے انھوں نے تو وہ زمین قبرستان کے لئے دی تھی لیکن چوسر خال کے وصال کے بعدان کے لڑکے نے زمین اپنی ہونے کا دعویٰ کر دیا بہر کیف مقدمہ چلتارہا۔

﴿ تَجَادِ ہُمٰت نَبِی اللہ آباد کا کلکٹر بہت ہی مغرور قسم کا آدمی تھا۔ اپنے سامنے کسی کی ہمیت نہیں سمجھتا تھا یہ وٹل نامی کلکٹر پورے اللہ آباد پر چھایا ہوا تھا سید ھے منھ بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن بااصول اتنا تھا کہ اس کے وقت میں اللہ آباد بہت ہی مامون رہا۔ ایک روز حضرت نے فر مایا عبد الرب چلو کلکٹر سے ملنا ہے میں نے کہا کہ صبح ہی صبح بہتیں ملاقات کرے یا نہیں ابھی تو ہم لوگوں نے نماز فجر اداکی ہے۔ کہیں صبح ہی سبح ہی سلم کہ ملاقات کرے یا نہیں ابھی تو ہم لوگوں نے نماز فجر اداکی ہے۔ کہیں صبح ہی سبح السبح پہنچے وہ اپنی کوٹھی کے پارک میں کرسی ڈالے دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کو اصبح بہنچے وہ اپنی کوٹھی کے پارک میں کرسی ڈالے دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کو کمٹھتے ہی کھڑا ہوگیا۔ اس نے کرسی منگائی ہم لوگ بھی بیٹھ گئے دوران گفتگو حضرت نے کہا کہ کہ عن ہوگئے؟ تو اس نے جواب دیا کمکٹر سے معلوم کیا کہ ایک مولا نا ہے لئے کھڑے کے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے مولا نا یہ نہ خیال کریں کہ وٹل آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے مولا نا یہ نہ خیال کریں کہ وٹل آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے مولا نا یہ نہ خیال کریں کہ وٹل آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے مولا نا یہ نہ خیال کریں کہ وٹل آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے مولا نا یہ نہ خیال کریں کہ وٹل آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خو بی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کھور کی کھور کی اس خوبی کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اس خوبی کے لئے کھڑا ہو لیکھور کیا گیا کے لئے کھور کی کے کھور ان کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کیا کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور

لئے اٹھا ہوں جو میں کسی دوسرے عالم کے اندر نہیں پاتا ہوں۔
اس نے کہا میں بہت سے عالموں کی قیمت جانتا ہوں کون کتنی قیمت میں بک سکتا ہے یقین کرومولا نا حبیب الرحمٰن میں جب سے آیا ہوں یہی سوچتا ہوں کہ اس شخص کو کس طرح خریدا جائے میں آج تک آپ کی قیمت لگانے سے قاصر ہوں۔ میرے دل میں یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ شخص پیسوں پر بکنے والا نہیں ہے اس شخص کو چاہے کتنی بڑی دولت شہرت دی جائے لیکن قوم کے خلاف غلط رائے تو در کنار خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کی اس خو بی کے لیے کھڑا ہوا تھا۔

حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے نقیر بھی تھے علم تصوف میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔ مجھ کو خاص طور سے علم تصوف کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ بیان کی نوازش تھی۔ جب بھی بہت پریشان ہوں مجھ کو گھرسے بلالیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دیار میں ان کو حکومت نے نظر بند کر دیا وہاں سے مجھ کومراد

﴿ مجا ہدملت نمبر ﴾ سیست سیست سیست ﴿ 207 ﴾

آباد خطالکھا کہ دیکھنے کی طبیعت جاہ رہی ہے چلے آؤمیں اڑیسہ پہنچا کئی دن رہا۔
ایک دن حضور مجاہد ملت اور میں اور وہاں کے جیل کا جیلر جیل ہی کے ایک کمرے میں
بیٹھے تھے حضرت کے سامنے جیلر مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا ان کو یہاں سے لے جاؤ
کوشش کروکہان کی رہائی ہوجائے میں نے کہا کہان کے جیل میں رہنے سے آپ کوکیا
پریشانی ہے وہ کہنے لگا آپ پریشانی کی بات کررہے ہیں میری نوکری کا سوال ہے گئی
الیی رپورٹیں ملی ہیں کہان کوجیل سے باہر دیکھا گیا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ یہ جیل
سے باہن ہیں گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جیل سے باہر دیکھے گئے ہیں۔

یہ سب باتیں سوچ ہی رہاتھا کہ حضرت کی کرامت ظاہر ہوئی ایک صاحب تشریف لائے انھوں نے فرمایا حضرت آپ میرے یہاں آئے تھے اور میں کچھ پیش

اسی دوران ٹوپی والے بابا جوبمبئی کے کافی مشہور آ دمی ہیں یہ حضور مجاہد ملت کے کافی قریبی خصٹو پی والے بابا نے حضور مجاہد ملت سے پہلے ہی وعدہ کرالیا تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھاؤگے۔حضرت فرماتے تھے کہ تم میرے جنازے کوکا ندھالگاؤگے میری نماز جنازہ پڑھاؤگے۔حضرت فرماتے تھے ہم کیف دونوں میں معاہدہ ہوا مصرت ٹوپی والے بابا داڑھی پوری نہیں رکھتے تھے بہر کیف دونوں میں معاہدہ ہوا حضرت ٹوپی والے باباسے فرماتے ہیں کہ اب مجھ کواجازت دواورا پی نماز جنازہ کے لئے کسی اچھے سے آ دمی کو تلاش کرلو۔اس کے بعداور با تیں ہونے لگیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حضرت کون ہی اجازت لے رہے ہیں وصال جمعہ کو ہوا اور یہ گفتگوٹوپی والے بابا وصال ہو تھے کہ کہ کو تو اس کے بعدال ہوا تو بہت تکلیف ہوگی میں ایسی گفتگو بھی بھی حضرت سے کہا کہ حضوراڑ یہ چلئے یہاں اگر وصال ہوا تو بہت تکلیف ہوگی میں ایسی گفتگو بھی بھی حضرت سے کرلیا کرتا تھا اس لئے کہ میں حضرت کی بارگاہ کا بہت بے تکلف تھا۔ میں نے کہا '' آ ہے ہی نے پڑھایا تھا کہ ،

میت کواس طرح نہلا یا جائے جس طرح زخم دھویا جائے یہاں سے اڑیسہ تک جانے میں بہت نکلیف ہوگی'۔حضرت نے فر مایا جو جھٹکوں میں جائے گا ہی نہیں اس کو نکلیف کیسی؟ میں خاموش ہو گیا حقیقت کا انکشاف بعد میں ہوا پھر حضرت نے فرمایا''جب یونے چھ بجے تو بتانا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ پونے چھ بجے جمعہ کے دن کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کمال جمبئ کی ایک باحثیت شخصیت ہے، انھوں نے ہوائی جہاز کا تظام کرایا یے بھی حضرت کی کرامت ہی ہے کہ اتنی جلد جہاز کا بندوبست ہوا۔مستان تالاب پرنماز جنازہ ہوئی ہزاروں آ دمیوں کا ہجوم تھا۔حضرت کا جہاز جمبئی سے کلکتہ ہوائی اڈے پراُ تارا گیاوہاں سےموٹر کے ذریعہ دھام نگر شریف لے جایا گیا۔وہاں جب تابوت کھولا گیا تو بهلی نظر میں حضرت تابوت میں دکھائی نہ دیئے۔ بیہ منظر دیکھنے والے ابھی کچھ کہنا ہی عابتے تھے کہ حضرت کو تابوت میں موجود دیکھا گیا۔لوگوں کا بیبیان ہے کہ حضرت کی پیشانی پر پسینه بھی تھا۔تھوڑی ہی دریمیں اس واقعہ کا چرچا ہو گیا ہزاروں عقیدت مند حیرت میں پڑے۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ بات مجھ کوبھی لوگوں نے بتائی۔ دراصل میں جہاز سے اڑیہ نہیں جاسکا تھا۔ ڈاکٹر کمال صاحب نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ آپ کا بھی انتظام اسی جہاز سے کرادیتا ہوں مگر میں نے کہا کہ نماز جنازہ تو میں نے ادا ہی کر لی ہے عسل میں نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے گفن میں نے ہی زیب تن کیا اب میں حضرت کا بیسامان لے کر گاڑی سے اڑیسہ جاؤں گا۔ بہر کیف بینجر مجھ کوملی کہ پہلی نظر جب تابوت کے اندرگی تو حضرت موجود نہیں تھے مجھ کوفوراً یقین ہو گیا حضرت نے خود مجھے سے فر مایا تھا کہ جوجھٹکوں میں جائے گائی نہیں اس کو تکلیف کیسی''۔ بیشان تھی حضور مجاہد ملت کی ۔حضور مجاہد ملت جید عالم اور اعلیٰ ولی تھے۔ میری زندگی کا بہت حصہ حضور مجاہد ملت کی قربت میں گز را ہے جبیبا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں کون کون سی کرامت گناؤں۔ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے۔ نه يو چهان خرقه پوشول کوارادت هوتو د مکهان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں

### ﴿ مِجَابِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ مرور و و 210 ﴾

### اذانِ خطبه پرمجام دملت کا تاریخی مناظره

مولا ناعبدالمجتبى رضوى ناظم تعليمات مدرسها سلاميه رضوبيه

سندر پور بازار،سرلا ہی ترائی، نیپال

### ايك تاريخي مناظره بطورم كالمه:

یہ تاریخی مناظرہ مفتی مجمہ ابراہیم بنارسی اور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے درمیان جمعہ کی اذان ثانی کے بارے میں ہوا اور بجمہ اللہ! حضور محدث اعظم ہند کے جواب سے وہ لا جواب ہوئے اوراس حقیقت کو ماننے کے بعد بغیر دستخط ووضاحت کے بجرڈ یہہ سے فرار ہو گئے۔اس کے بچھ مکا لمے جوحضور مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مفتی ابراہیم سے ہوئے۔اس کو میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔وہ واقعہ اس طرح ہے۔

مولوی محمد ابراہیم صاحب کا یہ دعویٰ کہ فقہ کی کسی کتاب میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ افزان جمعہ مسجد سے باہر دی جائے الخے۔اکلیل کے کچھ حصے خریدنے کی غرض سے حضرت مجاہد ملت مولا ناالثاہ حبیب الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ مولوی موصوف کے یہاں تشریف لے گئے دوران گفتگو جمعہ کی اذان ثانی کا مسئلہ چھڑ گیا تو مولوی صاحب کے کتب خانے سے فتح القدیر کا پہلا حصہ منگایا گیا اور باب صلوٰ ق الجمعة ،ص ۱۱۳۰ کی عبارت ف الدولئی ما عینهٔ فی الکافی جامعاً و ھو ذکر الله فی المسجد ای فی حدودہ لکر اھة الاذان فی داخلہ کوپیش کیا۔

جس کے معنی یہ ہیں'' پس ادفی وہ ہے جو کافی میں بطور جامع متعین کیا کہ وہ (اذان)اللّٰد کاذکر ہے مسجد میں لیعنی مسجد کے حدود میں کیونکہ داخلِ مسجد اذان مکر وہ ہے۔ اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد حضرت مجاہد ملت نے مولوی صاحب

**♦ 211 ♦** موصوف سے دریافت کیا کہ بیعبارت آپ کی نظر میں ہے یانہیں۔مولوی صاحب نے فر مایا کہ میری نظر میں نہیں ہے اس پر مجامد ملت نے فر مایا کہ غور سیجئے کا فی کی اس عبارت میں ہو ذکر الله فی المسجد (یعنی اذانِ خطباللہ کا ذکر مسجد میں ہے) میں شبہ ہوتاہے کہ خطبے کی اذان مسجد کے اندر ہونی جا ہے تو فوراً ای فی حدودہ سے اس کی تشریح فرمانی که مین مسجد نهیں بلکه حدود مسجد مراد ہے۔فسی السمسجد کی تفسیر ''فسی حدوده" سےفرمایا پھراس کی وجہ صاف ظاہر فرمائی کہ داخل مسجداذان کہنا مکروہ ہے۔ اس اشتباہ کودور کرنے کے لئے کتناا ہتمام فرمایا اوراس اہتمام سے اس پر تنبیہ فرمادی کہ خطبه کی اذان کے متعلق جس کی عبارت میں اشتباہ پیدا ہوا سے اس تفسیر اور تو طبیح ہے دور كياجائ خواه وه لفظ "في المسجد" بهويا" عند المنبر" يا "قريبامنه" وغيره وغیرہ ان سب جگہ امام کے سامنے مسجد سے باہر حدود مسجد میں اذان دینا مراد ہوگا اور امام ابن ہمام رضی اللّه عنه فقه اور حدیث میں وہ مرتبه رکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں: ابن همام بلغ رتبة الاجتهاد ليني ابن مام رحمة الله عليه رتباجتها دكويني موئ بيل. اگراذان جمعه مسجد کے اندر مکروہ ہونے سے مشتنی ہوتی تو علامہ ابن ہمام علیہ الرحمة والرضوان كواس توجيهه اورعلت بتلانے كى كيا ضرورت تقى بلكه موصوف كا خاص باب صلوة الجمعه ميں اذان خطبه كوخصوصيت كے ساتھ داخل مسجد مكر وہ لكھنا اور كہنا بيرواضح کرتاہے کہ مکم کراہت سے اذانِ خطبہ ستنی نہیں ہے۔ اگر جناب کی نظر میں اذانِ مٰدکور کی کراہت کے حکم سے مشتنیٰ ہونے کی اس طرح تشریح ہوتو ارشاد فرمائیں بڑی عنایت ہوگی۔اس پرمولوی محد ابراہیم صاحب نے بغيراستثناكے حوالہ كے 'عندہ''اور''بين يدييه' اور'' قريباً منه' وغيرہ كود ہرايا۔

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت مجامد ملت صاحب: بیاستنا کی تشریح نہیں ہے اس کا جواب میں پہلے دے چکا

ہوں اس کواشٹنا قرار دینا آپ کامحض اجتہاد ہے۔جس کا حضرت علامہ ابن ہمام رضی

الله عنه کی مذکورہ عبارت سے قلع قمع ہوجا تا ہے۔

مولوی مجدا براہیم صاحب: (مجبور ہوکر) ایک آیت بڑھی اور فرمایا کہ یہاں'' بیت' سے مرادمسجد ہے لہذامسجد میں اذان ہوئی۔

ر سبیس ہو ہو ہوں کا کئی آئیتیں مولوی رشیدا حمد گنگوہی نے اپنی کتاب" تنشیط دخرے مجاہد ملت: اس قسم کی گئی آئیتیں مولوی رشیدا حمد گنگوہی نے اپنی کتاب" تنشیط الا ذان" میں (منسوب به مولوی خلیل احمد نبیٹی )لکھی ہیں جس سے بینتیجہ نکالا ہے کہ ان تمام آیات کریمہ سے بینتا بت ہوتا ہے کہ مسجد میں اذان ہوئی اگر بیاستدلال صحیح ہے

مولوی صاحب موصوف: کیوں چھری چل جائے گی۔

تو تمام فقہائے حنفیہ برچھری چل جائیگی۔

حضرت مجاہد ملت: اس کئے کہ آپ لوگ اس فتم کے آیات کر بمہ ہے مسجد کے اندراذان بھراحت ثابت مانتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں کے اس اجتہاد کو سیحی ماننے کی بناء پر یہ فساد لازم آتا ہے ورنہ فقہائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مسجد میں اذان کہنے کو مکروہ فرمانا اگر آپ لوگوں کو تسلیم ہے تو بقاعد ہُ مناظرہ بطور نقض اجمالی گزارش ہے کہ جواز کی دلیل جاری مدعا ہے مخلف ہے یعنی ان آیات کر بمہ سے مطلقاً مسجد کے اندر اذان کہنا ثابت ہوتا ہے اور اذان پنجگانہ آپ لوگ بھی مسجد میں مکروہ مانتے ہیں جو آپ لوگوں کے اجتہاد کی بناء پر ان آیات کر بمہ کے مفاد کے خلاف ہے۔

مولوی محمدابرا ہیم صاحب:مسجد کے اندراذ ان کہنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی۔ حضرت مجاہدملت: مکروہ تحریمی ہویا مکروہ تنزیہی خلاف سنت تو ما نناہی پڑے گا۔

سرت ہاہم سے بھوری ابراہیم صاحب کیا آپ کو ہ قول ( کہ ہم چونکہ بحمداللہ حنی ہیں بیاعتقاد تنبیہ: جناب مولوی ابراہیم صاحب کیا آپ کو دہ قول ( کہ ہم چونکہ بحمداللہ حنی ہیں بیاعتقاد رکھتے ہیں کہ حدیث کے معنی جتنا احتجا اور تیجے مطلب یہ سمجھتے ہیں اس سے زائد کوئی نہیں

سمجه انتها بلفظك ) يا نهيس ربايا مجبور موكر ميس بيه پرڙهوں **لم** تقو لون مالا تفعلون.

مولوی محدابرا ہیم صاحب: سب فقها تو مکروه نہیں کہتے۔

« بحابد ملت نمبر » رور رور رور روز روز روز و 213 »

حضرت مجاہد ملت: اکثریت تو ما نناہی پڑے گا اور کم از کم ان کا صفایا تو ہوہی جائے گالہذا ان آیات کریمہ سے بیاستدلال غلط ہے یا فقہائے کرام رضوان اللّٰہ یہم اجمعین کی تحقیق۔ مولوی محمد ابرا ہیم صاحب: (اس الزام سے جان بچا کراعراض کرتے ہوئے) حضرت علامہ ابن ہمام کے قول کو شلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شخص ہیں جو اذان خطبہ کو صراحت سے مکروہ کہہ رہے ہیں۔

حضرت مجاہد ملت: اگرآپ کوشکیم کہ بیا ایک شخص ہیں جو بی قید لگارہے ہیں تو بہ قاعد ہُ رسم المفتی ہراس موقع پر جہاں اشتباہ پیدا ہوگا اس کا اعتبار کرنا واجب ہوگا۔

مولوی ابرا ہیم صاحب: کیوں واجب ہوگا ،اس کی کیا دلیل ہے۔ حضرت مجاہد ملت: حضرت علامہ ابرا ہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب' نفیۃ استملی' میں اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کوئی امام اگر کوئی قید کسی موقع پر ذکر کریں اور اس کے خلاف کسی دوسرے کی تصریح موجود نہ ہوتو اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہوگا۔ مولوی ابرا ہیم صاحب: یہ عبارت غنیۃ استملی کی دکھا ہے۔

مودی ابرا بیم صاحب بیعبار کے تعدید اسٹی مولوی ابرا بیم صاحب تو خاموش رہے۔
مرت مجاہد ملت نے کتاب فہ کورطلب فرمائی مولوی ابرا بیم صاحب تو خاموش رہے۔
مگران کے صاحبز ادگان نے کہا یہ کتاب کا کر دکھا دوں گا اس پرمولوی ابرا بیم صاحب نے کہا
اچھی بات ہے دکھلا ہے گا اس کے بعد غاز یپور کے مقدمہ کی تاریخ تھی اس سے فارغ
ہوکر کتاب لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب گہتہ گئے ہوئے ہیں پھر چنار
شریف کے میں کے بعد حضرت مجاہد ملت غلام لیمن صاحب کے ہمراہ مولوی صاحب
شریف کے میں کے بعد حضرت مجاہد ملت غلام لیمن صاحب کے ہمراہ مولوی صاحب
موصوف کے یہاں کتاب لے کر گئے اور حضرت علامہ ابرا بیم طبی علیہ الرحمہ کی کتاب
عذیۃ استملی کی عبارت ''اذا صرّح بعض الائمہ بقید لم یروعن غیرہ منہم
تصریح بخلافہ یجب ان یعتبر وا (لیمنی جب ائمہ کی قید کی تصریح فرما کیں اور

### « مجا بدملت نمبر » بررسیسی « **214** »

اس کے خلاف کو کی تصریح کسی اور کی مروی نہ ہوتو اس کا اعتبار کرنا واجب ہے)

ہے عبارت سنائی گئی سننے کے بعد مولوی صاحب موصوف نے دریافت کیا بیہ
کون سی کتاب ہے نام بتایا گیا تو صفحہ پوچھا تو صفحہ کے ارم طبوعہ محمدی لا ہور بتا دیا گیا
اس کے جواب میں بجائے تسلیم یا انکار کے خلیل داس کی طرح شکا بیوں کی بھر مار شروع
کردی کہ میرے پاس کئی آ دمی بجرڈ یہہ سے آ چکے ہیں جنھوں نے بتایا ہے کہ لوگ کہتے
ہیں کہ آ ہے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کا جواب نہ دے سکے وغیرہ وغیرہ۔

تو فقیر نے بجرڈیہہ سے آنے والوں کا نام دریافت کیا تو مولوی ابراہیم صاحب نے بشکل ایک نام ولی اللہ کا بتایا پھر بہت اصرار کرنے پرشاہ ضی اللہ کا نام بتایا اور یہ کہا۔ بیدوہاں سے (بجرڈیہ سے ) اس غرض سے نہیں آئے تھے بلکہ بازار سے سن کر میرے پاس آئے۔ (گویا بازار میں مولوی صاحب کے جواب سے عاجز آنے کا ڈھنڈھورا بیٹا جارہا تھا۔)

حضرت مجاہد ملت: میں تاریخ پرغازیپور گیااس کے بعد چنار شریف میں عرس کی حاضری ہوئی لوگوں نے مشہور کر دیا ہوگا اسے جانے دیجئے ۔ نفس مسئلہ اذان خطبہ کو طے بیجئے اب عبارت حلبی کی دکھائی گئی ہے جس کا آپ نے مطالبہ فرمایا تھا۔ تسلیم فرما لیجئے تا کہ مسلمانوں کا انتثار ختم ہوجائے۔ جس پرمولوی صاحب نے کوئی توجہ نہ دی بجر ڈیہہ کے مسلمانوں کے اختلاف کی کہائی اور حضرت سیدی محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مناظرہ کی داستان بیان فرماتے رہے۔

حضرت مجاہدملت نے بار ہامسکے کی طرف متوجہ کیا کچھ سنوائی نہیں ہوئی مجبور ہو کر ہم لوگ واپس چلے آئے۔ چنانچہ اس گفتگو کی بناپر مفید سوالات درج کئے جاتے ہیں کاش اب بھی جناب مولوی محمد ابرا ہیم صاحب بجرڈیہ کے مسلمانوں کے حال زار پررحم فر ماکر جواب صحیح اور محقق دیں تو مسکہ واضح ہوجائے۔سوالات مندرجہ ذیل ہیں:

### ﴿ مجابِدِملت نَبْرِ ﴾ مسرور و 215 ﴾

(۱) كيابين يديه اورعند المنبو على المنبو وغيره كي يهى معانى بين كمنبرك ياس صفِ اول ميں اذانِ خطبه ہو؟

(٢) اورفقها كرام نے جو "جوى عليه التوارث" فرمايا ہے اس سے بھى يهى مراد ہے؟ (۳)اگریہی مراد ہے جس کا آپ حضرات ڈ نکا پیٹ رہے ہیں تو بلا داسلامیہ خصوصاً حرمین شریفین زادھااللہ شرفاً وتعظیماً میں کئی صف کے بعدا ذان جمعہ کی جگہ مقرر ہے جس یرعمل درآ مدصد ہاسال سے ہور ہاہے آپ لوگوں کے توارث کے خلاف ہے یانہیں۔اور د ہلی وآ گر ہ ولا ہور کی شاہی مساجد میں بھی بجائے صف اوّل کے کی صفوں کے بعد بلکہ ابتدائے محن میں مئذنہ پراذان خطبہ ہوتی ہے کیا یہ آپ کے توارث کے موافق ہے کیا آب اورآب كنهم نوايية تاسكت بيل كه بين يديه (امام كسامني) وعند المنبو (امام کے پاس) اور قریباً منه (اس سے قریب) کے معنیٰ آپ لوگ جو مجھ رہے ہیں

کہ منبر کے یاس پہلی صف میں اذان ہونی جا ہے یانہیں۔ (۴) فقہائے کرام نےمسجد کےاندراذ ان دینے کو جومکروہ کہاہےاس سےاذ ان جمعہ ك استناكى تصريح اگر چه اب تك نه دكھا سكے تو كيا جھ مهينے يا سال بھركى مدت ميں ڈھونڈ ھ کر دکھا سکتے ہیں۔

(۵)علامها بن ہمام رضی الله تعالی عنه وارضاه عنّا نے اپنی کتاب فتح القدیر کے خاص باب

صلوٰ ۃ الجمعہ میں خصوصیت کے ساتھ اذان خطبہ کومسجد کے اندر کروہ فر مایا ہے یانہیں۔

- (٢) علامها بن همام عليه الرحمة والرضوان حنفي مين يانهيس؟
- (۷)علامه موصوف کوعلائے احناف معتبراور محقق مانتے ہیں یانہیں ،اوران کی شان میں بلغ رتبة الاجتهاد فرمايا بيانهيس؟
- (۸) علامه موصوف خاص اذ ان خطبه کومسجد کے اندر مکروہ فر ما کر حنفی رہے یا نہیں ، اور
  - جناب کی حفیت علامه موصوف کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔

(۹) اورعلامه موصوف کی اس تصریح کی بنا پر علامه ملبی کی عبارت اذا صدر تے بعض الائے ملہ بقید النج سے تمام ان مواقع پر جہال مسجد کے اندراذ ان دینے کا اشتباہ ہوتا ہے سب رفع ہو گیایا نہیں اور اس کا ہر جگہ اعتبار کرنا واجب تھہرایا نہیں؟

(۱۰) علامه موصوف رضی اللہ تعالی عنه کا خاص اذان خطبہ کو مسجد کے اندراس شد ومد کے ساتھ مکروہ فرمانا آپ کے اس قول کو کہ فقہ کی کسی کتاب میں بیر تصریح نہیں ملتی ہے کہ

ا ذان خطبہ مسجد کے باہر دی جائے باطل کٹیبرا تاہے یا نہیں؟

## « مجامد ملت نمبر » <u>مسرور روی روی و کام</u>

### مجامدملت عليبالرحمه

پروفیسر جناب اظهرعلی فارو قی

سابق صدرشعبهٔ اردو،ای بی بی کالج ،الهٔ آباد، ۸۴۸ مردریا آباد،الهٔ آباد

اسلاف اور بزرگان دین کے سوائے حیات اوران کی سیرت کے درخشاں پہلو
آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بن کران میں نہ صرف جرائت مندانہ رجحانات بیدا
کرتے ہیں بلکہ ان کی بے راہ روی کے لئے ایک عبرت اور سبق بصیرت بن جاتے ہیں۔
اسی نظریئے کے تحت میں ان چند سطروں میں مجاہد ملت حضرت مولا نا الحاج
شاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کی سیرت کے چندایسے ہی
پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے لئے ایک عبرت اور بصیرت ہیں
اوراک زبر دست رہنما۔

۔ آیئے سب سے پہلے آپ کھی ہوئی خبروں کے ذریعے مجاہد ملت رحمۃ اللّٰدعلیہ سے متعارف ہوجا بیئے۔

آج ہے کوئی اٹا سی اسٹی سال پیشتر اس دھر ماتمانے صوبہ اڑیسہ کے ضلع بالیسور میں واقع دھرم نگر یا دھام نگر میں ایک خوشحال زمیندار خاندان میں جنم لیا اور پوڑوں کے رئیس جاگیر دار کے گھر میں آنکھ کھولی جس کے قبضے میں ہزاروں بیگھے زمین اور زرومالِ کشیر رہا ہے ابتدائی روایت تعلیم کے بعد مدرسہ سجانیا لہ آباد میں اعلیٰ درسیات عربی کی تعلیم پاکراسی دارالعلوم میں تدریس کا کام سنجالا۔ جسے بحسن وخوبی انجام دیا اور استاذ العلما کا استحقاق یا یا آپ کی شہرے علمی حلقوں سے باہر عوام کے دائروں تک بھی بہنچ چکی تھی۔

﴿ مِجَابِدِمَكَ بَمِرٍ ﴾ رور ورور وروز والمعالم المعالم المعال

اب آپ کے سامنے مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نورانی تصویر پیش کررہا ہوں جس کو میں نے آج سے کوئی بیس سال پیشتر خودا پنی آنھوں سے دیکھا یوں تو مجھے مجاہد ملت حضرت مولا نا موصوف رحمۃ اللہ علیہ کوئی بار دور دور دور سے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا کین عزیزم مولا ناتیم اشرف خاں سلمہ کے مکان پر اتفاقی طور پر بالکل پاس سے زیارت کا شرف حاصل ہوا، ہوا یہ کہ نیس اشرف صاحب اور میں دونوں کھرانا، دریا آباد میں پاس پاس رہتے تھے اور میں ان کے وہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے خیریت میں پاس پاس رہتے تھا اور میں ان کے وہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے خیریت دریا فت کرنے چلا جاتا تھا (اس بزرگ کو آپ حضرات ان بزرگوں پر نہمول فرما سے باث کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے" دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا" بلکہ صرف درازی عمر پرمجمول فرما سے کہا تھا ہی تھا کہ حسنِ اتفاق سے مجاہد ملت موصوف خیریت دریا فت کرنے گیا اور وہاں بیٹھا ہی تھا کہ حسنِ اتفاق سے مجاہد ملت موصوف خیریت دریا فت کرنے گیا اور وہاں بیٹھا ہی تھا کہ حسنِ اتفاق سے مجاہد ملت موصوف رحمۃ اللہ علیہ بیک بیک بنفس نفیس تشریف فرما ہو گئے اور میرے سامنے:

میانہ قامت، گداز بدن، جیسا کچھورزش کرنے والے بوڑھوں کا ہوجا تاہے،
پھربھی اعضا کی موزونیت میں ذرہ برابر فرق نہ پیدا ہوا تھا۔ نہایت متناسب اور موزوں
اعضا جن میں ایک طرح کی دکشی تھی۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ کا گول چہرہ جس پر سفید سفید
نورانی داڑھی اوسط درجے کی خوشنما آنکھیں، جوزیادہ ترکسی گہرے جذب میں بندر ہتیں۔
اور بھی کھل کراپنی تابانی دکھا جاتیں۔ اسکوائر ہاتھ (مربع) جس کے بارے میں ماہرین فراست الید اور پامسٹ بتاتے ہیں کہ ایسے ہاتھ والا نہ صرف علم وفن کا شیدائی اور قدر دال ہوتا ہے، بلکہ خود فاضل علوم اور ماہر ہوا کرتا ہے۔ لباس نہایت سادہ، تہبند کرتا اور ٹوپی، جامہ زبی کا بیعالم کہ دیکھنے والے کی زبان پراگر یہ صرع آجائے تو کوئی عجب نہیں:
میں سادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا!

بتایا جا تا ہے کہ سفر وحضر، ہندوستان اور بیرونِ ہندوستان، عرب وعجم ہر جگہ یہی

﴿ بجابد ملت نمبر ﴾ روس و روس و 219 ﴾

سادہ لباس سنت رسول کی پیروی کا اعلان کرتا رہا اور اپنی دلربائی دکھاتا رہا۔ خاموش طبیعت، جواس کیفیت سے دورجس پرہم لوگ بچھی بچھی کا اطلاق کرتے ہیں، بلکہ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی سنجیدہ فکر پیچھا کر رہی ہے، جس کا رشتہ تبلیغ اسلام سے ہو یا فروغ علوم دین سے وابستہ رہا ہو۔

تو بیر ہے مجاہد ملت جن کو میں نے دیکھااور جب کہ وہ ساٹھاور ستر کی درمیانی منزل سے گزرر ہے تھے لیکن ان کے بلندعز ائم اور حوصلوں کودیکھ کریہ کہنا بالکل مناسب ہوگا بدن بوڑ ھا مگر ہمت جوان ۔ قد درمیانہ مگر حوصلہ بلند۔

دوسری آنکھوں دیکھی بات جوحضرت مولا ناموصوف کے مجاہدا نہ جذبی جلوہ گر ہے وہ ہے مسجداعظم کی تغمیر۔ایک ایسے مقام پر جو چاروں طرف کٹر متعصب غیر مسلموں کے نرغے میں ہو۔ جارحانہ مخالفتوں کی کتنی آندھیاں آئیں اوراس مردآ ہن کے سینے سے ٹکرا کرواپس چلی گئیں۔مقد مات دائر ہوئے آخر فتح "الحق یعلو و لا یعلیٰی" کامصداق بن کرسا منے آئی اور سارے جارحانہ اقد امات ایسی چونکیں بن گئے جن سے بدروشن جراغ بجھند سکا۔

حضرت مولا نا موصوف کی نیک نیتی اور خلوص کی تائید سے مولا نا الحاج نعیم اللہ خان صاحب مرحوم جیسا شاگر دل گیا جونحیف الجرقہ ہونے کے باوجود بے پناہ ثابت قدم نظر آیا۔ جس نے دن کو دن اور رات کورات نہ سجھ کر بڑی دلیرانہ پامردی سے مسجد کی تغییر کی دکھر بھال کی اور بچہری کے گردو پیش تگ ودومیں چگر لگا تار ہاالہ لھے ماغفر له واد خله فسی المحنة قیام مسجد کے بعدایک اور بچویز سے کام لیا کہ اسی مسجد میں مدینة العلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ جہال سے ایک دین درس گاہ قائم کی گئی۔ جو بعد میں جامعہ حبیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جہال مضافات اللہ آباد کے علاوہ بیرونِ یو پی سے طلبہ تحصیل علم دین ، حفظ قر آن ، اور فن تجوید سیکھنے کے لئے بہار ، بنگال ، اڑیسہ وغیرہ صوبہ جات سے کافی تعداد میں آتے جاتے سیکھنے کے لئے بہار ، بنگال ، اڑیسہ وغیرہ صوبہ جات سے کافی تعداد میں آتے جاتے

**♦ 220** ≽✓ رہتے ہیں۔طلبہ کے قیام کا اچھا خاصا انتظام ہے اور خور ونوش کے لیے ایک مطبخ۔ یہاں بھی مجاہد مات علیہ الرحمہ کے مخلصانہ جذبے کی برکت ہے کہ انھیں جامعہ کے لیےلائق و فائق اساتذہ مل جاتے ہیں اس ضمن میں ایک ایسے استاذ اور مجامد ملت کے مرید و عاشق الحاج حضرت مولا نا عاشق الرحمٰن صاحب کی شخصیت کا ذکر کرتا ہوں جونه صرف فاضل دینیات وادب ہیں، بلکہ صاحب مفت زبان ،عربی، فارسی، کے علاوہ سنسکرت کے بھی ماہر۔ بورو بی جدیدز بانوں میں انگریزی،فرانسیسی اور غالبًا جرمن بھی جانتے ہیں۔ویدک لٹریچریرآپ کااحچھا خاصا مطالعہ ہے۔ ہندوستانی جدیدز بانوں میں اردو کےعلاوہ اُڑیا،اور بنگلہ میں خاص مہارت ہے۔مسرت اوراس سے زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ موصوف انٹر میچیٹ تک فزکس (طبیات، کیمسٹری، کیمیا) اور ریاضی کے طالب رہے ہیں اس کے بعد عربی درسیات کی طرف متوجہ ہوئے۔مجاہد ملت کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے۔حضرت کا ایک اور مجامدانہ جذبہ ملاحظہ فر مایئے کہ درسگاہ کوصرف درس و تدریس تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دینی کتب اور عربی درسی کتابوں کی اشاعت کا بھی معقول بندوبست کر دیا۔ہم اورآپ سبھی جانتے ہیں کہ بیکام کس درجہ دشوار ہے۔خوش نویسوں سے لے کر کاغذ کی دوکانوں اور پرلیس والوں سے رابطے کے مرحلوں تک ناشرین کوکن کن دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہاس کے پیش نظر مکتبۃ الحبیب کے لیے ایک پریس مثین خرید لی گئی۔

اوراس طرح مجاہد ملت موصوف نے ہزاروں روپیا پنا صرف کر دیا۔ ایک خوش نولیں اور صحح پلیٹ مستقل طور پر رہتا ہے۔ مکتبہ سے شائع شدہ تفسیر نعیمی جلداول اور علامہ یوسف بن اساعیل النبہانی کی تصنیف جو اہر البحار فی فضائل النبی السمختار کا ترجمہ میں نے خودا پنی آئھوں سے دیکھا ہے طباعت اور جلد نہایت دیدہ زیب اور دلکش ہے۔ اب ذراصفحات کی تعداد بھی ملاحظہ کرتے چلئے۔ جو اہر البحار زیب اور دلکش ہے۔ اب ذراصفحات کی تعداد بھی ملاحظہ کرتے چلئے۔ جو اہر البحار

### ﴿ مِجَامِدِ ملت نمبر ﴾ يستند انه من الله عند المستند . **221** ﴾

کاتر جمه ۵۸۸ صفحات، تفسیر نعیمی تین جلد بالتر تیب ۵۲۸ ، ۵۲۸ ، اور ۸۰۸ چوکھی جلد بھی غالبًا چیو،سات سوصفحات کے درمیان ہوگی ۔

اس میں میں مولا نامحمعلی جناح سلمہ جبیبی کا نام نہ لینا ناانصافی ہوگی جومکتبة الحبیب کے ناظم ہیں اورنشر واشاعت کا کام ان کے سپر دہےوہ جس مخلصانہ تندہی سے یہ فرض انجام دے رہے ہیں وہ لائق صدستائش ہے۔خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ تدریس کا کام بھی ان کے سپر دہے۔

### انجمن خاكساران ق:

بيانجمن عنايت الله صاحب مشرقي كي تنظيم خاكسار كي ترميم شده ايك انجمن ہے اور اس اقدام کو بھی حضرت مولا نارحمۃ الله علیہ کی حق پسندی کا ایک ادنیٰ کرشمہ مجھنا چاہئے ہوا یہ کہ شرقی صاحب نے اپنی تنظیم کے جواصول وضوابط مرتب کئے وہ اس کے ممبروں کوشلیم کرنا ضروری تھاس کے ساتھ بیکھی اعلان تھا کہ ہرشخص اینے اعتقاد کے سلسلے میں خود مختار ہے اور بیربات حضرت مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے خلاف تھی اس لئے انھوں نے تنظیم خاکسار کی قیادت سے انکار کر دیا اوران کے ترتیب دادہ اصول وضوابط میں بہت کچھ ترمیم کی مگر انھوں نے اس ترمیم کوشلیم نہ کیا۔ آخر کار ترمیم منظور کرنے والے و نیز دوسرے لوگوں کوشامل کر کے آپ نے ایک نئی دینی و اصلاحی جماعت خاکساران حق کے نام سے بنائی، جوفیض آباد، الله آباد، سلطانپور، مراد آباد، جمبئی وغیرہ میں مقبول ہوئی جس کے ممبروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ سرکاری جیل کی آہنی سلاخوں کے بیچھے۔مسلمانان ہند کے سیاسی اور دینی مسائل کے سلسلے میں بار ہاحضرت مجاہد ملت نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے حکومت سے زور آزمائی کی ہے اور سرکاری قیدوسلاسل کو لیک کہا ہے بڑی بے باکی اور حق گوئی کا مردانه وارمظاہرہ پیش کیا ہے اوراس کا مصداق بنے ہیں:

﴿ مُجَامِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ مسترين المسترين المسترين و 222 ﴾

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیر وں کوآتی نہیں روباہی

اللہ ہے ہیں اور ہا، ہی حضرت مولانا موصوف'' زمانہ باتو نساز دتو با زمانہ بساز' یا انگریزی ضرب المثل'' ڈوایز رومنس ڈو، وہین یوآر اِن روم' کے برخلاف اپنے عقائداوراصول کے تحت ان دونوں باتوں کے برخلاف تو بازمانہ ستیز کے قائل رہے ہیں اوراس کا زندہ جاوید ثبوت وہ مظاہرہ ہے، جو ۹ کواء میں دوران حج مکہ معظمہ میں ہوا یعنی وہاں نجدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہاں حضرت موصوف کے ساتھ جوانسانیت سوز در دناک سلوک کیا گیا اور جوسفا کا نہ برتاؤ کیا گیا۔اسے آپ ۱۹ برنومبر ۹ کواء کے اخبار سیاست میں پڑھئے۔ہم حضرت مولانا محمد لیسین اختر صاحب مصباحی کے ایک کتا بچہ سے قتل کر رہے ہیں:

رالف) خانهٔ خدااورگنبدخضرا کے سائے میں عشق ووفا کی آ زمائش کا ایک تگین مرحله

......اسی جرم میں پکڑا کرقاضی القصاۃ کے پاس حاضر کیا گیا۔اس سے آپ کی طویل
گفتگو ہوئی، کین وہ آپ کو کسی طرح قائل نہ کر سکا اور جب حضرت موصوف سے کہا گیا
مصیں معلوم نہیں کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو یہ چا ہیں تو شمصیں قبل بھی کر اسکتے ہیں۔
مصیں معلوم نہیں کہ کس سے گفتگو کر رہے ہو یہ چا ہیں تو شمصیں قبل بھی کر اسکتے ہیں۔
(ب) آپ دل تھام کر اس کا جواب بھی سن لیجئے: ''خوشا نصیب! کہ میں خدا کی اس
پاک سرز مین اور دیارِ رسول میں شہید کیا جاؤں اور حجاز مقدس کے ریگز اروں میں میرا
پاک سرز مین اور دیارِ رسول میں شہید کیا جاؤں اور حجاز مقدس کے ریگز اروں میں میرا
نون جذب ہوجائے۔ بہی تو میری زندگی کا عین مقصد اور معراج زندگی ہے۔''
ساوک کے باوجود حضرت مولانا موصوف کے پائے ثبات کولغزش نہ ہوئی اور کس درجہ
سلوک کے باوجود حضرت مولانا موصوف کے پائے ثبات کولغزش نہ ہوئی اور کس درجہ
سلوک کے باہ جود حضرت مولانا موصوف کے پائے ثبات کولغزش نہ ہوئی اور کس درجہ
بے بناہ صبر و خمل کا مظاہرہ کیا ہے:

' ' ..... جب حرم شریف کے قاضی نے (ان سے ) یو چھ گچھ کی تو ان کے ہاتھوں میں ''

﴿ نَالِمُ اللّٰهِ مُو فَى تَصِيلُ ۔ ان کے انگو شے اورانگيوں کی چھاپ لگائی گئی: آخيس ملک بدر کرنے سے پہلے جیل ميں ڈالا گيا۔ آخيس دھوپ ميں کھڑا کيا جاتا تھا اور جیل کی کوٹھری کے درواز ہے پران کے ہاتھ پاؤں باندھ کراس قدر پیٹا جاتا تھا کہ آخيس غش آ جاتا تھا۔ پہرتاؤتھا ان لوگوں کا جو من لم يؤ قر کبير نافليس منا کا درس ديتے ہیں۔ تھا۔ پہرتاؤتھا ان لوگوں کا جو من لم يؤ قر کبير نافليس منا کا درس ديتے ہیں۔ دوسر سال آپ نے مولا ناعاشق الرحمٰن صاحب کوساتھ لے کر پھر فريضه کے ادا کيا۔ اوراس کے فوراً بعد بغداد شريف کا سفر کيا اور پيران پيرد شگير حضرت شخ عبدالقا در جيلا نی اوراس کے فوراً بعد بغداد شريف کا سفر کيا اور پيران پيرد شگير حضرت شخ عبدالقا در جيلا نی منات الرحمٰن صاحب و ہاں سے ايک قديم قلمی نعتيہ قصيدہ عربی زبان کا لے آئے جے وہ جلد ہی مع اردو ترجمہ شاکع کرنے کا ارادہ فرمار ہے ہیں۔

مجاہد ملت حضرت مولا نا موصوف نے اپنی زندگی تبلیغ اور صرف تبلیغ اسلام اور فروغ دین کے لئے وقف کر دی تھی آل انڈیا تبلیغ سیرت کے صدر رہے اور یہ صدارت محض گا و تکیہ لگا کریا ایک کری پر بیٹھ جانے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ حضرت نے عملی کام کئے۔ بہتیرے ایسے جوانوں کو جوزندگی کی بےراہ رویوں کا شکار بن رہے تھے اور ظلمات کئے۔ بہتیرے ایسے جوانوں کو جوزندگی کی بےراہ رویوں کا شکار بن رہے تھے اور ظلمات حیات میں پھنس رہے تھے۔ حضرت مولا نانے آخییں نور اسلام سے منور کیا اور تاریکی سے روشنی میں لاکر کھڑ اکر دیا۔ پھر نو جوانوں کو قرآن مجید پڑھوایا۔ نماز سکھائی اور اسلامی اخلاقیات سے روشناس کرایا۔

نور محمد نامی ایک ایسے ہی فرد ہیں، جواکثر میرے پاس آیا کرتے تھے اور کبھی اپنی پیشین اسلامی زندگی کی مجروی اور بے راہ روی کا ذکر کیا کرتے تھے بیشخص اڑیا پڑھنا لکھنا بخو بی جانتا ہے اور شدید انگریزی بھی، حساب کتاب میں بھی درک رکھتا ہے اور مسلمان ہے اب آپ صرف اللہ آباد ہی میں تغمیر مسجد اعظم جامعہ حبیبیہ مکتبة الحبیب سے لے کر سرکاری قیدو بنداور حادث چرم شریف تک غور فرما کیں تو اندازہ ہوا ہوگا

### ﴿ مجابد ملت نمبر ﴾ رسيد رسيد رسيد رسيد رسيد رسيد و 224 ﴾

کہ مجاہد ملت صحیح معنوں میں ایک مجاہد تھے جنھوں نے دامے، درمے، شخنے ہر طرح سے قوت اسلام اور اس کی شان وعظمت کی بقا کے لئے جہاد کیا دین علوم کے فروغ اور ترقی کے لئے جان تو ڑکوشش کی تبلیغ اسلام میں عملی حصہ لیا۔ اپنے حسن واخلاق سے ہزاروں مرید بنائے اور لا کھوں ارادت مند جھوڑ گئے۔ جوزبان حال سے کہہ رہے ہیں:

حبيبي غاب عن عيني و جسمي و عن قلبي حبيب لا يغيبي

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ مسترس سیست ( 225 ﴾

فلك انتساب حضورمجا مدملت

1911ء

ڈاکٹرسید محمد طلحہ رضوی برق دانا پوری

ہمیں ہیست دلیلِ بقائے عالم عشق

که یک شبِ غم او در ہزارسال گذشت

کے بیت سب الورسلی اللہ تعالی علیہ و بیت سب الورد ہراریاں مدست چودہ و بیت صدی ہجری کے آشوب واہتلا اور فتنہ و فساد ظاہری و باطنی کی خبر حضور انورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے چودہ سوسال قبل ہی دے دی تھی۔ قرب قیامت کے تمام آثار اپنے دامن میں لیے بیصدی ایمان والوں کے لئے سخت امتحان و آزمائش کاعرصہ رہی ہے۔ ملکی وملی شکست وریخت نے اہل دل کولمحات فکریہ سے دو چار رکھا اور اللہ والوں کی متاع دین و دانش لٹتے دیکھ کرحق تعالیٰ کے برگزیدہ بندے سربکف جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جہاد بالسیف جن کی قسمت تھی وہ اس سے سربلند ہوئے ، لسان وقلم کا جہاد جن کا نصیب تھاوہ اس سے مقر ہوئے۔

ب طاوہ آن سے سر ہوئے۔ یہ ر دبئہ بلند ملا جس کومل گیا

ہر بوالہوں کے واسطے دارورس کہاں

حضور مجاہد ملت، سید العلما، سند الفقہا خور شید سپہ سنیت الحاج علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن القادری العباسی رحمۃ الله علیہ کورب کریم نے ہندوستان میں دین وایمانِ مسلمامان کی نگہبانی اور تبلیغ عشق مصطفے کے لئے انتخاب فرمایا تھا ہر چند کہ علامہ مغفور شمول و جاہ دنیاوی سے بھی مالا مال تھے مگر قلندرانہ طبیعت اور درویشانہ مزاج نے حب دنیاوی کی ذلیل خاک کا ایک ذرّہ بھی اپنے دامن تقدس پر نہ پڑنے دیا اور ایسی بے لوث اور پُر ایثار خدمت دین وملت اختیار کی کہ آپ کا اسلامی سرایا فقر ددرویش کا آئینہ مجلی بن گیا۔

ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش قلند ری و قبا پوشی و کلہ داری زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے انھیں کی خاک میں پوشیدہ ہےوہ چنگاری

آپ کاوطن دھام نگر ضلع بالاسور (اڑیسہ) تھا اور وہاں کے رئیس اعظم تھے گر دل عشق رسول کا امین اور زندگی دین وملت کے لئے وقف تھی۔ دل در دمند نے انھیں ایک جگہ رہنے نہ دیا۔ ہندوستان کا گوشہ گوشہ آپ کی خدمات دینی کی آ ماجگاہ بن گیا۔ بنگال، بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات، مہارا شٹر کون ساصوبہ ہے جہال کی فضائیں آپ کے رشد و ہدایت، تعلیمات اسلامیہ، مواعظ حسنہ، دعوت دینیہ، روح پرور خطبات اور باطل کے مقابل مناظرہ کی گھن گرج سے مرتعش نہ رہی ہوں، آپ نے رئیسی میں فقیری کی، دین کی راہ میں مجاہدہ و مناظرہ کیا، باغیان اسلام کی طاغوتی قوتوں کو لاکارا، دشمنان ناموس رسالت کی سرکو بی و دندان شکن کے لئے سربکف طاغوتی نامساعد حالات کو خاطر میں نہ لائے۔

عقل درپیجاک اسباب وملل عشق چوگال بازمیدان ممل

ملک وملت کی خیرخواہی میں جیل کی تاریک کوٹھریوں کوبھی اپنا حجرۂ عبادت ہی سمجھا۔ علم وفضل کے اس نیّر تاباں نے عرصۂ دراز تک مدرسۂ سبحانیہ اللہ آباد میں صدر المدرسین کے عہدۂ جلیل کو رونق بخشی۔ اہل سنت و جماعت کو اپنے تلامذہ سے علامہ مشاق احمد نظامی، علامہ نظام اللہ بن صاحب بہاری اور حضرت علامہ نظام اللہ بن صاحب، علامہ مفتی سید مقبول احمد صاحب، صاحب، صاحب، علامہ عاشق الرحمٰن صاحب، علامہ عاشق الرحمٰن صاحب، علامہ عاشق دیں، صاحب قادری اورمولا نا عبد الرب صاحب مراد آبادی وغیر هم جیسی علمی شخصیتیں دیں،

جن سے آج دنیائے سنیت کے دن رات روثن ہیں۔مجاہد ملت نے اللہ آباد ہی میں ملت اسلامیہ کو جامعہ حبیبیہ جیسی عظیم معیاری درس گاہ عطا کی ،آل انڈیا تبلیغ سیرت اورکل ہندتح یک خاکساران حق جیسی متحرک وفعّال تنظیمیں قائم کیں۔

غوث الاعظم کی محبت اور عشق مصطفے میں سرشار مجاہد ملت چھ بار تج بیت اللہ و حاضر کی بارگاہِ نبوت سے مشرف ہوئے اور دو بار سرکار غوث الاعظم کے دوضہ پر حاضر کی دی۔ آپ ہر حال میں اور ہر جگہ تق کے حامی رہے۔اعلاکلمۃ الحق تازندگی ان کا شعار رہا شاتمان رسول اور دشمنان سنیت آپ کے نام سے لرزہ براندام ہوجاتے۔انہائی سرکش و مغرور اور ظالم و جابر سعودی حکومت سے حق کی حمایت میں علی الاعلان کمرائے۔ دینی مسائل میں مفتیان نجدی سے زبر دست مناظرے کئے، ان باطل عقائد کی کھلی تر دیدگی ،شان سنیت کو ہر جوروشتم سے کر بلندر کھا اور اپنے آپنی عزائم سے ثابت کر دیا کہ: خودی ہو علم سے حکم تو غیرت جریل فیل اگر ہو عشق سے حکم تو غیرت جریل اگر ہو عشق سے حکم تو صور اسرافیل اگر ہو عشق سے حکم تو صور اسرافیل ایک ان میں مفتیان کے مقتی سے حکم تو صور اسرافیل اگر ہو عشق سے حکم تو صور اسرافیل

علم کافیضان ہے ہے کہ عالم باعمل ہو، مجاہد ملت نے ملت بیضا کے شیراز ہمنتشر کو متحد دہشفق کرنے میں تازندگی اپناخون جگر صرف کیاا بیمان کی دولت جس کا جو ہراساسی عشق وعظمتِ رسول ہے اور مومنوں کے اعمال حسنہ کی ضانت کوئین کی نعمت سے فنزوں ہے۔ ذریات شیاطین ہر عہد میں مومنوں کی گمراہی پر کمر بستہ رہے ہیں کیونکہ ابلیس لعین نے حضور رب العزت میں قسم کھا کراس کا دعویٰ کیا تھا، لہذا:

ستیزه کارر ہاہےازل سے تاامروز •

چراغ مصطفوی ہے شرار بولہمی حضور پرِنورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں گسّاخ و بے باک و

دريده دائن جماعتين دراصل اسي شخ نجدي كي في جيلي بين (لعنهم الله في الدنيا

والآخــرـة) جن كى فريب كاربول اور كا فراداؤل نے سيد هے سادے مسلمانوں كا سرمائي ايمان ويقين لوك ليا ہے \_

متاع دین ودانش لٹ گئی اللہ والوں کی پیکس کا فرا دا کا غمز ہُ خونریز ہے ساقی

''حرم شریف کا پیش امام شخ عبدالعزیز میرے مسلک وعقیدت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا میں نے اس کی اقتدامیں نمازیں اداکر نے سے انکار کردیا تھا سعودی حکومت نے میری اس فہ بہی احتیاط کو میرے قصور سے تعبیر کیا اور نتیج کے طور پر مجھے گرفتار کرلیا گیا، اس کے علاوہ میرے ہاتھوں میں ہم تھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈائی گئیں انگلیوں کے نشانات لیے گئے اور مختلف زاویوں سے میری تصویریں بھی تھینچی گئیں، جیل کی اپنی سلاخوں کے بیچھے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اس قدراذیت پہنچائی جاتی گئیں بازبار ہے ہوش ہوجایا کرتا تھا، اس کے باوجود مجھے پہتی ہوئی دھوپ میں کھڑا دہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اتناسب ہونے کے باوجود ہندوستان کا سفارت خانہ میرے

ہی میں ملاحظہ ہو:

سلسلے میں خاموش رہااور مدد مانگئے پر بھی اس نے کوئی مدذہیں گی۔'' (اثیر فی صفح بہی ایہ یہ: بہمیں 24ء)

(اشرفیه،صفحه:۴، بابت: رسمبر،۹۵ء)

آئین جواں مرداں حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کوآتی نہیں روباہی

کتنا خوش نصیب تھا یہ عاشق صادق رسول جس نے اپنی ہے باکی وحق گوئی کے فیل سرز مین مکہ پر بوذر و بلال رضی الله عنهماکی پیروی کا شرف حاصل کیا، مرحبا استر مرحبا! دنیائے اسلام میں اس خبر اندوہ اثر سے ایک ہلچل کچ گئی، زور دار احتجاجات ہوئے اور خجدی سفارت خانوں میں عاشقان رسول نے ظلم وستم کی اس تازہ واردات پر وہ شدید رومل پیش کیا کہ ایوان سعودی نے زلز لے کے جھکے محسوس کئے اور دوسرے ہی سال اس سرمست وسرشار عشق رسول کی یوری آزادی کے ساتھ اپنے مسلک وعقیدہ

ساں ان مر سے و مرسار سی و روں ہوری اور دی ہے گا ہے گا ہے۔ کےمطابق حج بیت اللّٰد شریف وزیات حرمین شریفین کی اجازت دی گئی۔

رب کا ئنات کوحضور مجاہد ملت کے ہاتھوں فتح سنیت کا یہ پرچم بلند کرانا تھا۔ اباطیل کی ستم آرائیوں کے بعد مجاہد ملت نے طریق سلف پر حج ادا کیا اور حق کا نشان صدافت فضائے تحاز میں لہرادیا۔''ایں کاراز تو آید ومرداں چنیں کنند''

نه نشیند دل این طا کفه در قصر بهشت

كه بمعمو ر هٔ دلها وطنے ساخته اند

حضور مجاہد ملت سے میری دیرینہ عقیدت اور ملاقات اولیں وآخریں کا ذکر یہاں پر بے محل نہ ہوگا۔ آج سے اٹھارہ سال قبل میں یو نیورسٹی کی تعلیم ختم کر کے تازہ تازہ داخل ملازمت ہواتھا کہ اس سال (۱۹۹۳ء) ابی ویشخی حضرت والد ما جدعلامہ سید شاہ محمد قائم رضوی قتیل مدخلہ العالی سجادہ نشین خانقاہ چشتیہ نظامیہ دانا پور، پہلی بار حج کو تشریف لے گئے۔ ابھی ان کی واپسی بھی نہ ہوئی تھی کہ پٹنہ کے اخبارات میں ان کے خلاف طرح طرح کے مضامین آنے گئے۔ یعنی حضرت شاہ صاحب قبلہ نے مکہ معظمہ خلاف طرح طرح کے مضامین آنے گئے۔ یعنی حضرت شاہ صاحب قبلہ نے مکہ معظمہ

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ مسترین میں میں میں میں میں میں ہے ۔

اور مدینہ طیبہ میں نجدی وہائی امام کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں،ترک جماعت اولی کے مرتکب ہوئے اور کو یا مسلمانوں کے درمیان نفاق وافتراق پیدا کرنے کا سبب بنے، ایک ہنگامہاورا یک طوفان تھا۔

حضرت کی واپسی ہوئی اورانھوں نے ان تمام اتہام والزام کا جواب شافی ایک رسالہ بنام 'مسئلہ مرغوب' کھے کرعوام کے سامنے پیش کر دیا بد باطنوں نے اور بھی شورش بر پاکر دی۔ تھوڑے ہی وقفہ سے 'مسئلہ مرغوب' پر ۲۷ رعلا ہے ربانی کی رایوں کے ساتھ یہ کتاب دوبارہ تین ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی۔ مسئلہ مرغوب پر برگزیدہ علائے الل سنت و جماعت کی گرانفذر آرا میں حضرت العلام مجاہد ملت جناب شاہ حبیب الرحمٰن صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کی رائے بھی شامل تھی جس نے میرے دل میں ان کے صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کی رائے بھی شامل تھی جس نے میرے دل میں ان کے عقیدت بڑھتی ہی گئی اور شوق زیارت میں اضافہ ہوتارہا۔

''مسئلہ مرغوب'' سے قدوۃ العلماء والمحدثین، واقف اسرار خفی وجلی حضرت مجاہد ملت مولا نامجمہ حبیب الرحمٰن صاحب قبلہ، رئیس اعظم اڑیسہ کے مبنی برحقائق تبصرہ کے چندا قتباسات دیدنی ہیں۔ملاحظہ ہوں:

''جناب (حضرت قلیل مدظله) کی کتاب''مسئله مرغوب''کومتعدد مقام سے فقیر نے دیکھا حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً میں باری تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ میں وہابی نجد رہے زلھہ اللّٰه تعالیٰ واخر جھم من الامکنة السمتب کة السمشرف السمان کی اقتدا سے محفوظ و مامون فرمایا اور بھولے بھالے سی مسلمانوں کے لئے مشعل ہدایت بنایا، اسے معلوم کر کے خوشی ہوئی اور وہابی تو وہابی سی کہلا نے والے وہ بھی خانقا ہی لوگ پھران میں وہ جن کے یہاں بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر بوسی روزانہ کا معمول اور مجلس سوز وساز میں نہایت دلچسی سے اللہ علیہم اجمعین کی قبر بوسی روزانہ کا معمول اور مجلس سوز وساز میں نہایت دلچسی سے

مشغول ایسے لوگوں کا وہابیہ نجدیہ مذکورہ کی اقتدا کر کے اپنی نمازیں برباد کرائیں،اس لئے اس پر فخر ومبابات، عجب عجب یاللعجب .....نجد بیرو ہابیہ کے عقائد واحوال کے متعلق علامه ابن عابدين شامي اپنے حاشيه ردالحتار على الدرالحقار باب البغاۃ ميں تحرير فرماتے ہیں ...... بنظر ادنی انصاف بھی اگر دیکھا جائے کہ جو تمام مسلمانوں کومشرک سمجھےاور اہل سنت اوران کےعلما کےقتل کو جائز رکھے اس برلز وم کفر 🕏 بھی نہ ہوگا؟ معاذ الله اگرلزوم كفرنہيں ہے تو نام نہادشاہ صاحبان آخر كيا خيال كرتے ہیں؟ اگراس کے عقائد درست مانتے ہیں تو اس بنا پرخود مشرک، ان کے آبا واجداد، مشابه طریقت رضوان الله تعالی ملیم اجمعین سب مشرک اور مباح الدم تظهرتے ہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھ کرفخر کرتے ہیں اورا گریداعتقاد کفرید مانتے ہیں تواپنی نماز برباد کی۔اس کے وبال کے علاوہ مریدین ومعتقدین جوان کی انتاع میں نمازیں برباد کرتے رہیں گےسبان کے گلے کا طوق ہوگا ذرا آ تکھیں کھولیں کہنجدیوں کا ہم عقیدہ دیو بندیہ و ہابیکا ﷺ الاسلام مولا نامحر حسین احمد آنجہانی نے اپنی وہابیت چھیانے کی غرض سے مہی نجدی کا عقیدہ اپنی کتاب' شہاب ٹا قب' صفحہ: ۲۳ میں تحریر کیا ہے كهابن عبدالو بإب كاعقيده تفاكه جمله ابل عالم وتمام مسلمانان ديار مشرك وكافريس اور ان سے تقل وقبال کرناان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ ذراغور کریں بیرشاہ صاحبان کیا اینے ا کابرین کو واجب القتل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایسے نجدی کے بیچھے نماز پڑھنے پر فخر کر ٹیں گے؟ اور اس کتاب کے صفحہ ۲۸۷ بر لكهة بين: ' شان نبوت وحضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام مين وبإبيه نهايت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں (انتهی بلفظم ) اور اسی صفحہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللّٰہ معاذ اللّٰہ! نقل کفر، کفرنہ باشد کہ ہمارے ہاتھ کی لاُٹھی ذات سرور کا ئنات علیہ الصلوة والسلام سے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے، ہم اس سے

﴿ بجابِدِملت بنبر ﴾ مست میں۔اور ذات فخر عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔اور ذات فخر عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔(انتہی بلفظہ )

.....اس''شہاب ثاقب'' صفحہ ۵۹ر میں منقول ہے کہ

وہابیہاشغال باطنیہ داعمال صوفیہ، مراقبہ ذکر وفکر وارادت ومشیخت ورسط القلب بالشیخ وفنا وبقاوخلوت وغیرہ اعمال کوفضول ولغو و بدعت صلالت شار کرتے ہیں۔اوران کے اکابر کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں.....فیوض روحیہ ان کے نز دیک کوئی چیز نہیں وثنل مذا (انتہا بلفظہ)

ابشاہ صاحبان ذراا پے محبوب فرقہ وہابیہ کے اس عقیدے کواپنے مریدین میں ظاہر فرمائیں اور ذرااس برعمل کرنے کی ترغیب دیں تو پھراییا تماشا دیکھیں گے کہ

﴿ نجابِدِملت نمبر ﴾ ﴿ نجابِدِ ملت نمبر ﴾ وفسيس من امان ؟ به مان ؟ كا مان ؟ به مان ؟ كا مان ؟ به مان ؟

کے پنسیری بھی سے گھہریں گے۔افسوں صدافسوں، بیرہنما ہیں؟ یہ پیر ہیں؟ ....... بیشخ ہیں؟ بیان کاعمل اوران کی ہدایت ورہنمائی ہے۔ گرہمیں مفتی وہمیں مُلا

دخت و ما در حلال خوا مد شد

الله تبارک و تعالی ....... آپ کی کتاب 'مسکله مرغوب' کو باعث مدایت بنائے آمین ثم آمین مین ..........

فقير محمد حبيب الرحم<sup>ا</sup>ن قادرى غفرله

سرجمادی الثانی ۱۸۳ هه ۱۰ ارا کتوبر ۱۹۲۴ء

حضرت مجابد ملت كامندرجه بالاتبره ان سے ميرا پهلاغا ئبانه تعارف تھا۔ آپ كى تحرير دل پنريرا قوال فقها سے ملل اوران كى جودت طبع وحقانيت كى دليل ہے۔ فسجة الهم الله خير الجذاء.

کئے ہیں فاش رموز قلندری اس نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہوتی آزاد

چندسال قبل مدرسه فیض الباری نواده بهار میں سیرت النبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شا ندارجلسه منعقد ہوا تھا۔ نوادہ کالج میں چند ماہ میں لکچراررہ چکا ہوں اور اہل نوادہ مجھ سے خلوص ومحبت رکھتے ہیں لہٰذا میں بھی اس جلسہ میں مدعوتھا۔ ''گیا'' میں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مجاہد ملت بھی نوادہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں مگدھ یو نیورسٹی کی ایک اہم میٹنگ میں شرکت کے بعد سیدھا نوادہ کے لئے روانہ ہوگیا کہ برسوں کی مشاق نگاہیں آج مجاہد ملت کی زیارت سے سیراب ہوں گی۔ مدرسہ پہنچا تو معلوم ہوا حضرت نگاہیں آج مجاہد ملت کی زیارت سے سیراب ہوں گی۔ مدرسہ پہنچا تو معلوم ہوا حضرت مغرب ورہ تشریف لے گئے ہیں مخدوم شعیب قدس سرہ کی آستانہ ہوتی کے لیے مگر بعد مغرب والیس آجا ئیں گے میں بھی تھکا ما ندہ تھا نماز مغرب کے بعد لیٹ گیا بچھ ہی دیر

بعدایک مہمان نے خبر دی کہ حضور مجاہد ملت آ گئے ہیں اور حجرہ میں آ رام فر ما ہیں، میں بغیر کسی تا خبر کی اور کی جانب گیا۔ دروازے پر بہنچ کے کیا دیکھا ہوں کہ زمین پر چٹائی بچھی ہے جس پر غالبًا کوئی جا در بھی تھی اور ایک وجیہ و تنومند شخصیت

کہ رین پر چہاں \* ی ہے، ک پرعالبا توں چادر کی کی اور ایک وجیہ جس کی پیرانہ سالی اس کی نورانی ریش مبارک سے مترشح ہے ع ''جس کی پیری میں تھاما نند سحررنگ شباب''

سفید تہبنداور سفید کرتے میں ملبوس دائیں کروٹ آرام فرما ہے۔ زمیں پر بوریا ہے بوریے پرمرگ چھالاہے

فقیرعشق بھی سہ منز لے کا رہنے والا ہے

آپ یقین سیجئے علم وفضل کے کوہ باوقار کواس عالم میں دیکھتے ہی میں مرعوب ہوگیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ منظر نگا ہوں میں گردش کرنے لگا جب کہ قیصر روم کا قاصد امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کو چٹائی پر آ رام فرماد کھے کرمبہوت ہوگیا تھا۔

قهاری دغفاری وقد وسی و جبروت پیچارعناصر ہوں تو بنتا ہے مُسلماں

الغرض اس وقت کوئی طالب علم انھیں پنکھا جھل رہاتھا جس نے آہتہ سے حضرت کومیری آمدسے مطلع کیا مجاہد ملت نے گردن گھما کرمیری طرف دیکھا،سلام کا جواب دیا اور مصافحہ کوہاتھ بڑھا دیا۔وہ شخ پورہ سے تھکے ہوئے آئے تھے لیٹے ہی رہے میری مزاج پرسی کی اور جب بیسنا کہ میں حضرت فتیل دانا پوری کا فرزند ہوں تو چیتے کی سی پھرتی کے ساتھا کھے اور مجھے گلے سے لگالیا۔اور دیر تک دعا ئیں دیتے رہے، میں اینی اس خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔

۔ اس شب جلسے میں مجھے بھی ہو گئے کے لئے کہا گیااور حضرت العلام کی نگا ہوں کا فیض میرے لیے حوصلہ افزار ہا۔ بے حد خوش ہوئے اور میری پیچھ ٹھونکی ۔ صدارتی

﴿ مجامِدِ ملت نَمِير ﴾ مستريب سيد سيد سيد سيد المعالم على المعالم على المعالم على المعالم المع

تقر برحضور مجاہد ملت نے فر مائی آپ کی خطابت کی شان منفر د ،علم کا ایک سیل رواں جس میں جھی سکون ، بھی تموج اس کی وسعت و بے پناہی کا اشاریہ بنتا ہے۔فکر بصیرت کا عمق عامة المسلمین کے لئے دعوت ایقان وعمل ہے ،

> جس سے جگر لا لہ میں ٹھنڈک ہو و ہشبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں

حضور مجاہد ملت سے میمیری پہلی اور آخری ملاقات تھی، افسوس مصروف زندگی نے پھر بھی ان سے ملنے کا موقع نہ دیا۔ آپ عمر طبعی کو پہنچ کچے تھے، جسم میں وہ تو انائی باقی نہتی تاہم پندر ہویں صدی کا پہلا جج اپنی اسی روایت آن بان اور شان سے اپنے مسلک وعقیدے کی روشنی میں اداکر کے لوٹے ہی تھے کہ طبیعت علیل ہوگئے۔ بغرض علاج جمبئی میں مقیم تھے کہ چندروزہ علالت میں ہی ۲؍ جمادی الثانی ۱۰، ۱۱ھ مطابق ۱۱۷ مارچ میں مقیم تھے کہ چندروزہ علالت میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ اعلیہ وسلم میں سرشار اللہ کے اس برگزیدہ ولی نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان اللہ و انا الیہ د اجعون .

هرگزنمیردآ ل که دلش زنده شد بعثق ثبت است برجریدهٔ عالم دوام سا

## ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ <u>ریست ریست ریست ہو</u> 236 ﴾

### مجامدملت ایک مینارهٔ نور

مولا نااسلم بستوى،انوارالقرآن،بلرامپور

اندھیرے اور اجالے کا تصادم ہمیشہ سے رہاہے، تاریکی ہمیشہ روشنی کو نگلنے کی کوشش کرتی ہے اور بھی بھی اپنی گرفت میں بھی لے لیتی ہے لیکن میر بھی ایک نا قابل تر وید حقیقت ہے کہ تاریک جہاں بھی اپنا تسلّط بھر پور طریقے سے جمالیتی ہے اجالا ٹھیک وہیں سے جنم لیتا ہے، رات خواہ کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہواس کی کو کھ سے مجم فیرور جنم لیگا ہے، رات خواہ کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہواس کی کو کھ سے مجم فیرور جنم لےگی۔

﴿ عابد ملت نبیر ﴾ سیست میں کربل کھارہی ہے۔ غرض کہ بیتمام تر تاریکیاں جس طرف سے اور جس طور سے بھی آ رہی ہوں اللہ بھارخواہ سب کے جداگانہ ہی کیوں نہ ہوں الکین سمت سب کی متعین ہے، رخ سب کا ایک ہے اور وہ سمت ورخ ہے'' روشن' ، اور اس رخ تک پہنچنے کے لئے تاریکیاں دور دور سے سب ایک دوسرے میں ضم ہیں اور ان کے انضام سے ایک تاریکیاں دور دور سے سب ایک دوسرے میں ضم ہیں اور ان رخ تک بہنچنے کے لئے تاریکیاں دور دور سے سب ایک دوسرے میں ضم ہیں اور ان رخ تک بہتے ہستہ ہمٹ کے انضام سے ایک تاریک دائرہ سے ہیں ایک ہی رخ کی طرف، رہا ہے، تنگ ہورہا ہے ایک ہی سمت میں ایک ہی جہت میں ایک ہی رخ کی طرف،

''نقط'' جوسب کا شکار ہے۔ ''شکار' جوروشنی ہے۔ ''روشن' جودین قطرت ہے۔ ''دین حق' جودین فطرت ہے۔ ''دین فطرت' جودین اسلام ہے۔ ''دین اسلام'' جوتار مکیوں کا دشمن ہے۔ اور'' تاریکیاں''؟

ایک ہی نقطے کی طرف ً!

.....اپنے اس دشمن کو ہمیشہ سے مٹانا جا ہتی تھیں اور آج بھی اسی کے در پے ہیں ستیزہ کارر ہاہے ازل سے تاام روز

سینرہ کاررہاہےازل سے تاامروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہی

مگرتاریکیاں اپنے اس دشمن کومٹانے میں پہلے بھی ناکام رہی ہیں اور آج بھی ان کایہ 'ناپاک گھ جوڑ' ناکام ہی رہے گا اس لئے کہ پہلے کی طرح آج بھی چندنفوس قد سیہ تاریکیوں کے اس متحدہ محاذ دائر ہے کوتوڑنے کے لئے چوکھی لڑائی لڑرہے ہیں۔ آج بھی چندا ہم شخصیتیں باطل کے ناپاک گھیرے میں حق کی علمبر دار ہیں۔

﴿ مجابِرملت نمبر ﴾ \_\_\_\_\_ فيز و الماري الماري و ا

ان چند اہم شخصیتوں میں سے ایک حامی سنت، ماحی بدعت، سلطان التارکین، رئیس العلما، مناظر ذیثان، مجاہد ملت حضرت علامہ الثاہ حبیب الرحمٰن علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات قافلہ سالار کی حیثیت تھی، مگرآہ! آج اس ذات کو دھی'' کھتے ہوئے کلیجہ منھ کو آرہا ہے جوکل تک دنیائے اہل سنت کے سپہ سالاراور مجاہد ملت کے لقب

سے یاد کیے جاتے تھے۔

''وہ مجاہد ملت'' جورات کے زاہد اور دن کے مجاہد تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جواسوہ صدیقی وفاروقی کا عملی نمونہ تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جوسنت عثانی کی شان استغنا تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جوسنت عشق بلالی کے پیر تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جوسنت عشق بلالی کے پیکر تھے۔

''وہ مجاہد ملت'' جو سنت عشق بلالی کے پیکر تھے ''وہ مجاہد ملت'' جو آبر و ئے ملت تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جور وح اہل سنت تھے۔

''وہ مجاہد ملت'' جو مذہب ووطن کے وفادار تھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جوقوم وملت کے قافلہ سالار تھے۔

''وہ مجاہد ملت'' جو کم کا پہاڑتھے۔ ''وہ مجاہد ملت'' جو پیکر حلم ومروت تھے۔

''وه مجامد ملت'' جومحبت كأدرياً اورپيار كاسمندر تھے۔

''وہ مجاہد ملت'' جن کے عشق رسالت پناہی نے نجدی حکومت کے در و بام کو ہلا دیا۔

''وہ مجاہد ملت'' جن سے دنیائے وہابیت لرزہ براندام تھی۔

**€** 239 **≽** جو بحائے خود ایک تح یک تھے، اس عہد گر ہی میں نشان ''وه مجامد ملت'' منزل تھے۔ اس دورتاریکی میں ایک' مینارۂ نور''اورایک تیز وطر" اوتتم کی'' روشنی'' تھے گر آهوه''مینارهٔ نور''ہم سےروبوش ہو گیا،وه''روشنی''ہم سے حیصی گئی۔ آ وَ! را ہی معصوم رضا کی زبان میں اس'' روشیٰ'' کا سوگ منا ئیں : '' آج اس شهر میں روشنی کی گرہ کٹ گئی'' '' دو پہر کتنی تاریک ہے'' ''سوجھاہی ہیں'' "کون ہم سے بہت دور ہے" "کون نزدیک ہے" '' دو پہرکتنی تاریک ہے'' · ' آ وُسورج کا ماتم کریں'' '' جا نداک خالی کشکول ہے'' '' دورتک ننگے بھو کے ستاروں کااک غول ہے'' '' کون مانٹے گاسوغات اپنورکی''؟ '' آؤ! بلکوں بہآنسو کی شمعیں لئے اس کے در پرچلیں'' «جس کوانسوگوارانه نیخ» "راستے آج دریا بنیں" "صف بهصف" ''موج درموج روتے ہوئے'' '' پیار کے اس سمندر کی جانب چلیں''

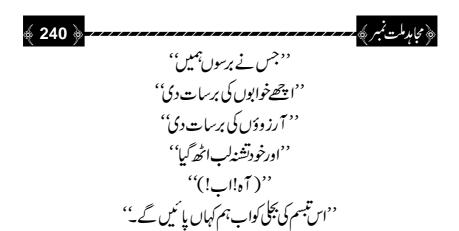

## ﴿ مِجَامِدِ مَلْت نَبْرِ ﴾ مِيرِ السال السال السال السال ﴿ 241 ﴾

# رئيس وفت مجامدملت كاانداز فقيرانه

مولا ناافتخاراحمه قادري

استاذ الجامعة الاشر فيهمبارك يور

حضرت مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمٰن قادری قدس سرہ نہ صرف علم وفضل،
کردار وعمل ، زہد وتقو کی ، اخلاص وہمدردی ملت نوازی اور جہاد فی سبیل اللہ کے دھنی اور
رئیس تھے۔ بلکہ مادی اور علاقائی لحاظ سے بھی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے غنی اور
رئیس تھے پورے صوبہ اڑیہ ہے مسلمانوں میں سب سے بڑے رئیس اور جاگیردار تھے
اور اس حثیت سے بھی سرز مین اڑیہ ہے باشندوں کے دلوں میں آپ کا احترام تھا۔
آپ سے عقیدت و محبت تھی۔

ہزاروں ایکڑ پھیلی ہوئی آ راضی کے آپ مالک تھے آ راضی کے پھیلاؤ اور کثرت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لاکھوں روپئے سالانہ آ راضی کی مال گذاری کے ادا کئے جاتے گویا آپ ایک پورے اسٹیٹ کے مالک تھے۔

آپ کے والد کے زمانہ میں سال میں ایک اعزازی دربارلگتا تھا آپ کے والد ماجد جلوہ افروز ہوتے۔ سارے علاقہ کے لوگ نذر پیش کرنے کے لئے حاضر ہوتے بتایا جاتا ہے کہ آپ پر نذر کئے جانے والے چاندی کے سکوں سے ایک بہت بڑا صندوق بھرجا تا۔

ایک فیاض امیر ورئیس کے دستر خوان کی طرح آپ کا دستر خوان بھی کافی وسیع ہوتا۔ رمضان المبارک میں دور دور سے لوگ آپ کے یہاں افطار کی برکت کے لئے حاضر ہوتے اپنے ساتھ بھی افطار کی لاتے مگر حضرت مجاہد ملت کے یہاں سے بھی ان آنے والوں کے لیے خاص اہتمام کی افطار کی ہوتی پھر جو دستر خوان پر پچ رہتا اسے لوگ تبر کا اینے ساتھ لے جاتے۔

آپ کا مکان ایک رئیس اور نواب کے قلعہ کی طرح ایک شاندار اور پُرعظمت قلعہ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے اس کے اندر مسجد بھی ہے اور خانقاہ بھی اور تالا بِ خاص بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جب غشل کے لئے تالاب پر پہنچتے تو آپ کے لئے تالا ب خالی کے ایک تالاب خالی کے ایک تالاب خالی کردیا جاتا ہے کہ آپ الیخ مال وجاہ میں غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے بھی غنی ہوئی فرمایا گیا ہے ''المعنی غنی ہوئی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس ہی کی بے سے کیونکہ فرمایا گیا ہے ''المعنی غنی ہوئی دھنی ہواور دل ونفس کا بھی غنی ہوئیک نیازی ہوئی ہوتا ہے کہ انسان مال کا بھی دھنی ہواور دل ونفس کا بھی غنی ہوئیک مجاہد ملت مجمع البحرین تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں ایک روشن پہلویہ بھی ہے کہ آپ مال کے جتنے دھنی و رئیس تھے اس سے کہیں زیادہ نفس کے غنی اور رئیس تھے آپ کی حیات مبار کہ میں مال پر غنا پر نفس کا استغنا حاوی اور غالب نظر آتا ہے۔

مال کے استحصال اور غناو ثروت میں اضافہ کی طرف بھی آپ کا رجحان نہ ہوا بلکہ جوبھی تھا اسے دین کی راہ میں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں صرف کرتے رہے آپ کا غنا حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غنا کے مانند تھا اس غنا سے اپنی ذات کو کم اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا آپ کا خاص شیوہ تھا۔ آپ سے جولوگ بہت قریب رہے ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے کہ آپ ضرورت مندوں کی ضروریات قریب رہے ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے کہ آپ ضرورت مندوں کی ضروریات الحال خاندان کی غورتوں کے نکاح کا بندوبست فرماتے کتنے ہی ایسے مدارس و مکا تب الحال خاندان کی عورتوں کے نکاح کا بندوبست فرماتے کتنے ہی ایسے مدارس و مکا تب ملیں گے جن کا آپ جمر پور تعاون فرماتے تھے اور عام طور سے علماء چندہ لیتے ہیں لیکن آپ چندہ دیتے تھے۔

بہت سے غیر مستطیع طلبا کی آپ مکمل کفالت فرماتے تھے چندایسے علما بھی ہیں جن کوآپ نے اپنی جیب خاص سے جج کرایا۔غرض مال کی پر کشش اور دلفریب دنیا جو ہروں ہول اپنی دکشی ورعنائی اور خلابی سے اپنے دام میں گرفتار کرلیا کرتی ہے وہ جب

﴿ مجامِد ملت نمبِير ﴾ مسترين ميرين و 243 ﴾

پورے سے دھیج کے ساتھ مجاہد وقت مجاہد ملت کے سامنے آتی ہے تو ملت کا مجاہداس کے دام دلفریب میں گرفتار نہیں ہوا بلکہ مال وغنا کی اس خوبصورت دنیا کوٹھکرا کرانداز فقیرانہ اختیار کرتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے اور ہم سب کے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی سنت کریم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می بھی مجاہد ملت کے پیش نظر تھا۔ بڑنہ کی کی روایت سے ''ایک صحابی سول صلی اللہ تعالیٰ علہ وسلم کی خدمہ میں میں

تر فدی کی روایت ہے''ایک صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں حضور نے فر مایا سو چوتو تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہوانھوں نے عرض کیا الله کی قسم میں یقیناً آپ کو محبوب رکھتا ہوں اور انھوں نے اسے تین بار عرض کیا۔حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو فقر کی یا کھر (زرہ) تیار کرلؤ'۔ (ِتر مٰدی، ج:۲،ص:۲۱)

اسی کے مطابق مجاہد ملت نے دنیا کی رنگین جا دراورلباس کوترک کر کے فقیری کی جا دراورفقر کے لباس کوتر جیج دی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو فر مایا تھا ''المفقر شین عندا لناس و زین عند الله یوم القیامة'' فقر وناداری لوگوں کے نزد یک عیب اورروز قیامت اللہ کے یہاں زینت و آرائش ہے (السراج السنیر سرح المجامع الصغیر، ج: ۲، ص: ۳۳) اس لیے اور صرف اس لیے مجاہد ملت نے لباد و فقیری اور ھا اور انداز فقیرانہ اختیار فر مایا اور جاہ امیری، دہد بر رئیسی اور شوکت سلطانی کو محکرا دیا۔ قربان جائے آپ کے انداز فقیرانہ پر، کہ آپ ایک قلعہ کے مالک ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے اپنے جھیرڈ ال لیا تھا اسی میں آپ کی رہائش ہوتی مالک ہوتے ہوئے بھی شان فقیرانہ پر شاہد عادل ہے۔ آپ کا رہائ سہن ، آپ کی وضع قطع ، آپ کالباس اور آپ کا اندازیہ سب فقیرانہ۔

گذشتہ سال دسمبر ۱۹۸۰ء میں الجامعۃ الاشر فیہ مبار کپور کے ارباب حل وعقد نے جامعہ کے جدید دارالا قامہ کا سنگ بنیا در کھنے کے لیے طے کیا کہ حضرت مجاہد ملت

گردمتوسلین اورمعتقدین کا ہجوم تھااس سے پہلے جب بھی میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا آپ کواسی وضع قطع اور ہیئت میں پایا پ

عام طور سے سادہ عمامہ، سادہ کرتا اور کنگی پہننے کا آپ کا معمول تھا، کین اس لبادہ فقیری کے اندرایک عظیم اور بلندانسان تھا جس کی عظمت و بلندی کا خطبہ بڑوں بڑوں بڑوں نے بڑھا ایک جلیل القدر سلطان تھا جو دلوں پر سلطانی کرتا تھا اور آج بھی کررہا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی شان فقیری کا شاہ کارکہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے مایئر نازلیڈر گاندھی جی نے جب اپنی تحریک زوروں پر چلائی اور انھیں مسلمانوں میں بھی پیشوا اور تقدیس مآب سمجھا جانے لگا تو مجاہد ملت نے اس اعتقاد کے خلاف غازیپور، سلطان پور، اور اللہ آباد کے کھلے جلسوں میں تقریریں کیس مذکورہ تینوں اصلاع میں آپ کے خلاف اور اللہ آباد کی کی زیارت کا اشتیاتی بیدا ہوا۔

اس نے دید کے لئے آپ کو ہائی کورٹ میں طلب کیا حضرت مجاہد ملت کو جب خبر ملی تو آپ نے کورٹ جانے کے خبر ملی تو آپ نے کورٹ جانے کے لئے آمادگی ظاہر فر مائی اور وقت پر کورٹ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے آپ کی وضع قطع اور لباس عام معمول کے مطابق تھا آپ کے بعض معتقدین نے آپ سے گذارش کی کہ: حضور ہائی کورٹ اور وہ بھی جج کے یہاں جانا ہے آپ شیروانی وغیرہ زیب تن فر مالیں مجاہد ملت نے فر مایا'' میں جب اپنے حاکم

حقیقی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی لباس وہیئت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے گوارانہیں حقیقی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی لباس وہیئت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے گوارانہیں میں کہ ایک دنیاوی جج کے یہاں اہتمام کے لباس میں جاؤں اور پھر معمولی لباس ہی میں آپ کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے یہ تھا آپ کالباد ہ فقیری جس کے اندر کتنا بلند اور عظیم انسان جلوہ فر ما تھا فر مان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق آپ کا مزاج اتنا فقیری پیند تھا کہ لفظ'' قبیر کے نام نامی کا خاص جزبن گیا تھا جہاں بھی وستخط فر ماتے دنقر بیند تھا کہ لوئے کے متا اور خاکساری تھی کہ جب کوئی عقیدت ومحبت میں آپ کا ہاتھ چومتا تو آپ بھی اس کا ہاتھ چوم لیتے۔

وقت کے رئیس اعظم ہوتے ہوئے بھی فقیران کا نام، فقیرانہ ان کا لباس، فقیرانہ ان کا لباس، فقیرانہ ان کا ابار نظاہوا تھا فقیرانہ ان کا انداز زندگی غرض سب کچھ فقیری کے رنگ میں رنگا ہوا تھا لیکن اس فقیری میں بھی آپ ایسی سلطانی کر گئے کہ بڑے بڑے سلاطین کو بھی اس سلطانی پر رشک پیدا ہو کیونکہ آپ کی سلطانی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج بھی سلطانی ہے اور کل بھی رہے گی ہندو پاک کا گوشہ گوشہ اور دنیا کے اور جھے بھی آپ کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔

آپ کی شخصیت پر کتابیں کہ جارہی ہیں مقالات شائع ہورہے ہیں رسائل میں ذکر خبر ہورہا ہے۔ بات بیہ ہے کہ آپ نے آخرت کوا پنا مقصود بنایا اور دنیا کو تھکرا دیا اور فقیری کا لبادہ اور دلیا تو پھر دنیا کو خواہی نہ خواہی آپ کے قدموں پر آنا تھا وہ آکر رہی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بجا اور ت ہے: من کانت الآخرة نیتهٔ جمع اللہ لہ امرہ و جعل غناہ فی قلبہ و اثتہ الدنیا و ھی راغمۃ (ابن ماجہ، ص: ۲ اس) آخرت جس کا مقصد ہوتو اللہ تعالی اس کے لئے اس کا معاملہ درست کر دیتا ہے اور اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے پاس چارونا چار آتی ہے۔

# مجامد ملت کی ولولہ انگیز فکری عملی قیادت

مولانا يليين اختر مصباحي اعظمي المجع الاسلامي مباركيور

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برق جو تحقیے حاضر وموجودسے بیزار کرے دے کے احساس زیاں تیرالہوگر مادے فقر کی سان چڑھا کر تحقیے تلوار کرے

قوموں کی اصلاح وتر قی میں خواص اور اہل علم کی خدمات کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ جس فکر ومزاج کے ہوتے ہیں اور جوراہ عمل متعین کرتے ہیں عوام الناس کو بالعموم وہی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔

بلندی نگاہ، دلنوازی شخن، اور حرارت قلب وجگرایسے میر کاروال کے لیے سب
سے قیمتی اور بہترین رخت سفر ہوتا ہے جو اپنے عہد میں کوئی فکری انقلاب ہر پا کرنا
چاہے۔اصابتِ رائے کے ساتھ ہی تبحر علوم وفنون کی دولت سے بھی بہرہ ور ہواور پھر
دینی بصیرت اور مومنا نہ فراست کی عظیم ترین نعمت اسے مل جائے تو ہزار مشکلات و
مصائب کے باوجود کا میا بی و کا مرانی اس کے قدم چومتی ہے اور اس کا باہر کت وجود قوم و
ملت کے لئے نجات دہندہ، ابنائے وطن کے لئے قابل فخر، ساری انسانیت کے لئے
مفید و نفع بخش اور اپنے ہم عصروں کے لئے قابل صدر شک بن جاتا ہے۔

ہندوستان کی ہزارسالہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایک ادوارایسے ملیں گے جن میں کثرت تعداد کے باوجود دین وایمان کی سلامتی حوصلة مکن اور ہولناک خطرات سے دو چارنظر آتی ہے۔ ذہانت و فطانت اور مختلف شعبہ ہائے علم میں تفوق و برتری رکھنے والے بہت سے اصحاب فضل و کمال کی زندگیوں کا دامن ، مداہنت اور

حکومتِ وقت کی کاسہ کیسی اور تملق و بے جامصلحت اندینی اور خوشامد پرسی سے داغدار ہے، سلاطین و امرا کی خواہشات کی تکمیل کے لئے بعض اوقات حلال وحرام کے امتیازات اٹھا کرنصوص قطعیہ کے خلاف فیصلے بھی صادر کیے گئے ہیں جس کے نتیج میں دنیوی عیش وعشرت اور جاہ وحشمت کی مسندیں ان کے لیے خالی کردی گئیں اور ان کی دنیوی عیش وعشرت اور جاہ وحشمت کی مسندیں ان کے لیے خالی کردی گئیں اور ان کی ظاہری شان وشوکت کو نقطہ عروح تک پہنچا دیا گیا۔ مغل سلاطین کے دور حکومت میں اس کی متعدد مثالیں مل جا ئیں گی بالخصوص اکبراعظم کے درباری علانے ایمان واسلام اور قلب وروح کے جذبات کو اس بری طرح پامال کیا تھا کہ اس کے تصور ہی سے دل اور قلب وروح کے جذبات کو اس بری طرح پامال کیا تھا کہ اس کے تصور ہی سے دل دہل اٹھتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی بے بسی و بے چارگی پرخون کے آنسورواں ہوجاتے دہل اور شعائر دین کی بے حرمتی دیکھ کرکلیج لرزنے اور کا پینے لگتا ہے۔

مختلف تدابیراورسازشوں کے ذریعہ روح اسلام کوضرب لگا کراہے مضطرب اور بے چین کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کا فرانہ ومشر کانہ معتقدات اور اعمال و مراسم کی حوصلہ افزائیاں ہوتی رہیں۔

حتیٰ کہ ادغام وانضام کی تحریکیں بھی بڑے زور وشور کے ساتھ چلائی گئیں اور نہ جانے کتنے ناعا قبت اندلیش علمائس کی زدمیں بھی آگئے اور انھوں نے اسلام وسلمین کو بہاہ نقصان پہنچایا۔ جس کا سلسلہ اب تک دراز ہے۔ پچھ سرپھرے صلحین اصلاح اسلام کی رائیں دیے دیے الفاظ میں وقاً فو قاً پیش کرتے رہے۔ اور ان کی طرف دھیان نہ دینے پراظہار غیظ و غضب کرتے ہوئے مسلمانوں کو مطعون بھی کرنے لگتے۔ اس پر مستزاد ہیکہ دام تزویر میں پھانسنے والے متصور فہ اور خلق خدا کے گر دفریب کا جال بھی یا نے والے نام نہا ددرویشوں کی سرگرمیاں بھی جاری رہتیں اور وہ طرح کر کی عیار یوں سے شکم پروری کر کے دین کورسوا کرنے کا سامان کرتے ۔غرض کہ امراو دکام کا حلقہ دادئیش دینے میں مصروف رہتا۔

سلاطین کے حوار پین اپنی جاہ طلی اور تقرب کی خاطر ایک دوسرے کا حق مصب کرتے اور فرصت کی گھڑیوں میں محفل طرب ہجا کر ساز و آواز اور دیگرا سباب لہوو عصب کرتے اور فرصت کی گھڑیوں میں محفل طرب ہجا کر ساز و آواز اور دیگرا سباب لہوو لعب سے محظوظ اور لطف اندوز ہوتے ۔ اور دنیا دار علما نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی رہتے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ کممل طور پرخن رفاقت ادا کرتے اور ان کے ہر کام میں شریک و سہیم رہتے ۔ اصلاحِ اخلاق و اعمال اور ارشاد و ہدایت کے تقاضوں کام میں شریک و سہیم رہتے ۔ اصلاحِ اخلاق و اعمال اور ارشاد و ہدایت کے تقاضوں سے بے خبر اور ان کی فکر سے آزادرہ کر حکمر ان طبقہ اور درباری مذہبی حلقہ زرطلی شہرت لیندی، ہوئی پرسی اور تکاثر و تفاخر کے سمندر میں غرق رہتا اور بندگان خدا بجز و نا تو انی اور جبرت و در ماندگی سے ان کا منہ د کیھتے رہتے اور اپنی برنصیبی کا مائم کرتے رہ جاتے اور روحانی اذبیت جب زیادہ بڑھ جاتی تو شدت کرب میں زبان حال سے پکارا گھتے کہ فداور دوحانی اذبیت جب زیادہ بڑھ جاتی و شدت کرب میں ذبان حال سے پکارا گھتے کہ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کین! یہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے اوراس کا ایک روش پہلویہ بھی ہے کہ تحفظ دین فطرت اور ہرمحاذیر صیانت وحمایت قوم وملت کے لئے علمار بانین کی مقدس

جماعت بھی عہد بہء ہدمیدان ممل کواپنے وجود سے زینت بخشق رہی ہے۔ ایما عنت بھی عہد میدان مل کواپنے وجود سے زینت بخشق رہی ہے۔

بہ سے من ہوجہ ہو یہ وہ سے روسے وہ روسے دار سے م ظرف ہم عصروں اور حاشیہ برداروں سے ممتاز کرتا رہا ہے اگر چہ انھیں اس حیات ناپائدار کی آسائشیں اور سہولتیں فراہم نہ ہو سکیں نہ ہی مطلوبہ وسائل و ذرائع نے ان کا ساتھ دیا بلکہ نازک حالات میں قلت تعداد اور یکہ و تنہا ہونے کا غم بھی برداشت کرنا پڑا اور اپنی جرائت واستقامت اور غیرت ملی کی بڑی بڑی قیمت بھی چکانی پڑی خاک وخون میں بڑپنا اور دار ورس کوخوش غیرت ملی کی بڑی بڑی قیمت بھی چکانی پڑی خاک وخون میں بڑپنا اور دار ورس کوخوش آمد ید بھی کہنا پڑا تا ہم ان کی جبین استقلال پر ذرا بھی شمکن نہ آئی اور انھوں نے اپنی زبان وقلم کی ساری تو انائی اور اسپے بدن کا آخری قطر ہ خون بھی شجر اسلام کی آبیاری کے لیقر بان اور نار کر دیا۔

ان نفوس قدسیہ نے اپنی پوری طافت کے ساتھ میں بات کا اظہار کیا اور کسی کی شان و شوکت اور اس کے رعب و دبد ہے ایک لمحہ کے لئے نہ مرعوب ہوئے اور نہ ہی کوئی جھجگ محسوس کی ۔ جاہ و منصب ، اور اہارت و ریاست کو بھی درخور اعتنا نہ سمجھا اور "افسط الجھاد کلمہ حق عند سلطان جائر" پر بھر پور ممل کیا۔ پھر تو دنیا نے دیما کہ ان کی زبان حق ترجمان سے جو لفظ نکا وہ دریتیم کی طرح انمول اور باغ کا مرانی کا سدا بہار پھول بن گیا۔ وقت نے کھر اکھوٹا الگ کر کے ان صداقت شعار مجاہدین کی بات سے کردکھائی نتائج نے ان کے بیان کردہ حقائق کو واضح کردیا اور ایک خواند کی گردن ان کی بارگاہِ عظمت نشان میں جھک گئی اور ہزاروں لاکھوں دلوں میں عقیدت و محبت کے روشن چراغ جل الحظے۔

نصف صدی پیشتر تک کے علاحق میں حضرت شخ عبد الحق محقق دہلوی، کرالعلوم حضرت مجددالف ثانی شخ احمد سر ہندی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کرالعلوم حضرت مولا ناعبدالعلی فرگی محلی ، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، حضرت مولا نا عبدالعلی فرگی محلی ، حضرت مولا نا خیر الدین دہلوی، حضرت مولا نا خیر الدین دہلوی، حضرت مولا نا کفایت علی شہید مراد آبادی، حضرت مفتی عنایت احمد کا کوروی، حضرت مولا نا کفایت علی شہید مراد آبادی، حضرت مفتی عنایت احمد کا کوروی، حضرت مولا نا محد صفتی ارشاد حسین رامپوری، حضرت مولا ناتھی علی بریلوی، حضرت مولا نا احمد صفتی ارشاد حسین رامپوری، حضرت مولا نا ہدایت اللہ رامپوری، حضرت مولا نا احمد حضرت مولا نا احمد صفتی الن کی دینی خدمت علمی جلالت اور فکری قیادت وامامت کا سارا عالم گواہ ہے ان کی دینی خدمت علمی جلالت اور فکری قیادت وامامت کا سارا عالم گواہ ہے اسلام کا ورق ورق ان کے ایمان افروز اور انقلاب انگیز دینی وعلمی کا رنا موں کا نقیب و شرحیان ہے۔ انھوں نے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے ایمان افروز اور انقلاب انگیز دینی وعلمی کا رنا موں کا نقیب و شرحیان ہے۔ انھوں نے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے ایمان افرون اور ان کے انگار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے وقت کے افکار ونظریات سے پوری واقفیت رکھی اور ان کے ایمان افرون اور اور ان کے ایمان افرون اور ان کے ایمان افرون اور اور ان کے ایمان افرون اور ان کے ایمان افرون اور اور ان کے ایمان افرون اور ان کے ایمان کے ای

عوا قب پران کی گہری نظرتھی اس لئے ان کا جوبھی قدم اٹھا وہ منزل مقصود تک پہنچا کیونکہ یہی حضرات نجات دہندہ شریعت اسلامیہ کے راز دال تھےاس کے رموز وحکم کےامین ومحافظ تھےاوراس کےاسرار ومعارف کے تیجے وارث اور سیچ جانشین۔

دنیانے حالات کا دباؤ قبول کرلیا مصلحت و مداہنت کے دامن میں پناہ کی اور گراہ کن جذبات کی رومیں نہ جانے گئے ذی ہوش افراد بھی بہہ گئے۔لیکن یہ قدسی صفات گروہ اپنی جگہ قائم اور جبل متنقیم کی طرح اٹل رہا طوفان اٹھتے رہے آندھیاں چلتی رہیں حوادث روزگار کے صبر آزما حملے ہوتے رہے لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے عقیدہ ومسلک سے ان کا یقین واذعان متزلزل نہ ہوسکا۔ کیونکہ مومنا نہ فکر وبصیرت کے ساتھ یہا پنی راہ عمل متعین کرتے درون خانہ دیکھ کراپنی کوئی رائے قائم کرتے اور دنیا ہیرون خانہ دیکھ کی اس کی رسائی نہ ہو پاتی ۔مغزان کے ہاتھ لگتا اور چھلکاوہ لے اڑتی اور دبالآخر دنیا دار طبقہ علما کوا قرار کرنا پڑتا کہ ہے۔

... سرِّ دیں ماراخبراورانظر

اودرون خانه مابيرون در

خلاصة تحريب كددين سے بنعلقى اور نظم ممكلت سے باعتنائى كے نتيج ميں مسلم سلاطين وامرا كارعب و وقارر فقہ رفقہ دلوں سے نكلتا رہا اور ان كے حدود سلطنت سے بنظمى اور اناركى نے ان باقى ماندہ حصول كے بھى گلڑے كر ڈالے نوبت بايں جارسيد كہ خود مختارى كى آندھياں چلنگيں اور غيروں كى دست درازيوں كا سلسلہ چل بڑا اور دہلى كے محاصرے كئے جانے لگے۔ يہاں تك كہ گھوڑوں كى ٹاپوں اور تو پوں كى گھن گرج سے لال قلعہ دہلى كے دروديوارلرز نے لگے اور تخت و تاج كى دھياں بكھرتى نظر آئيں انقلاب كە ۱۸۵ء نے بكى تھجى يونجى اور رہاسہا وقار بھی ختم اور نيست و نابود كر ديا اور پھرخوں ريزى و غارت گرى، دار و گير، اور ضطئى املاك و جائداد كا وہ نابود كر ديا اور پھرخوں ريزى و غارت گرى، دار و گير، اور ضطئى املاك و جائداد كا وہ

قیامت آشوب سلسلہ چل پڑا کہ الا مان والحفیظ! سارا عتاب مسلمانوں پر نازل ہوا کہ وہی پیش پیش اور متحرک و فعال تھے اور ابھی ان میں حکمر انی وفر ماں روائی کی خو بواور حکومت وسلطنت کی رمق باقی تھی ۔ نوابوں ، رئیسوں کواپنی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا لاکھوں عوام وخواص بے در دی سے ذرج کرڈالے گئے اور آتھیں در ندگی سفا کی کے ساتھ گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ لا تعدادعوام گھرسے بے گھر ہوئے بیشار لوگوں کو جلا وطنی کی زندگی گزار نی پڑی اور بہت سے علما کرام نے عبور بدریائے شور کی سزا کائی جن میں علامہ ضل حق خیر آبادی ۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی ، مولا نا مظہر کریم دریا آبادی ، مولا نا محمد اساعیل منیر شکوہ آبادی وغیر ہم سرفہرست ہیں۔

جوش انقام کے یہ لیکتے ہوئے شعلے کچھ دنوں کے لیے مدھم تو پڑ گئے مگر چنگاریاں پھر بھی اپنا کام کرتی رہیں۔اورایک دل سے دل تک رفتہ رفتہ ان کی حرارتیں منقل ہوتی رہیں۔خصوصیت کے ساتھ بیسویں صدی کا نصف اوّل ہندوستانیوں کے لئے بڑا ہنگامہ خیز دوررہا ہے۔ تنظیموں اور تحریکوں کا طوفان تھا نہ ہی وسیاسی نظریات کی باہم آویزش تھی اور ہر طبقہ دوسر ہے طبقے کو نیچا دکھانے کی فکر میں تھا مسلمانان ہند بڑے نازک موڑسے گذر رہے تھے اور حالات بڑے ناگفتہ بہ تھے زندگی کے گئی دھارے بہنے گئے تھے افراتفری اور حواس باختگی کا زمانہ تھا۔ جاہ پرست زعما اور نام نہا دعلما انجام کی پرواہ کئے بغیر ہوا کے دوش یہ اُڑ رہے تھے۔

علما اہل سنت نے ایسے عالم میں بھی وہی کہا اور وہی لکھا جو اسلام وایمان کا تقاضا تھا۔ اسلافِ کرام کی روایتوں کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کئے۔ اور علما حق کی شان اور ان کے وقار کو ہر حال میں باقی اور بر قرار رکھا۔ السمحہة السمؤ تسمنة (۱۹۲۰ء، مطبوعہ بلی از امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی) اور النور (۱۹۲۱ء، مطبوعه بلی گڑھ) از پروفیسرسیدسلیمان انثرف سابق صدر شعبۂ سی دینیات مسلم یو نیورسٹی (خلیفہ کرٹھ) از پروفیسرسیدسلیمان انثرف سابق صدر شعبۂ سی دینیات مسلم یو نیورسٹی (خلیفہ کمٹھ

فاضل بریلوی) جیسی معرکۃ الآرا تصانیف اس دعویٰ کے لئے بر ہان قوی ہیں۔حضرت مولا نا سيرعبدالصمد چشتى سهسواني، حضرت پير جماعت على شاه على يوري، حضرت مولا نا عبد القدير بدايوني، حضرت مولا نانعيم الدين مراد آبادي، حضرت مولا نا سيدمجمه اشر في کچھوچھوی، حضرت مولانا سید دیدارعلی الوری، حضرت مولانا عبد الکافی اله آبادی، حضرت مولا ناعبدالعليم ميرهُمي،حضرت شاه عبدالرحمٰن بھر چوندي شريف،حضرت خواج قمر الدين سالوي، حضرت سيدامين الحسنات ما نكى شريف، حضرت مولا نامجر عمر تعيمي ، حضرت مولا ناعبدالحامد بدایونی،حضرت مولا ناعبدالغفور ہزاروی،حضرت مولا ناابوالحسنات مجمد احمه قادري،حضرت مولا ناابوالبركات سيداحمه قادري وغيرتهم عليهم الرحمة والرضوان اہل سنت و جماعت کے پیشوا اوران کے رہنماوقا فلہ سالار تھے۔ان حضرات نے سارے مذہبی وسیاسی کاموں میں حتی المقدوران اصول کی روشنی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں جنھیں ۱۳۳۹ھ کے ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا فاصل بریلوی نے تحریر فرمایا تھا۔'' جوشخص جوطریقہ برتنا جاہے اسے تین باتیں سوچ لینا ضرور ہے۔اوّل وہ طریقہ شرعاً جائز ہونہم مات وکفریات جیسے آج کل لوگوں نے اختیار کئے ہیں۔دوم وہ طریقہ ممکن بھی ہواینے آپ کواس کے کرنے پر قدرت ہو کہ غیر مقدور بات کا اٹھا نا شرعاً بھی ممانعت ہےء قلاً بھی حماقت ۔ سوم وہ طریقہ مفید بھی ہو۔ دفت اٹھائے پریشانی اٹھائے بلا کے لئے سینہ سپر ہواور کرے وہ بات جو محض غیر مفید و بے اثر ہو یہ بھی شرعاً عقلاً کسی طرح مقبول نهیں والله تعالی اعلم۔ (ص:۵، ۲ فناوی رضویه جلد ششم مطبوعه سنی دارالاشاعت مبار کیوراعظم گڑھ) بیز مانہ کتنا بلاخیز تھااورعلائے اہل سنت اظہار حق کی یا داش میں کس کس طرح مطّعون کئے جار ہے تھے۔گر پھربھی کوہ وقار بنے اپنی جگہ اٹل تھے اس کا کچھ حال پروفیسر رشیداحمه صدیقی کی زبانی سنئے۔ جوانھوں نے حضرت سید سلیمان اشرف صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔تحریر کرتے ہیں'' ۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے

**♦ 253** ♦-نان کوآ پریش کا سیلاب اپنی پوری طافت پر ہے گائے کی قربانی اور سوالات پر بڑے بڑے جیداورمتندلوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔اس زمانہ کے اخبارات، تقاربر، تصانیف اورر جحانات کااب انداز ه کرتا هون توایسامعلوم هوتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا۔اس وقت ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ ہور ہاہے اور جو کچھ کہا جار ہاہے وہی سب کچھ ہے یہی یا تیں ٹھیک ہیں ان کےعلاوہ کوئی اور باتٹھیک ہوہی نہیں سکتی ۔ کالج میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔مرحوم (سیدسلیمان اشرف)مطعون ہورہے تھے لیکن چېرے پر کوئی اثر نه تھااور نه معمولات میں کوئی فرق........ کہتے تھے رشید! دیکھو! علما کس طرح لیڈروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں اور لیڈروں نے مذہبی اصول اور فقہی مسائل کوکیسا گھروندہ بنارکھاہے'الخ (ص:۲۸،۲۷ یُخ ہائے گرانمایی مکتبہ جامعہ دہلی) نواب صدریار جنگ حبیب الرحمٰن خال شروانی کا بھی چونکہ یہی موقف تھا۔ اس لئے تحریک خلافت وترک موالات والے ان کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے۔ چنانچہ عبد الماجد دريا آبادی اسی سلسلے میں رقم طراز ہیں''شروانی صاحب مع اپنے گئے چنے افراد کے دوسر کے میں تھے۔ کچھ نہ پوچھئے کہ کیا کچھ سننا پڑا کیا کچھ سہنا پڑا۔ جوش اور پیجان کے وفت کسی کوزبان وقلم پر قابو یا رہا ہے۔ آج گورنمنٹ کے جاسو*س کہلا ئے۔* اور کل حبیب الرحمٰن ہے''حبیب الشیطان'' مشہور ہو گئے۔'' (ص: ۱۴۸۱، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ شارہ دسمبر ۱۹۵۰)

اس منگامہ سے کچھ پہلے بعض حضرات نے ہندوستان کو دارالحرب بھی قرار دیا تھا۔ حضرت فاضل ہریلوی قدس سرۂ سے اس سلسلے میں استفتا ہوا تو آپ نے ''اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام'' (۲۰۳۱ھ، ۱۸۸۸ء) لکھ کر اس مسئلہ کی حقیقت واضح کی چونکہ اس کے دارالحرب ہونے کے شرائط مفقود ہیں للہذا ہندوستان دارالاسلام ہے۔ ورنہ دارالحرب ہونے کی صورت میں یہاں سے ہجرت واجب ہوجائے اورا پنا

اس مكان ميں معذورى ہوتو مكان بدلے محلّه ميں معذورى ہوتو دوسر محلّه ميں معذورى ہوتو دوسر محلّه ميں چلا جائے بستى ميں معذورى ہوتو دوسرى بستى ميں جائے ...... ہندوستان دارالحرب نہيں دارالاسلام ہے كے ماحققناه في فتاو انا اعلام الاعلام و الله تعالىٰ اعلى (ص:ا، فاوى رضوي جلد ششم)

بدلناواجب ہے۔

افغانستان کی طرف ہجرت کی تحریک بھی چلی جسے خدانخواستہ مکمل طور پر کامیابی حاصل ہو جاتی تو سارا ہندوستان ہی مسلمانوں سے خالی ہو جاتا جس کے نقصانات بتلانے کی حاجت نہیں۔ بعض لوگ یہاں سے سب کچھے چھوڑ چھاڑ کر کابل وغیرہ گئے اور پھر وہاں سے بٹ پٹا کرمفلس وقلاش بن کرواپس آئے تو پاس میں پھوٹی کوڑی بھی نتھی جوملکیت تھی باپ دادا کا اٹا شتھاوہ آمدورفت میں ختم ہو چکا تھا۔ ناچار انھیں سخت تکلیف دہ عسرت و تنگدستی کی زندگی گذار نی پڑی۔ ادھر قائدین نے ان کے ساتھ زبردست بے وفائی کی ان میں سے کسی نے وطن چھوڑ نے کا نام تک نہ لیا چنا نچہ حضرت فاضل بریلوی نے الے مصحبحة المؤتمنة میں تحریفر مایا کہ ' ہجرت کاغل مچایا اور اپنے آپ ایک نہ سرکا، جو ابھار نے میں آگئے ان مصیبت زدوں پر جو گذری سوگذری پیسب اپنے جورو بچوں میں چین سے رہے'۔

تحریک خلافت چلی تواس میں شرط قرشیت جوخلافت شرعیہ کے لیے ضروری ہےا سے ہی تحریک کے جدید فقہانے ساقط کرڈالا۔حالانکہاس سلسلے میں متواتر حدیثیں

منقول ہیں اور سارے علمائے اہل سنت متفق ہیں صرف کچھ خارجیوں اور معتزلیوں کا اختلاف ہے۔ حضرت فاضل بریلوی سے استفتا ہواتو آپ نے ''دو ام العیش فی ان الائمة من قریش" (۱۳۳۹ھ) کے نام سے نہایت تحقیقی رسالہ تصنیف فرمایا جس کے آغاز میں لکھتے ہیں:

اس سلسلے میں علما اہل سنت کو جواس تحریک کی بعض گمراہیوں کے سبب اس کے ساتھ نہ تھے انھیں بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی چنانچہ حضرت فاضل ہریلوی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں'' معلوم تھا کہ کرتو بچھ نہیں سکتے۔ نہ خود نہ وہ۔ خالی چیخ و پکار کا نام حمایت رکھنا ہے۔ اہل عقل و دین اول تو غوغائے بے تمر (جو ظاہر ہوا) کوخود ہی عبث جان کرصرف توجہ الی اللہ یرقانغ رہیں گے اور اگر شاید شرکت

چاہیں تواضیں مذہب اہلِ سنت ہرشی سے زیادہ عزیز ہے مذہب ہی ان کے نزدیک چیز ہے۔ الہذا ایسے لفظ (خلافت جس کے لیے قرشیت شرط ہے جومفقو دھی) کی چلاہٹ ڈالوجوخلاف مذہب اہل سنت ہو کہ وہ مشریک ہوتے ہوں تو نہ ہوں۔ اور کہنے کوموقع مل جائے کہ دیکھئے اخیس مسلمانوں سے ہمدر دری نہیں بیتو معاذ اللہ نصاری سے ملے ہوئے ہیں۔ تاکہ عوام ان سے بھڑکیں اور دیو بندیت و وہابیت کے پنج جمیں۔ (ص: ۲۳، دوام العیش)

اگر چہ بعض مخلص علما بھی اس تحریک میں شریک ہوگئے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ غلط راہ پر پڑگئے۔ان کی وجہ سے اور خلافت کے نام پر مسلمان متوجہ ہوئے اور جب ان میں ایک جذبہ پیدا ہوگیا تو مقصد سامنے آیا جس کے لئے لیڈروں نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی اب فضا چونکہ سازگار بلکہ اپنے حق میں ہوچکی تھی اس لئے پورے زور وشور کے ساتھ تحریک کہ موالات کا آغاز ہوا۔علمائے اہل سنت نے پھر ان سے کہا اور بدلائل شرعیہ ثابت کیا کہ موالات ہر کا فرسے مطلقاً حرام ہے۔لیکن اصلاح قبول نہ کی گئی بلکہ حدسے آگے تجاوز کرتے گئے۔حضرت فاضل بریلوی نے سخت تنبیہ کی لیکن ساتھ قائدین کی نظر ظاہری اور عارضی فوائد پر مرکوزتھی اس لئے انھوں نے خاطر خواہ توجہ نددی۔ آپ نے المحد حجہ الموقت منہ ہی میں لکھا کہ 'حضرات لیا ڈرنے مسللہ موالات میں سب سے بڑھ کر اور ہم مجائی۔اوروں میں افراط یا تفریط ایک ہی بہلو پر گئے اس میں دونوں کی رنگت رجائی۔افراط وہ کہ نصاری سے زی معاملت بھی حرام قطعی۔اور تفریط ہے کہ ہندوؤں سے اتحاد بلکہ ان کی غلامی فرض شرعی'۔

رجب ۱۳۳۹ھ مطابق مارچ ۱۹۲۱ء میں بریلی شریف میں بڑے گھن گرج کے ساتھ جمعیۃ العلما ہند کی کانفرنس ہوئی جس میں اس کے چوٹی کے علما ومقررین شریک ہوئے اورمسٹر ابوالکلام آزاد نے اس کی صدارت کی۔مولوی عبدالرزاق ملیح

﴿ تجاہد ملت نبر ﴾
آبادی کے بیان کے مطابق یہاں آ زادصاحب نے اس جوش وجذبہ کے ساتھا پنی خطابت کا جوہر دکھایا کہ اس سے پہلے انھوں نے بھی نہ سنا تھا۔ بیس مارچ کو''اتمام جمت تامہ' (مرتبہ صدرالشریعہ مولا ناامجدعلی اعظمی قدس سرۂ) کے نام سے ستر (۰۷) سوالات''جماعت رضائے مصطفے بریلی' نے مطبوعہ شکل میں جمعیۃ العلما کے ناظم کے بال بھیجا مگر تقاضوں کے باوجوداس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آزادصاحب نے بڑی مشکل سے حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف صاحب کواس اجلاس سے خطاب کرنے مشکل سے حضرت مولا ناسیدسلیمان اشرف صاحب کواس اجلاس سے خطاب کرنے سنے کہا تھا ہالی سے کا وقت دیا جس میں انھوں نے بڑی خوبی اور جامعیت کے ساتھ اہل سنت کا موقف واضح کیا اس کے بچھا قتبا سات آ ہے بھی ملاحظ فرما کیں۔

''مسکا خلافت و تحفظ وصائب اماکن مقدسه اور ترک موالات یه وه مسائل بین جن میں خصرف فقیر بلکه تمام علمائیں بلکه تمام عامه مسلمین ہمیشہ متفق اللیان بیں۔ ترکوں کی خلافت بمعنی قوت دفاعی ایک امر مسلم ہے۔ خدمت حرمین شریفین ہی ہرمسلمان پر فرض کفاریہ ہے۔ نیز محافظتِ حرمین شریفین بھی ہرمسلمان پر فرض کفاریہ ہے۔ نیز محافظتِ حرمین شریفین بھی ہرمسلمان پر فرض کفاریہ ہے۔ نیز محافظت اس پر اسلامی سلطنت اس پر اسلام کی قوت کفا یہ ہے۔ سلطنت اس پر اسلام کی قوت دفاعی۔ پھر حرمین شریفین کے خادم و محافظ۔ پس ان کی اعانت اور نصرت نہ صرف مسلمان مائم پر بقدر استطاعت فرض ہے۔ یہ وہ مسائل شرعیہ بیں۔ جنصیں میں خصرف اس وقت بیان کر رہا ہوں بلکہ آج سے دس برس پیشتر فقیر نے بیں۔ جنصیں میں خصرف اس وقت بیان کر رہا ہوں بلکہ آج سے دس برس پیشتر فقیر نے حرام بناتے ہیں۔ اور کافروں سےموالات نہ صرف جائز بلکہ میں تکم الہی بناتے ہیں۔ حرام بناتے ہیں۔ اور کافروں سےموالات نہ صرف خلاف نہیں۔ خلاف ان حرکات سے عرض مقامات مقدسہ وخلافت اسلامیہ کے مسائل میں ہمیں اختلاف نہیں۔ ہندوستان کے مفاد کی کوشش تیجئے۔ اس میں ہمیں خلاف نہیں۔ خلاف ان حرکات سے جوآب لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔ ان حرکات کودور کر دیجئے۔ ان سے جوآب لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔ ان حرکات کودور کر دیجئے۔ ان سے جوآب لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔ ان حرکات کودور کر دیجئے۔ ان سے جوآب لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں۔ ان حرکات کودور کر دیجئے۔ ان سے

باز آیئے ان کی روک تھام کیجئے۔عوام کوان سے باز رکھئے تو خلافت اسلامیہ وممالک مقدسہ کی حفاظت۔ ہندوستان کے ملکی مفاد کی کوششیں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کرنے کوتیار ہیں۔ (۵۔۸،رودادمناظرہ مطبوعہ بریلی)

آپ کی تقریر ختم ہونے پر حضرت مولانا حامد رضا قادری خلف اکبر حضرت فاضل بریلوی قدس سرہمانے فرمایا ' جہمیں خلاف آپ حضرات کی ان خلاف شرع و خلاف اسلام حرکات سے ہے جن میں کچھ مولوی سیدسلیمان اشرف صاحب نے بیان کیں۔اور جن کے متعلق جماعت (رضائے مصطفے) کے ستر (۷۰) سوال بنام''اتمام جحت تامہ''آپ کو پہنچے ہوئے ہیں ان کے جواب دیجئے۔آپ جب تک ان تمام حرکات سے اپنار جوع نہ شائع کردیں گے۔اوران سے عہد برآ نہ ہولیں گے ہم آپ سے علیحدہ ہیں۔اوراس کے رجوع کے بعد خدمت وحفاظت حرمین شریفین و مقامات مقدسہ و ممالک اسلامیه میں ہم آپ کے ساتھ مل کرجائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔(۹،۰۱،ایضا) حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی (خلیفهٔ حضرت فاضل بریلوی) جو علماے کرام کے ساتھ وہاں موجود تھے انھوں نے حضرت فاضل بریلوی کے نام ایک خط میں اس کامیا بی کا ذکر کرتے ہوئے ان ہی ایام میں تحریر فر مایا تھا کہ وہ روانگی کے وقت بریلی اٹیشن پرایک تا جرصا حب نے مجھ سے کہا کہ ابوالکلام جس وقت بریلی سے جارہے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔وہ یہ کہتے جاتے تھے کہان کے جس قدراعتراضات ہیں حقیقت میں سب درست ہیں ایسی غلطیاں کیوں کی جاتی ہیں جن کا جواب نہ ہو سکے اوران کواس طرح گرفت کاموقع ملے''۔ (ص: ۱۰۱۱،ایضا )

اخیں حالات اور ان کے نتائج کے بارے میں پروفیسر رشیداحمرصدیقی نے لکھا ہے کہ سیلاب گذر گیا۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہوا۔ لیکن مرحوم (سیرسلیمان اشرف) نے اس عہدسراسمیگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی۔

**♦ 259 ♦**✓✓ كى زدمين آچكے تھے۔ صرف مرحوم اپنى جگه پر قائم تھے۔ (ص: ٢٩، تنج ہائے گرانمايه) یہ علاے حق اپنی ایمانی فکر وبصیرت سے ہر چیز کی تہہ تک پہنچ جاتے اور وہی فیصله کرتے جوشر بعت اسلامیہ کی روشنی میں جائز وصحیح اور قوم وملت کے حق میں مفید تر ہوتا فکری قیادت ورہنمائی کے ساتھ ساتھ ملی تدابیر بھی انھوں نے اختیار کیں اور گفتار وكردار دونوں ميں اپني اصابت رائے اور دفت نظر كا سكه جما ديا''جماعت رضائے مصطفیٰ " نے بڑے ہی دور رس اور اہم اہم کارنامے انجام دیئے ہیں حالات نے اجازت دى توان شاءالله المولى تعالى راقم سطوراس موضوع پرايك ضخيم اور قيع كتاب مرتب کرے گا یہاں بتلانا صرف بیہ ہے کہ ظاہری شان وشوکت کی طرف نظرا ٹھائے بغیرصرف رضاے الہی کی خاطر علماے اہلِ سنت نے حالات کے دھارے کے خلاف اینے فیصلے کیے اور پھرساری قوم کووہی کہنا پڑا جوان ژرف نگاہ اور عاقبت اندیش علما ہے حق نے کہا تھا۔ پیچا ہے تواپنی ذہانت و تدبر سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتے تھے اور حکومت کے اعلیٰ مناصب تک پہنچ سکتے تھے۔ انتخابات میں حصہ لے کر اپنی ز بردست مقبولیت ثابت کر کے بہت کچھ کر سکتے تھے مگر اپنا مقدس دامن رائج الوقت سیاست کی آلود گیوں سے دور رکھا کہ بیجلیل المرتبت علماے دین کی شان کے قطعاً خلاف ہے چنانچہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی قبس سرہ تحریر فرماتے ہیں ''انخابات کے وقت ان (لیڈر) حضرات کی وارفگی وسراسیمگی قابل دید ہوتی ہے۔ ملت کے لیے قوم کے لیے،اپنے اعزہ واقر با کے لئے،اس کا ہزاروں درجہ بھی محنت و کوشش نہ ہوگی جو ووٹ حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ ہر شخص کی خوشامد ہے، سفارشیں لائیں جاتی ہیں، رویئے صرف کررہے ہیں، رات دن دوڑے پھررہے۔ مقابل اگر کوئی دوست ہے تو پاس دوسی نہیں۔اگر کوئی عزیز ہے تو پر وائے قربت نہیں۔

### ﴿ مجالِدِ ملت نَمِس ﴾ مستري من المستري من المستريد و 260 ﴾

خانهٔ مروت کو پہلے ہی آگ لگا دی جاتی ہے۔اس بات پرنظرنہیں کہ دوسرا مجھ سے زیادہ تجربہ کا رہے۔کام کا اہل ہے۔قوم کواس سے نفع پہنچنے کی امید ہے۔اس لیےاس کے واسطے جگہ خالی کر دیں۔ یہ کہاں؟

پمفلٹ بازی ہوتی ہے۔ اور واقعی اور غیر واقعی باتوں کے طومار شائع کر کے ایک عزت دار آ دمی کومطعون کیا جاتا ہے۔ حرص جاہ کا یہ جوش راست بازی و راست پیندی اور انسانی شرافت کوفنا کر دیتا ہے۔ اور آ دمی دوسروں کی خوبیوں سے دیدہ دانستہ ہوکر خودستائی کرتا پھرتا ہے کرا یہ کے مداح تلاش کئے جاتے ہیں ایسے حضرات کسی کی عزوجاہ دیکے سیس کی خوبی کا اعتراف کریں۔ ایسی امیدر کھنا ان سے عبث ہے۔ طبقہ علا کی نسبت تو انھوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ سیاسیات سے حض نابلد ہیں طبقہ علا میں جو مملی دقائق کوحل کرنے میں مشاق ہے۔ اور جس کا دماغ بہترین معلومات سے روشن ہور ہا ہے آگر وہ دیوی انتظام کی طرف اپنی توجہ منعطف کرے تو بے کوفت و بے کلفت ان سے بدر جہا بہتر کام کرسکتا ہے مگر وہ طبقہ اکسار، تواضع ، ایثار کا عادی ہے۔ کود نمائی اور جاہ طلبی سے متنفر ہے۔ اس لئے بھی اس میدان میں قدم نہیں رکھتا۔ خود نمائی اور جاہ طلبی سے متنفر ہے۔ اس لئے بھی اس میدان میں قدم نہیں رکھتا۔ (ص: ۲۰۵ کی ما نہنا مہ السواد الاعظم مراد آباد، شارہ رجب ۱۳۳۹ ہے دوسی ا

اس مخضر تاریخی جائزہ کے بعداب ملاحظہ فرما ئیں عصر حاضر کے ایک مفکر اور صاحب قلم'' پروفیسر مسعود احمد دہلوی'' کی تحریر جس نے علاے حق کے انداز فکر وعمل کی بہترین منظر کشی کی ہے۔

'ایک عالم دین اوراہل دل کی شخصیت و کردار اورافکار و خیالات کوقر آن وحدیث کی روشنی میں پر کھنا چاہیے کہ اس کا دل و د ماغ تجلیات الہیداور انوار محمدیہ سے مستنیر ہوتا ہے۔ اس کے اقوال واعمال کی اساس خلوص وللہیت پر ہوتی ہے۔ کوئی بات ڈھکی چچپی نہیں رکھتا جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے برملا کرتا ہے''مصلحت وقت''نام کی شی اس کی حیات مقدسہ سے یکسرخالی ہوتی ہے۔

#### Click For More Books

يەنغمەنصل گل ولالە كانېيى پابند بېار ہو كەخزال لاالەللاللە

یکسی کی رورعایت نہیں کرتا۔ فیصلہ دشمن کے تق میں ہوتا ہے یا دوست کے وہ اس کی بھی پروانہیں کرتااس کی نظر خداورسول پر ہوتی ہے۔ جو فیصلہ اس بارگاہ عالی سے صادر ہوتا ہے وہی نافذ کرتا ہے۔ بار ہا تاریخ میں ایسے دور آئے ہیں جب فیصلہ دشمن کے حق میں ہوا ہے تو دوستوں نے خوشامہ وحملق کا الزام لگایا ہے۔ اور دوستوں کے حق میں ہوا ہے تو جانب داری اور طرف داری کی تہمت لگائی گئی ہے۔ مگریہ فسس قدسی ان تمام الزامات اور تہمت تر اشیوں سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کے لئے اپنے فیصلے صادر کرتا ہے۔ پھروفت، وہ وفت جو کھر اکھوٹا الگ کردکھا تا ہے۔ ع

ہاں وہی وقت متنقبل میں اس کے فیصلے پر مہر صداقت ثبت کر دیتا ہے پھر دنیا کواس کی اصابت رائے کاعلم ہوتا ہے اور اس کی فکر رسا کی عظمت کے انمٹ نقوش دل پر مرتسم ہوجاتے ہیں ۔

تقدیرامم کیا ہے کوئی کہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہوتو کافی ہے اشارہ

مومنانه شان وشوکت، قلندرانه اوصاف و کمالات اوراین عالمانه امتیازات و خصوصیات کے لحاظ سے انھیں مردانِ حق آگاہ کے فرزند جلیل، بزم اہل دل کی شع فروزاں اوراسی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی تھی شیر نیستان اہل سنت مقتدائے قوم و ملت حضرت مجاہد ملت شاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری بانی جامعہ حبیبیہ اللہ آباد علیہ الرحمۃ والرضوان (متولد ۱۳۲۲ هومتوفی ۱۹۸۱ه مراکمان کی ذات گرامی! جس نے اپنی ساری زندگی خدمت اسلام وسلمین میں گذاری اور حق یہ ہے کہ آب اسلامیان ہند کے خلص

﴿ مجا ہدملت نمبر ﴾ مستر میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہے۔

قائد، بےلوث رہنما۔اور ہر دلعزیز روحانی پیشواتھ۔

آپ کی ذکاوت و فطانت، ژرف نگاہی ونکتہ رسی، اور ماُل اندیش کا بڑے
بڑے دیدہ وروں کواعتراف ہے جاہ وحشمت اور دولت و ثروت سے بے نیاز رہ کر بلکہ
اپنی موروثی جائداد کو بھی راہ حق میں قربان کر کے آپ نے ایک طویل مدت تک اپنی
روثن خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔اور بے جاشہرت و ناموری کا تو بھی دل میں خیال
بھی نہ گذر نے دیا جیسا کہ اسلاف کرام کی شان اوران کی روایت رہی ہے۔

آپ کے لباس کی سادگی کردار کی بلندی ،اور قوت اثر ونفوذ کا بیمالم تھا کہ جس طرف نگاہ اٹھائی اور جس آبادی میں پہنچے ہزاروں دلوں کو سخر کر لیا اور انھیں متحرک و فعال اورایک پرسوز زندگی گذارنے کا حوصلہ بخش دیا جس کالمحہ لمحہ جذبہ کصالح اور کمل خیر کے گردگردش کرنے لگا۔

آپ اسلام پر فدا ہونے ، حالات کی نزا کتوں سے اہل اسلام کو باخبر کرنے اور دشمن کی ریشہ دواینوں سے اسے بچانے کے لئے اسی طرح مضطرب اور بے قرار تھے جیسے آپ کے استاذگرا می صدر الا فاصل حضرت مولا نافیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کا حال تھا۔ کتنے اخلاص قلب کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں اور شہ پارہ ادب میں آپ کی حرارت قلب کا اثر ایسا ہے کہ دل مرغ بہل کی طرح تڑپ اٹھے ، کیا والہا نہ انداز ہے۔ دراچشم بصیرت سے اسے ملاحظ فرمائیں۔

''اسلام! اے بیارے اسلام! اے دل کے مکین! کشور بدن کے سلطان! تجھ پر دل فدا، جان قربان ۔ اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، میرے آرام جان، میرے دل کے چین، میرے درد کے در مال، اے میرے محن، مهربان! میری کشتی کے محافظ ونگہبان، تو نے میری خستہ حالی میں دشگیری کی، جس مصیبت سے میرے عزیز وا قارب، دوست واحباب، اصول واجداد، فروع واولاد، مجھے نہیں بچا سکتے تھے تو نے بچالیا، جہاں میرا

مال،میری دولت،میرے اعضا،میری قوت،میرے ام نہ آسکتے تھے تو میرے کام آیا۔ میں بھٹکتا تھا، تونے راہ دکھائی، میں ڈوبتا تھا تونے میری شتی پارلگائی۔ میں اندھیرے میں ٹکراتا پھرر ہاتھا تونے روشنی پھیلائی۔

اے حق کے آفتاب! تونے ناحق رات کے کالے پردے چاک کر کے منھ نکالا اے نور کے نیر اعظم! تونے ضلالت کی بھیا نک تاریکیاں دور کر کے حق وہدایت کا روز روشن دکھایا۔اے اندھوں کو بینائی دینے والے، گونگوں کو، بہروں کو، گویائی وساعت عطافر مانے والے! تونے بگڑی دنیا کو درست کیا، انسان کی کھوئی ہوئی استعدادیں پھر عنایت فرمائیں۔تو ہی حقیقت حیات تو ہی کا میاب زندگی ہے۔

میری زبان تیری ثناسے قاصر، میرا بیان تیری مدح سے کوتاہ ہے۔ تیرے مرتبے کی بلندی، میرے ادراک کی رسائی سے بہت اونچی ہے۔ میرے دل میں قرار بن کے رہ! میرے قالب میں تیرے احکام جاری ہوں۔ میرے جوارح تیرے کارگذار ہیں۔

اے ظاہر وباطن کے حسن! اے زندگی کے مقصود! دنیا تیرے فیض سے آراستہ نہ ہوئی، مسموم ہوا وک کوتو نے صاف کیا، زہر یلے مواد کی تو نے اصلاح کی، امن وامان کی ہوائیں تو نے چلائیں، باطنی امراض اور خلقی بیاریاں تیرے دست شفاسے دور ہوئیں، تہذیب و تہدن کے بودوں نے تیری شیم لطف سے تربیت پائی، خدا شناسی کے انوار تو نے چکائے، طہارت و پاکیزگی کے اصول تو نے جاری گئے، عدل وانصاف کی بنیادیں تو نے مسحکم کیس، جذبات فاسدہ کے طوفان خیز سمندر میں تو نے سکون پیدا کیا، حرص و ہوا، شہوت، غضب کے دشمن انسانیت درندوں سے تو نے جات دلائی، مخلوق پرستی کی وبا کو نے علاج کیا، مسجدیں تیری بدولت آباد ہوئیں، عبادت خانوں میں تیرے طفیل یاد کا تو نے علاج کیا، مسجدیں تیری بدولت آباد ہوئیں، عبادت خانوں میں تیرے طفیل یاد کر الہی کی صدائیں تو نے بلند کرائیں،

راہدوں کے خلوت خانے زہدوریاضت کے برکات سے تونے معمور کئے، ظلم و تعدی کے قلع تونے مسار کئے، سبعیت و بہیمیت کی قیدوں سے تونے رہائی دی، ملکی صفات تونے رہائج کیے، خاک نشینوں کو افلاک وطنوں پر تونے فضیلت دی، ابلیسی حکومت کو تیری سطوت سے زوال ہوا، قلب کا نور، ابدان کا مصلح، خاندان کا منتظم، ملک وسلطنت کا عادل و دادگر تو ہے۔ جہاں تیر نیض سے معمور ہے دنیا تیر ے صدقے سے آباد ہے۔ مادل و دادگر تو ہے۔ جہاں تیر نیض سے معمور ہے دنیا تیر ے صدقے سے آباد ہے۔ آباد ہوا، گاباد ہوا، گاباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہے۔ آباد ہیں ہے۔ آباد ہوا، گاباد ہوا، گاباد ہیں ہے۔ آباد ہوا، گاباد ہوا، گاباد ہوا ہوا، گاباد ہوا ہوا، گاباد ہوا، گاباد

ہر بذعقل، بدد ماغ تیرادشن ہور ہاہے، دنیااندھی ہورہی ہے۔ سیاہ باطن نہیں دیکھتے کہان پر تیرے کتنے احسان ہیں اور تیرے وجود سے ان کوس قدر فا کدے۔ خدا نہ کرے تیراظل جمایت وسایۂ کرم اٹھے تو وہ ہلاک ہوجا کیں۔ تیری عداوت اپنی ہلاکت کی دعوت ہے۔ بدقسمت بدحواس ہوکر اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اور تجھے ضرر کہنچانے کی تدبیروں میں رات دن سرگرم ہیں۔ چاروں طرف بدخواہی کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اور تیرے قدموں سے اپنے سرگر ارہی ہیں۔

یروردے ناسیاسی کررہے ہیں۔

اے بہادر! دشمن تو بھی تیرا کچھنہیں بگاڑ سکتے ، انھیں دشمنی کرتے صدیاں گذر گئیں ، وہ تیری مخالفت کے جوش میں خود ہر باد ہو گئے ، ان کے نام ونشان مٹ گئے اور تیری شوکت واقبال کا برچم لہرا تار ہا۔

اب پھر مخالفت کی گھٹا کیں گھر آئی ہیں، دشمنوں نے ہر طرف سے حملے شروع کیے ہیں۔ تمام قسم کے اسلحہ اور جنگی سامان سے لیس ہوکر دشمن گھات میں لگے ہوئے

ہیں۔ تیرے بہادروں کے قربان تیری پیشانی پرشکن نہیں، توان فوجوں کو خیال میں نہیں الاتا۔ مگر رنج وافسوس یہ ہے کہ آج خود تیر لے شکر میں بغاوت شروع ہوگئ ہے۔ تیری فوجیس دشمنوں سے ساز کر گئ ہیں۔ تیرے سیاہی غدار ہو گئے ۔موافقت کے لباس میں بدخوا ہیاں کرنے لگے۔مسلمان کہلانے والے، اسلامی نام رکھنے والے، اسلام کے دعوے دار، اسلام کی بیخ کئی برتل گئے، بیٹخت خطرہ کا وقت ہے۔

(ص:۲ تا۴، ما مناً مهالسوا دالاعظم مرادآ باد، شاره: جمادی الا ولی ۱۳۴۸ هر۱۹۳۰)

ان حالات نے آپ کی طبیعت کو بے چین اور سیماب صفت بنادیا آپ اپنا انداز سے تعلیم و تربیت اور ارشا دو ہدایت کا کام تو ہمیشہ ہی کرتے رہے لیکن مسلمانوں کی عام خسہ و خراب حالت نے آخیں مجبور کیا کہ تدر لیمی زندگی کو خیر باد کہہ کے مسلمانوں کی عام خدمت اور ان کی ہدایت کے لئے میدان میں آئیں اور آخیں ایک کامیاب و کامران قوم کی طرح ملک میں عزت واحترام کے مقام سے ہمکنار کریں اور پھر آخرت کی خسیں بھی ان کے دامن امید کو بھر دیں۔ چنانچہ آج سے تقریباً تمیں پینیتس سال پہلے آپ کے اپنی ایک ٹی زندگی کا آغاز کیا اور اپنی بہترین عملی اور د ماغی صلاحیتوں سے پوری قوم کو بہر ہو ور فر مایا۔ لیکن آپ کی فکری و مملی قیادت اور سیاسی کر دار ایبا بے غبار اور بے داغ کو بہر مور فر مایا۔ لیکن آپ کی فکری و مملی قیادت اور سیاسی کر دار ایسا بے غبار اور مندین عالم کی طرح ہر ماحول میں آپ نے اصول نثر یعت کو پیش نظر رکھا اور شعائر اسلام و مسلمین کی حفاظت و صیانت کو اپنا مقصد زیست قر ار دیا اس لیے دور حاضر کی ضمیر فروش سیاست تفاضوں سے خافل اور بے خر بنا کر دنیا کے دام تزویر میں بھنسادیا۔ آپ کے قریب بھی نہ آئی جس نے اچھا بچھا صحاب قلم کونگل لیا اور آخیس دین کے تقاضوں سے خافل اور بے خر بنا کر دنیا کے دام تزویر میں بھنسادیا۔

عالمانہ شان اور اس کی وضع کو ہاقی رکھتے ہوئے آپ نے قیادت ورہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور آج کل کے لیڈروں کی مکاری وعیاری کو ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے

قریب نه آنے دیا۔ نه وام سے ان کی طرح بے بنیادا نتخابی وعدے کئے۔ نه کسی معاملے میں اضیں مبتلائے فریب کیا اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ منت وساجت اور طرح طرح کی وششوں کے باو جودالیشن میں حصہ لینے والی کسی پارٹی کی رکنیت بھی قبول نه فرمائی تھی۔ ابھی تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ جناب سلیمان سیٹھ صاحب ممبر پارلیمنٹ وصدر آل انڈیا مسلم لیگ اور جناب غلام محمود بنات والا ممبر پارلیمنٹ وصدر مہا راشٹر مسلم لیگ ایک اجتماع سے خطاب کرنے اللہ آباد آئے تھے۔ پروگرام ختم ہونے راشٹر مسلم لیگ ایک اجتماع سے خطاب کرنے اللہ آباد آئے تھے۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ دونوں حضرات آپ کی مشہور دینی واسلامی درس گاہ جامعہ حبیبیہ اللہ آباد بھی کے بعد یہ دونوں حضرات آپ کی مشہور دینی واسلامی درس گاہ جامعہ حبیبیہ اللہ آباد بھی شہور دینی واسلامی درس گاہ جامعہ حبیبیہ اللہ آباد بھی درمسلم لیگ' میں شامل ہوجا کیں۔ ابھی انھوں نے اتنا کہا ہی تھا کہ آپ بول اٹھ! درمسلم لیگ' میں شامل ہوجا کیں۔ ابھی انھوں نے اتنا کہا ہی تھا کہ آپ بول اٹھ! درمسلم لیگ' میں ما لوگوں کی گندی سیاست میں بھی نہیں داخل ہوں گا'۔

اس برملا اور بے ساختہ جواب کا ذرا تیور ملاحظہ فرمائے۔ جس میں کوئی اس برملا اور بے ساختہ جواب کا ذرا تیور ملاحظہ فرمائے۔ جس میں کوئی

اس برملا اور بے ساختہ جواب کا ذرا تیور ملاحظہ فرمایئے۔ جس میں کوئی مصلحت اندیثی ہے اور نہ ہی مرعوبیت اور موجودہ سیاست کی گند گیوں اور آلائشوں سے دامن صاف رکھنے کاعزم کتنا بے کچک اور غیر متزلزل ہے۔

قائدانہ حیثیت رکھتے ہوئے بھی سیاسی آلود گیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہی آپ کا وہ جو ہر ہے جو تقریباً تمیں سال سے ہندوستان کے سی دوسرے عالم میں ہمیں ایسا بے داغ وصف نظر نہیں آتا جو آپ کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔اوراس مر دِ درویش کو بارگاہ حق سے یہی وہ انداز خسر وی ملاہے جس پر آپ نے خاندانی دولت و شروت، رئیسانہ شان وشوکت اورامیرانہ جاہ وحشمت سب کچھ قربان کر دیا۔

جمعیة العلماے ہندجس نے اپنی تاسیس کی کچھ مدت گذرتے ہی حکومت وقت کی کاسہ لیسی کواپناسب سے اہم کارنامہ سمجھا جب کہ جناب خالد مصطفیٰ صدیقی رقمطراز ہیں''جمعیة علماے ہندنے ملکی سیاست میں اہم کردارادا کیالیکن اسے وقت کا

المیہ مجھنا چاہیے کہ ہندوستانی علما کی الیبی جماعت جس کے پاس قومی خدمات کا بہت بڑا سر مایم محفوظ تھا کہ 19ء کے بعداس کی لیڈرشپ کے اجارہ داروں نے دونوں ہاتھوں سے لٹادیا۔جس جماعت کی بنیا دمفتی اعظم ( کفایت اللہ) نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ وہ ۱۹۴۷ء کے بعداعلا کلمۃ الحق کی جراُت سے محروم ہوگئی۔اور جاہ پسندی وموقع پرستی اس کا شعار بن گیا۔ بہر حال موجودہ جمعیۃ العلماایک جدیدثی ہے جس کوسیاست کی ہری چِرا گاه مجھنا جا ہیے' ۔ ( ص:۱۴۴)، مدنی نمبر،نگ دنیا، دہلی، ۲۵ رنومبر ۱۹۵۹ء ) اسی لیے علما اہل سنت اس سے دور ونفور رہے اور اس کی کانفرنسوں میں بھی شركت گوارا نه كى \_مولوي كفايت الله صاحب صدر جمعيت اورمولوي احرسعيد صاحب ناظم جمعیت کے اہتمام میں ایک بار ۳ رتا ۵ رمئی ۱۹۳۰ء امروہ پہ (مرادآباد) میں سه روزه کانفرنس ہوئی۔اس میں شرکت کے لئے صدر جمعیۃ العلما کی طرف سے متعددخطوط اور دعوت نامے حضرت صدرالا فاضل کی خدمت میں پہنچے کیکن دعوت شرکت آپ نے کسی طرح قبول نہ کی ، کہ جس روش کو جمعیت نے اپنایا ہے اس سے مسلمانوں کی جمیعت کا شیراز ہمنتشر ہونے اوران کے شخص کونقصان پہنچنے کاسخت خطرہ ہے۔ آپ نے صدر جمعية العلماكينام جوخط لكها تهااس كامتن ص: ٢٩، ما مهنامه السوا دالاعظم مرادآ با دشاره ذو القعده ۱۳۴۸ ه میں شائع ہو چکا ہے۔ جوآپ کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت مجامدملت نے بھی اس کی ناعا قبت اندیش یالیسیوں پرشدید تنقید کی اور اس کے ذمہ داروں کو بار بارمتوجہ کیا اور فر مایا کہ اگر اسے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کا شوق ہےتو چاہیے کہان کے اہم مسائل حکومت کے سامنے لائے جائیں۔اییانہیں کہ جن باتوں سے حکومت کی ناراضگی کا خطرہ ہوانھیں پس پیت ڈال دے۔ ماہنامہ یا سبان اله آبا د کے کسی شار ہے میں دیو ہندی مجامد ملت مولوی حفظ الرحمٰن سیو ہاروی صدر جمعیة العلما ہند کے نام بہت پہلے کا ایک بڑا جامع اور برمغز مراسلہ شائع ہوا تھاافسوں

ا ورانھیں خصوصیت کے ساتھ حکومت کے سامنے لا ناجا ہے تھا۔

آپ نے مسلمانوں کے مسائل کس کس طرح حل کرنے کی کوشش کی اور کن کن مواقع پر کیا کیا تد ابیراختیار کی گئی افسوس کهان کا کوئی تحریری ریکار ڈنہیں اور نہ ہی اخبارات میں ان کی تشہیر ہوئی کہ ذرائع ابلاغ پر غیروں کا قبضہ تھا اوراب بھی ہے اور اینے بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ بیر ہاہے کہ وہ مذہب وملت کی خاموش خدمت کرتے ر نے اور بھی شہرت و ناموری کی طرف آئکھا ٹھا کربھی نہ دیکھا۔ بعد کےلوگوں نے بھی اسی روش کواپنایا اوراس وقت ہماری غفلت وسستی کا بھی اس میں دخل ہے کہ اسلاف کے کارناموں کو ضبط تحریر میں لانے کی جدو جہداور کوئی تحریک نہ ہوئی جس سے بہت سے تاریخی حقائق پردہ گمنامی میں چلے گئے اور طالبانِ حق کو نام نہادمؤرخین نے غلط فہمیوں اور بد گمانیوں میں مبتلا کر دیا۔ زمانہ کا رخ دیکھتے ہوئے اب سے ہمیں اپنے ان محسنوں کی تاریخ حیات وخد مات مرتب کرلینی حاہئے جنھوں نے مذہب وملت کے خیابانوں اور مرغزاروں کو اپنے خون حبگر سے سیراب کیا۔ اور اس کے گلستانوں کی آبیاری کر کے آنھیں پروان چڑھایا۔اس کی مست خرام ہوا ؤں رنگ برنگ پھولوں اور مشام جاں کومعطر بناتی ہوئی خوشبوؤں ہے مخمور ہوکر نہرہ جائیں بلکہ انھیں بھی یا دکر تے چلیں جن کے خون جگر کی سرخیاں غنچہ وگل کی رنگینیوں میں شامل ہیں باغ و بہار کی لطافت ورعنائی آج ہمارے لئے وجہ سکون دل اور باعث نشاط ذہن ور ماغ ہے کیکن ان کی طرف بھی تو د کیھتے چلیں جنھوں نے نتیتے ہوئے ریکستانوں کولہاہا تا ہوا چمنستان

۔ بنایا۔ان بہاروں کی بہارتو لوٹیں لیکن ان کا بھی تو ذکر کرتے چلیں جنھوں نے خزاں رسیدہ ماحول میں بہاروں کوجنم دیا اور ہماری عزت وحرمت اورآ سائش وراحت کے لیےاپنی متاع زندگی قربان کردی۔

صدحیف کہ ملت اسلامیہ ہند کے اس عظیم محسن حضرت مجاہد ملت کے حالات و خدمات کی ترتیب وقد وین کی طرف جماعت کے اصحاب قلم نے توجہ نہ کی اور نہ راقم السطور ہی کو ان کی طرف جماعت کے ان پر غائر انہ نظر ڈال کر آپ کی عظمت ورفعتِ فکر و عمل کے تابناک گوشے توم کے سامنے پیش کردئے جائیں۔

ہاں! اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب بھی وقت آیا آپ نے بلاخوف وخطر ہر جائز اور حق بات کہی۔ اس کا بر ملا اعلان کیا۔ اور بھی کسی معاملہ میں کوئی مداہنت گوارا نہ کی بلکہ آگے بڑھ کر مشکلات کوخوش آمدید کہا۔ جس کے نتیج میں بار ہا آپ کو قید و ہند کی صعوبتیں بھی بر داشت کرنی پڑیں۔لیکن بھی آپ کے جبین استقلال پر کسی نے کوئی شکن نہ دیکھی۔

آپ کی جرائت خداداد کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ مسٹر گا ندھی جس کے سامنے ہندوستان کی موجودہ سیاسی دنیا عقیدت سے اپنا سرخم کرتی ہے اور ہندوستان کو انگریزوں کے پنجۂ استبداد سے چھڑا نے کے سلسلے میں جس کا نام سرفہرست لکھا جا تا ہے اس کے خلاف آپ نے ایک بار آزاد کی ہند کے بعد کسی موقع پراللہ آباد، غازی پوراور سلطانپوران بتنوں جگہوں پر اپنی تقریروں میں سخت لب ولہجہ اختیار کیا۔ سوئے اتفاق سلطانپوران بتنوں جگہوں سے آپ کے خلاف کورٹ میں مقدمہ بھی دائر ہوگیا۔ متعلقین کو سخت وحشت اور پریشانی ہوئی کیکن آپ اپنی جگہ بالکل ایسے مطمئن تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ۔ تھوڑی مدت تک ان جگہوں پرمقد مات چلے اور بالآخراللہ آباد ہائی کورٹ میں ان کا معاملہ پہنچا۔ حضرت مولا نا نظام الدین صاحب بلیادی ثم اللہ آباد کی مدخلہ سابق پرنسپل کا معاملہ پہنچا۔ حضرت مولا نا نظام الدین صاحب بلیادی ثم اللہ آباد کی مدخلہ سابق پرنسپل

« نجا بدملت نمبر » روست المسال في المسال

مدرسہ عالیہ رام پور جوحفرت مجاہد ملت کے سب سے ممتاز اور قابل فخر تلمیذرشید ہیں ان کا بیان ہے کہ جس پنج پہیہ مقدمہ تھا اس کے جج (مسٹر برونگ) کوخوا ہش ہوئی کہ ذرااس شخص کو تو دیکھا جائے جس نے اس زمانے میں ایسے عظیم لیڈر اور بابائے وطن کے خلاف ایسی تقریر کی ۔ چنا نچہ اس کی طلب پر آپ تشریف لے گئے اس نے پچھ سوالات کئے جس کے آپ نے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے ۔ جج نے اس تاریخی مقدمہ میں جو فیصلہ صادر کیا اس کا خلاصہ پچھا س طرح ہے کہ ' چونکہ یہ ملک سیکولر ہے اور دستور کی روشنی میں ہر شخص کو آزاد کی رائے دی گئی اور اس کے اظہار کا بھی حق حاصل ہے لہذا مولانا حبیب الرحمٰن قادری پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوتی ۔''

اورجسم وجان سے بے پروائی کا ثبوت وہ دور ہے جب کہ کلکتہ کے ہولناک فسادات (۱۹۲۳/۲۲۰ء میں) ہور ہے تھے جن میں لاکھوں مسلم خاندان تاہ وہر بادہو گئے اور نہ جانے کتنے اپنے گر بار سے محروم کرد ئے گئے ۔اس عالم رستاخیز میں آپ ان کی اذبیوں اور ہلاکتوں کو دیکھ کر میدان ممل میں نکل آئے اور مسلمانوں کی حفاظت و حمایت اور ان کی آباد کاری کے لئے وہ سب کچھ کیا جوآپ کے بس میں تھا۔ اور حکومت محایت اور ان کی آباد کاری کے لئے وہ سب کچھ کیا جوآپ کے بس میں تھا۔ اور حکومت وقت کو اس بری طرح جھنچھوڑ ااور اسے للکارا کہ اس نے اپنے حق میں خبر نہ سمجھا اور حق گوئی کی پاداش میں آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ دوسال تک آپ غازی پورجیل میں رہے آپ سے رسیاں بٹوائی جا تیں جس سے تھیلیوں میں چھالے بڑ جاتے۔ اور دوسری ذہنی ایذائیں بہنچائی جا تیں اور طرح طرح کی مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا مگر ہر حال میں آپ نے بے مثال استقلال و پامر دی کا مظاہرہ کیا اور صبر و شکایت رہے۔ ملنے جلنے والوں کی آمد ورفت جاری رہتی مگر آپ بھی ان کے سامنے کوئی حرف شکایت زبان بر نہ لاتے۔

اسی طرح سلطانپور، رائے بریلی ، اور بالیسر (اڑیسہ) وغیرہ کے جیلوں میں

برے من مہوب کے اور ہوئی ہے۔ اور میں میں اس کے تو آج بھی وہ آپ کی عزیمت و استقامت کی شہادت دے سکتے ہیں اور ایک انصاف پیند مؤرخ تاریخ کی بہت میں

کشندہ کڑیاں جوڑ کرایک نہایت روشن اور تا بنا ک باب زیب قرطاس کرسکتا ہے۔ مشدہ کڑیاں جوڑ کرایک نہایت روشن اور تا بنا ک باب زیب قرطاس کرسکتا ہے۔

یہ قید بھی عجیب چیز ہے کہ ساری دنیااس سے دور بھاگتی ہے مگراہل دل اس میں پہنچ کرروحانی سکون اوراطمینان قلب محسوس کرتے ہیں۔حضرت مجاہد ملت کا جسم تو پابند سلاسل رہا کرتا تھا مگرآپ کی روح اور دل کا بیحال تھا کہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں سجد ہُ شکراور سجد ہُ عبودیت میں مصروف رہتے۔ ذوق عبادت میں اوراضا فہ ہوجاتا اورغم روزگار سے بے نیاز ہوکر مالک حقیقی کے حضور شب وروز محوعبادت رہتے۔ مولانا حاجی شریف احمد خال رضوی پہلی بھیتی مدرس مدرسہ انوار العلوم بہا در گئے اللہ آباد نے ایک ملاقات کے دوران راقم سطور کو بتایا کہ' ایک بار حضور مجاہد ملت قبلہ نے جن کی مجھ پر بے شارشفقتیں اور عنایتیں ہیں ارشاد فر مایا! امال! بہت دنوں سے میں جیل نہیں گیا۔ وہاں شارشفقتیں اور عنایتیں ہیں ارشاد فر مایا! امال! بہت دنوں سے میں جیل نہیں گیا۔ وہاں

والله! قربان جائيئے اس ذوق عبادت اور لذت عشق وعرفان کے جس کا

اصرارہے کہ

پھر جنوں کہتا ہے خو دکو پا بہ جو لاں دیکھئے چلئے اٹھئے!اب کہ پھروحشت میں زنداں دیکھئے

اس مرد قلندراور درولیش کامل کی خدمات کا دائر ہ اتنا وسیع ہے کہ تفصیل سے لکھنے کے لئے ایک مستقل کتاب بلکہ اس کا ہر موضوع ایک ضخیم دفتر کا طالب ہے۔ آپ نے جہاں جامعہ حبیبیہ اللہ آباد اور یویی، بہار، بنگال ومہارا شٹر وغیرہ میں سیکڑوں مدارس قائم

**♦ 272 ♦** کئے وہیں مسلمانوں کی صالح قیادت اوران کی صحیح رہنمائی کر کے مسلم معاشرے میں دینی اقدار سے تعلق اور مذہبی جذبات بیدار کرنے کے لیے''کل ہند تبکیغ سیرت'' کی بنیا د ڈالی اوراس کی مدت العمر تک صدارت فر ماتے رہے۔متعددصوبوں میں اس کی شاخیں قائم ہوئیں اور ہر جگہ سے وسیع پیانے برکام کرنے کے لیے آپ نے زبر دست تح یک چلائی اور جابجادینی اجلاس کے ذریعہ نیز ذمہ داران حکومت سے ل کرمسلمانوں کے معاملات اوران کے حالات کا صحیح رخ پیش کیا گیا۔ آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور کوٹھاری کمیشن کی ان سفارشات کے خلاف خصوصیت سے احتجاجات کرتے رہے جن سے اسلام اور دین تعلیم پرز دیڑتی ہے۔اسی طرح تقسیم وطن کے بعد غیر مسلموں کے قبضے میں جومسجدیں ہیں ان کی وا گذاری اورمسلم اوقاف کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے لئے دین داراور دیانت دارعملہ کے تقرر کے لئے ہمیشہ آ ماد ہُی پیکار ہے۔ حسن اتفاق سے البجمن اسلامیہ مراد پور پٹنہ کی عظیم الشان سہ روزہ کانفرنس منعقدہ ۹ رتا ۱۱ رایریل ۴ ۱۹۵ و کا ایک ہینڈبل ملاجس میں تبلیغ سیرت کے اغراض ومقاصد بھی درج ہیں اور بیداری کا پیغام بھی ۔اس کی نقل حاضر خدمت ہے ملاحظ فرما کیں:

اللّٰدا كبر!وقت كى پكار،مسلمانوں سے پرزورا پيل:

آج بھی ہوجو براہیم ساایماں پیدا آگ کرسکتی ہےا ندازگلستاں پیدا

برادران اسلام! یادر کھئے کہ اس متحرک دنیا میں کوئی چیز ساکن نہیں۔قومیں ترقی کرتی ہیں یا گر کرمٹ جاتی ہیں۔اس لئے یا تو اسلام پھیلانے کی کوشش کروورنہ قدرت کاعمل مسلمانوں پربھی جاری ہوجائے گا۔

کچھشک نہیں کہ نیکی وسچائی کے اندر بڑھنے اور پھلنے کی قوت موجود ہے مگر پھر بھی پھیلانے والوں کی ضرورت ہے۔ نیج میں پھولنے پھلنے کی طاقت موجود سہی ، مگر تخم

﴿ مُجَالِدِ ملت نَبْرِ ﴾ و الناب و الناب عن و الثانات و الناب عن و الثانات و الناب عن الناب عن الناب الناب الن

ریزی کے ساتھ پانی دینا، حفاظت کرنا اور محنت اٹھانا شرط ہے۔ سپائی کا کچیل حاصل کرنے کے لیے میسب مرحلے ضروری ہوتے ہیں۔ آج اسلام کی سپائی کچیل پانے کے لیے کسان کی کاوشوں کی مختاج ہے۔ '' کھیتی خصمان سیتی'' کامشہور مقولہ کم کوش عالموں اور حال مست امیروں کے لئے سامان عبرت رکھتا ہے۔ اسلام دوستی کے دعویٰ کے ساتھ آرام طبی حرام ہوجاتی ہے۔

اس لیے اے مسلمانو! تم اسلام کے تقاضے اور سچائی کی پکار کوسنو! بے قرار روح، سچی تڑپ، اور در در کھنے والا دل پیدا کرو۔ جوتمہاری سوئی ہوئی قو توں کو بھی بیدار کردے اور تمہارے اردگر دنیند کے ماتوں کو بھی ہشیار کردے۔

یہ کیا حال ہے کہ باطل پر جوش اور حق کم کوش ہے۔ باطل جسے سرچھپانا جاہئے وہ سر فراز ہے مگر سر فرازی جس دین کی قسمت میں تھی اسے سرچھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس کئے کہ اسلام کے مدعی اسلام کی خدمت و تبلیغ کے لئے کوشش صرف نہیں کرتے۔

ان حالات میں مجاہد ملت حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب اڑیہ ودیگر علا عظام و مخلص رہنمایانِ قوم نے باہمی مشورہ سے ۱۳۹۸ھ میں پانچ اغراض و مقاصد پر مشتمل اللہ آباد میں آل انڈیا بلیغ سیرت قائم کی اور یہیں اس کا مرکزی دفتر قائم کیا۔ جس نے باوجود اپنے محدود و سائل اور مالی مشکلات کے شاندار کا میا بی حاصل کی۔ اس کے مخلص کارکنوں کی تبلیغی جدو جہدا ور سرگر میوں سے اب تک بھارت کے طول وعرض میں تین سوسے زیادہ دینی مدارس و مکاتب قائم ہو کر چل رہے ہیں۔ اور ملک کے مختلف اطراف میں اس کی شاخیں قائم کر کے مبلغین مذہبی تنظیم و بلیغ کی خدمات میں مصروف بیں۔ جن کے مصارف کا بوجھ مرکز پر ہے بیاس کی شاخ پر۔ بیں۔ جن کے مصارف کا بوجھ مرکز پر ہے بیاس کی شاخ پر۔ مضرات! اس نازک دور میں اس ملک کے چار کروڑ مسلمانوں کو اگر آپ

### ﴿ مِجَامِدِ ملت نَبْرِ ﴾ مسترات المسترات الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله

خوشحال مذہبی تعلیم سے بھر پور اور امن وسلامتی کے گہوارہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مقاصد سے تعاون سیجئے ۔ اور اپنی پوری ہمت سے اس کی مالی امداد فرمائے۔ تا کہ یہ اپنے مقاصد کے حصول میں ترقی کی راہ پرگامزن ہو۔ وَ مَا عَلینا الا البلاغ.

### اغراض ومقاصدآل انڈیاتبلیغ سیرت:

(۱) مسلمانوں کے اصلاح عقائدوا عمال و تنظیم واتحاد (کی کوششیں) (۲) ہرزبان جس میں اسلامیات کاعظیم الشان ذخیرہ ہے اس کی بقا و تعلیم کی تدبیریں۔ (۳) اصلاح و ترقی مدارس۔ تمام مدارس اسلامید دینیہ کومنظم کر کے ان کے نصاب میں یکسانیت بیدا کرنے کی صورتیں۔ (۴) مساجدومقا براورخانقا ہوں اور مسجدوں و قبرستانوں کو ہوشم کی دست برد سے بچانے اور ان کو ان کے مصرف پرلگانے کے لئے جدو جہد۔ (۵) اشاعت و تبلیغ ۔ انجمن کے مقاصد سے روشناس کرانے کے لئے پریس اور اخبار جو کانفرنس کا ترجمان ہو جاری کرنے کی تدبیریں اور ملک کے ہر حصہ میں انجمن کی شاخوں کے بڑھانے کے لئے جدو جہد۔

الــمـلتــمسیــن: ارا کین تبلیغ سیرت بهار،صوبائی دفتر سلطان گنج، پینه،ص:۲، جزل سکریٹری ڈاکٹر محمداساعیل خال قادری۔

اپنے اخیر دور میں کل ہند''تحریک خاکساران حق'' کے نام سے ایک ہندوستان گیرنظیم کی داغ بیل ڈالی اور ملک کے مختلف حصوں میں ہزاروں سرگرم وکلا، دانشور، پروفیسرس، ڈاکٹرس اور ساجی قائدین اس کے باقاعدہ رکن منتخب ہوئے۔اس تحریک نے دینی جلسوں، کانفرنسوں اور مختلف قومی و مذہبی تقریبات اور اعراب بزرگان دین میں اپنی رضا کارانہ خد مات سے اہل ملک کوکافی حد تک متوجہ کیا اور مسلمانوں میں ولولہ انگیز اور ایک طاقت وراجتماعی زندگی کی راہیں ہموارکیں۔

اس سلسلے میں بیوصاحت ضروری ہے کہ تقسیم ہند ہے بل کی عنایت اللہ مشرقی

﴿ مجامِد ملت نمبر ﴾ رور رور رور روز و 275 ﴾

ک''خاکسار پارٹی'' اوراس کے اصول وضوابط سے''تحریک خاکساران حق'' کا کوئی تعلق نہیں جیسا کہ میرےایک عریضہ کے جواب میں حضرت مجاہدملت رقم طراز ہیں۔ حامعہ حبیبہ اللہ آباد ۱۹۸۰ء

ترم فرمازيد كرمكم السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا گرامی نامہ ایک تو عزیزی مولا ناعاشق الرحمٰن صاحب سلمہ کے نام آیا تھا جس کا جواب تحریر کردیا تھا کہ فقیر کے آنے پر کیفیت کھی جائے گی انھوں نے نقیر سے تذکرہ کیا۔ دوسرا گرامی نامہ عند کرہ کیا۔ دوسرا گرامی نامہ عزیزی مجمعلی جناح صاحب سلمہ کے نام آیا جس کو انھوں نے ابھی پڑھ کر سنایا۔ اس لیے فقیر فوراً جواب کھور ہاہے کہ:

پرانے خاکساروں میں سے سھوں نے فقیر کی تحریک کومنظور نہیں کیا بلکہ ابھی بھی ان کی جماعت باقی ہےاور بھی بھی ہم لوگوں کی مخالفت بھی کرتی ہے۔

مخضرقصہ بیہ کہ اللہ آباد کے بعض پرانے خاکساروں نے ان کی جماعت کی امارت قبول کرنے کے لئے نقیر سے اصرار کیا۔ نقیر نے (عنایت اللہ) مشرقی کے خلاف شریعت اقوال جس میں بعض حد کفر تک پہنچتے ہیں جس کی علمائے اہل سنت نے خلاف کی اور نقیر غفر لہ القدریجی مخالف تھا اور ہے۔ لہذا فقیراس جماعت کی امارت کو قبول نہ کرے گا۔

ان لوگوں نے جواب دیا کہ مشرقی نے بیکھی کہا ہے کہ بیا قوال میرے ذاتی ہیں خاکساروں کوقبول کرنانہیں ہے۔

یں ماہ مردی موسوں کا میں ہے۔ لہذا آپان اقوال کی مخالفت کرتے ہوئے بھی امیررہ سکتے ہیں۔تو فقیرنے کہا کہان کے نکات اصول خاکسار کے اندر بھی خلاف شرع باتیں ہیں توان لوگوں نے کہا کہآپ ترمیم کردیجے۔فقیرنے ترمیم کرکے ان کے مدار النظام رئیس فاطمی کے یاس کھنو بھیج

دیا کیکن انھوں نے منظوری یا عدم منظوری کی کوئی خبرنہیں دی۔ " فقت مند دیسے منظوری کی سے سے سے سیاری کی کوئی خبرنہیں دی۔

تو فقیرنے ''خاکسارانِ حق''کے نام سے ایک جماعت قائم کی اور ''خسند ماصفا و دع ماکدر'' کی بنیاد پر جومفیداوراس وقت ماحول کے لئے ضروری چیزیں تھیں انھیں لے لیں۔ان میں سے جن لوگوں نے میری تح یک کومنظور کیا وہ شریک ہو گئے اور فقیر کی امارت قبول کرلی۔اور پچھلوگ ہیں وہ اپنے حال پر ہیں۔ بھی بھی اجتماع بھی کر لیتے ہیں اور بھی بھی ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں۔لہذا تمام پرانے خاکساروں کی شرکت وقبول کرنے کا اعلان سیجے نہیں۔فقط والدعاء۔

فقير حبيب الرحمن قادرى غفرله

ارباب حکومت کے سامنے قل گوئی کا بیالم تھا کہ ابھی ۱۹۷۵ء کے ہنگامہ خیز الکیشن سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے ایک وفد (جس میں مولانا ناصر فاخری اللہ آباد، حاجی شریف احمد خال پہلی بھیت، مشاق احمد خاکسار فیض آباد شامل شخے ) کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس نئی دلی میں آر کے دھون، بنسی لال، عبدالرحمٰن انتو لے وغیرہ سے ملاقات کی اور بلاخوف وخطران سے کہا کہ'' تمیں سال سے جتنے فسادات ہوئے سب کا نگریس نے کرائے۔ جتنے بچے بنتیم ہوئے اور جتنی عور تیں ہیوہ ہوئیں سب تمہاری پارٹی میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں۔ صرف ایک دبنی ضرورت کے حت یہاں آیا ہوں'۔

اس ملاقات کے بعد کانگریسی نیتاؤں نے ایک پریس کانفرنس بلائی تواس میں بھی آپ نے صاف میان دیا کہ''میں کانگریس پارٹی میں شرکت کے لئے نہیں آیا ہوں''۔ آیا ہوں۔ بلکہ ایک دینی ضرورت کے تحت یہاں آیا ہوں''۔

شام کوعبدالرحمٰن انتولے نے اپنے یہاں دعوت دی۔اور متعدد زعما حکومت کے سامنے آپ سے ایک معاہدہ کیا جس کی تفصیل اس وقت کے اخبارات میں آئی

تھی۔عبدالرحمٰن انتولے کا یہ بیان سیاست جدید کا نپور وغیرہ میں آیا تھا کہ مولانا حبیب الرحمٰن قادری مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے طبقہ کے قطیم رہنما اور ان کے دین پیشوا ہیں، ان کے ماننے والوں کی ایک زبر دست تعدا دپورے ملک میں پائی جاتی ہے۔ معاہدہ کے بعد آپ نے بیاجو بیان جاری کیا تھاوہ بلفظہ ذیل کی سطروں میں درج ہے۔ معاہدہ و نصلی علیٰ حبیبہ الکریم و علیٰ اللہ و صحبہ و ابنہ و حزبہ اجمعین نحمدہ و نصلی علیٰ حبیبہ الکریم و علیٰ اللہ و صحبہ و ابنہ و حزبہ اجمعین

تمام ہندو،مسلمان عوام وخواص ہے گذارش:

مطالبات حسب ذيل بين:

کے لئے بھی مفید ہیں۔

(۱) کوٹھاری کمیشن کے اس حصے کو نا منظور کرنے جس میں مذہبی، تعلیمی اداروں کو

﴿ مِجَامِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ ورود المنافي المنافي

(راشٹر بیکرن) قومیا لینے کی اور بغیر رجسٹریشن کے مدرسہ قائم کرنے کو جرم قرار دینے کی سفارش کی گئی ہے۔

(۲) اس امر کی یقین د ہانی که دستور کی دفعہ نمبر: ۲۰۰ جس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضانت دی گئی ہے، اس میں کسی قتم کی تبدیلی وترمیم نہ کی جائے۔

ی صابعے دی کی ہے، ان یں کی سم کی تبدیں ورثیم نہ کا جائے۔ (۳) موجودہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ نمبر: ۲۵منسوح کی جائے، یا مسلمانوں کو کم از کم

اس غیراسلامی قانون کی پابندی سے (مسلم پرسنل لا میں صریحاً مداخلت ہے) مشتنیٰ قرار دیاجائے۔

(۴) ملک میں جومساجد (خصوصاً پنجاب، ہریانہ، دہلی، راجستھان، کلکتہ وغیرہ) غیر مسلموں کے قبضہ میں ہیںان کی واگذاری کی جائے۔

(۵) فرقه وارانه فسادات میں اقلیتوں کی املاک اور جان و مال کی حفاظت کی مکمل ضانت دی جائے اور جن اصلاع میں ایسے فرقه وارانه فسادات رونما ہوں وہاں کے کلکٹر و سپرنٹنڈنٹ پولیس اور اس سازش میں ملوث افسران کو برخاست کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے اور نقصانات جان و مال کی تلافی کی جائے۔

: (۲) مسلمانوں کی ان املاک کو جودینی اغراض کے لئے وقف کی گئی ہیں انھیں سرکاری

مسلمانوں کے خرد برد سے بچایا جائے سنی وقف بورڈ میں'' آل انڈیا تبلیغ سیرت'' کے نمائندوں کومناسب نمائندگی دی جائے۔

(2) ایمرجنس کے دوران میں جن لوگوں کے ساتھ ادھیکاریوں نے جبری نس بندی کی ہے جبر کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور جن علاقوں میں ایمرجنسی کے دوران فائر نگ ہوئی ہے وہاں فائر نگ سے مرنے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔
(۸) ایک کمیشن علما کا قائم کیا جائے جس میں ''آل انڈیا تبلیغ سیرت' کے منتخب کر دہ علما کو رکھا جائے جن کے مشورہ پر حکومت مسلمانوں کے مذہبی معاملات برعمل درآ مدکرے۔

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

﴿ مجامد ملت نمبر ﴾ مسترد . المشتر :

> خادم فقیر محمد حبیب الرحمٰن قادری غفرله صدرآل انڈیا تبلیغ سیرت وامیر کل ہند تحریک''خاکساران حق''

کوئی دنیا دارلیڈراور مفاد پرست رہنما ہوتا تو کے 19 میں جب کہ کائگریس پارٹی کی کشتی حیات بھنور میں تھی اور پورے ملک کے عوام ایمر جنسی کے درمیان پائی جانے والی زیاد تیوں کی وجہ سے اس سے بدخن ہو چکے تھے، اس نازک موقع سے زبردست فائدہ اٹھا تا اور نہ جانے کشوں نے فائدہ اٹھا یا ہوگا۔ کائگریس کے خلاف تقریباً ہم صوبے میں نفرت و پیزاری اور برہمی و ناراضگی کے اللہ تے ہوئے سیلاب میں اس کے چوٹی کے لیڈر حواس باختہ تھے۔ ایسے برے وقت میں محض ملی مفادات کے تحت سارے اغراض سے بالاتر ہوکر اس کا ساتھ دیا اور پھر اس زمانے میں جب کہ اس کا آفیاب اقبال نصف النہار پہتھا معامدہ کی تکمیل نہ کرنے اور اس کے ظلم وزیادتی پراحتجاج کرتے ہوئے اپنایے طویل بیان (بزبان اردو ہندی) ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں تقسیم کرایا۔ اپنا سے طویل بیان (بزبان اردو ہندی) ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں تقسیم کرایا۔ یہ پہنا ہے کے خلوص وللہ بیت اور دینی وملی غیرت و حمیت کا تھے آئینہ دار ہے۔

ہندوستان میں سیکولرازم کی بقائے لئے ضروری کھے فکریہ:

عید کے دن مراد آباد سے جوخلفشار شروع ہوااس کارنگ ایساتھا کہ صرف ہو پی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کواپنی لیسٹ میں لے لیتااگر ذمہ داران فوری کارروائی نہ کرتے ، تو اس خلفشار کی ابتدا بظاہر مراد آباد سے ہے کیکن حقیقتاً جنتا حکومت کے زوال کے وقت ہی سے اس شرانگیز تحریک کی ابتدا ہو چکی تھی، جیسا کہ اللہ آباد میں پولیس کے سامنے ہی پائپ سے پانی لینے کے بارے میں دوآ دمیوں میں جھڑا ہوا اور جب جھڑا سامنے ہی پائپ سے پانی لینے کے بارے میں دوآ دمیوں میں جھڑا ہوا اور جب جھڑا

**♦ 280** ≽∠ <u>ہنایا،ان کی دوکا نیں لوٹیں اور خدا جانے کیا کیا نا جائز حرکتیں کیں۔ساتھ ہی ساتھ فیروز</u> آباد کی مسجد پر شریبندوں نے غالباً بم پھینکا لیکن ہماری جماعت''خا کساران حق'' خصوصاً اس کے سالا رکی ہوشیاری کی وجہ سے جھگڑا نہ ہوسکا اورامن وامان کی فضا برقرار رہی۔الہ آباد، فیروز آباد کےعلاوہ اور بھی نہ معلوم کہاں کہاں اس طرح کی شرانگیزی کر کے امن وسکون کی فضا کومکدرکرنے کی کوشش کی گئی۔لیکن مراد آباد کے حالیہ فساد میں شر انگیز فسادیوں نے ایک نیاطریقہ اپنایا۔وہ بیرکہ عید کی نماز کے وقت عیدگاہ میں نمازیوں یرسور دوڑا دیا تا کہمسلمان رنج وغم اورغصہ کی وجہ سے بدحواس ہو کر بھڑک اٹھے اور پولیس کے جھیس میں آ رالیس ایس کے درندوں کواپنی درندگی اور نہیمیت کے مظاہرہ کا موقع مل جائے اورابیا ہی ہوا۔مسلمانوں کونتاہ و ہر باد کرنے اور بے گناہ مسلمانوں کے خلاف حکومت کے د ماغ کوخراب کرنے کے لئے اور ملک کے امن وامان کی فضا کو ز ہریلی کرنے کی بیا یک منظم اور مجھی ہوجھی سازش تھی جو پہلے سے چل رہی تھی اوراندر اندراب بھی چل رہی ہے، حالیہ فرقہ وارانہ فسادات اس کا واضح ثبوت ہے۔ گریہ بات واضح رہے کہ اگر ہوشمندی سے کام نہ لیا گیا تو ان فسادات کی لپیٹ میں آ کر جہاں مسلمان تباہ و ہرباد ہورہے ہیں اور ہوں گے وہیں ہندوؤں کا بھی كچھ نہ كچھ نقصان ضرور ہوگا اور ساتھ ہى ساتھ اندرا كانگريس بھىم محفوظ نہرہ سكے گی اور كوئی تعجب نہیں کہ پیطوفان برتمیزی حدسے گذرجائے تو ملک بھی تناہی کے دہانے برآ جائے۔ لہٰذا ملک میں بریا ہونے والے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات مسلمانوں،انصاف پیند ہندؤں اور حکومت کے لئے ضروری کھئے فکریہ ہیں ۔موجودہ حالات کے پیش نظر کس

کوکیا کرنا چاہئے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ (۱) حالیہ نسادات سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنتا حکومت جو دراصل آر ایس ایس اور جن سنگھ کی حکومت تھی اس نے اپنے دور حکومت میں حکومت کے ہر شعبہ

یولیس کا تھا، ہندؤں کے الجھنے کا کیامعنی؟

اور شرپیندعناصر کسی مندریا ہندوؤں کے کسی مقام عبادت میں گائے کا سریا گوشت ڈال سکتے ہیں اور اس طرح ہندومسلم فساد کی آگ بھڑ کا سکتے ہیں اور نتیجے میں بے چارے بے گناہ مسلمانوں کو بدنام کر سکتے ہیں اور اس پرفتن اور شرانگیز ماحول میں عجب نہیں کہ پھرکوئی فسادی، پیسے کے لالچ میں فساد کرانے کی غرض سے سور کاٹ کر مسجد میں ڈال دے ،مطلب یہ ہے کہ کسی میں ڈال دے ،مطلب یہ ہے کہ کسی نوع فساد ہڑ ھے اور مسلمان گولیوں کا نشانہ بنیں اور آسانی سے تباہ وہرباد کیے جائیں اور جہاں زیادہ تباہی و ہربادی ہوئی ظاہر ہے وہاں حکومت کی بدنا می بھی ہوگی گویا فسادی کو بدنام کرنا دونوں مقصد ہیک وقت حاصل ہوجائیں گے ع

خدا کرے کہ موجودہ خلفشار جلد سے جلد فروہ وجائے کیکن اس وقت فسادات کے فروہ و جانے کے بعد بیں بھھ لینا کہ واقعتاً فسادات بالکل فروہ و گئے غلط ہے، غلط ہے۔ تباہی ہے، تباہی ہے۔ ہرگز ہرگز کسی کو مطمئن نہیں ہونا جا ہئے ہمیشہ کے لئے اس کواکھیڑ سے سکے لئے مرتوڑ کوشش کرنا جا ہئے۔

اس کیے جس طرح جسم سے جب تک مادہ فاسدہ کوختم نہ کیا جائے محض آپریشن کر کے دس بیس پھوڑ ہے تھیک کردیۓ سے حقیقی فائدہ نہ ہوگا بلکہ جسم میں موجودہ مادہ فاسدہ کی وجہ سے سیٹروں پھوڑ نے نکل کرصحت کو ہر باد کر سکتے ، ہیں اسی طرح جب تک حکومت فسادی مادوں کا صفایا نہ کرے گی فسادات ہوتے رہیں گے، مسلمان تباہ ہوتے رہیں گے اور حکومت بھی بدنام ہوتی رہے گی ۔ لہذا حکومت اس معاملہ میں نہایت سنجیدگی سے فور وفکر کر کے ایسا قوی اقدام کرے کہ جس سے یہ فسادی اسپ ناجائز مقصد میں بالکلیہ ناکام ہوجائیں۔

(۲) اب مسلمان اس موقع پغور وفکر کریں کہ فسادی لوگ جومسجد میں سور دوڑا کریا سور کا گوشت ڈال کر انھیں ابھارتے اور بھڑ کاتے ہیں اس سے ان کا کیا مقصد ہے۔ تو ان کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ مسلمان بے قابو ہو جائیں اور بھڑک کر خود ہی تباہ و برباد ہوجائیں اور بھڑک کر خود ہی تباہ و برباد ہوجائیں اور فسادیوں کا مقصد پورا ہوجائے ۔ لہذا مسلمانوں کوچاہئے کہ اس طرح کے روح فرساوجاں گداز موقعوں پر اپنے خون کا گھونٹ پی کرصبر وقمل سے کام لیں ، بجائے جوائی کارروائی کرنے کے حکومت کو ضرور مطلع کریں اور نہایت خفیہ طریقہ پر اس کا پتہ لگائیں کہ ایس کے حوالے کریں بلکہ حکومت کو ضرور مطلع کریں ۔ اگر بار بار ایس حرکت ہو اور حکومت فساد میں ملوث فسادیوں کو عبر تناک سزادے کرفسادات کو نہ بند کرائے تو اس وقت نہ تو فقیر کو آپ لوگوں فسادیوں کو عبر تناک سزادے کرفسادات کو نہ بند کرائے تو اس وقت نہ تو فقیر کو آپ لوگوں کومنع کرنے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی آپ میں مانے کی سکت ہوگی ، ظاہر ہے کہ ' مرتاکیا فیکرتا' کی مثال صادق آئے گی۔

مسلمانو!اگرآپ حضرات نے میری گذارش پر ہوش اور سنجیدگی کے ساتھ غور نہ کیااور برافر وختہ ہو گئے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ابھی جو پچھ ہور ہاہے اس سے بدتر سے بدتر حال ہوگااور نتاہ کارفسادی کامیاب ہوں گے۔و ما علینا الاالبلاغ.

﴿ مِجَامِدِ مَلْتُ نَمِيرٍ ﴾ وورود و

(۳) حکومت کو چاہئے کہ بڑی ہوشیاری سے فسادات کورو کئے کی کارروائی کرےاور نہایت چاق و چو بند ہوکر فسادی مادوں کا صفایا کرے، پولیس کی زیاد تیوں پر غائر نظر کرے ورنہ جہال مسلمان تباہ ہوگا و ہیں کچھ نہ کچھ حکومت کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کر فیو کے اندر مارے جانے والے اور لوٹے جانے والے مسلمانوں کے متعلق معمدذ رائع سے تحقیق کرے،اگر بینہ ہواور پولیس کی زیادتی بڑھی تو ظاہر ہے: "جے بار بار کہنے کی ضرورے نہیں'

(۴) انصاف پیند ہندوؤں کو چاہئے کہ ہندومسلمان مل کرمشتر کہ طور پرایک جماعت تیار کریں۔ اس جماعت کا کام بیہ ہو کہ ہندو،مسلمان یا پولیس میں جو بھی فساد کا آغاز کرے یا کرائے ''البادی اظلم'' کی بناپراسے گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے کیفر کر دار کو پہنچائے اور فساد ہوجانے کی صورت میں بیہ جماعت کوشش کرے کہ جملہ کا سلسلہ بند ہوجائے گاتو فساد خود بخو درک جائے گا۔

اسی لیے فقیر نے ایک جماعت'' خاکساران حق''نام کی قائم کی ہے جس کے سپاہی میں بلا مخصیص ہندو، مسلمان "کھر، عیسائی، غرض کہ ہروہ مخص جو بیچا ہتا ہے کہ فرقہ وارانہ فساد نہ ہووہ شریک ہوسکتا ہے۔ چاہے لوگ الگ سے اس کی کوشش کریں یا اس جماعت میں شریک ہوکرکوشش کریں بہر حال مقصد حاصل ہے۔

اخیر میں فقیر بیہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ جو نیئر مرکزی وزیر داخلہ مسٹر یو گیندر مکوانہ نے جے پور میں اخباری نمائندوں سے بچپیں اگست • ۱۹۸ء کو بات چیت کرتے ہوئے جہال پر انھوں نے راشٹر سویم سیوک سنگھ (آرالیس ایس) اور بھار تیہ جنتا پارٹی (سابقہ جن سنگھ) کو فسادات کا ذمہ دار تھہرایا ہے و ہیں آگے چل کر انھوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خاکسار تحریک کامراد آباد میں بھرزندہ ہونا بھی حکومت کے ملم میں ہے۔ انہی بلفظہ۔ (اخبار سیاست جدید کا نیور مور خہ ۲۷ راگست • ۱۹۸ء)

**♦ 284** ≽− البذا گذارش ہے کہ اس خاکسار سے مراد پرانے خاکسار ہیں، یا خاکساران حق؟اگریرانے خاکسارمراد ہیں تووہ اس کے جوابدہ ہو سکتے ہیں، فقیر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہےاورا گر''خا کساران حق'' مراد ہیں تو حکومت کے علم میں پیجی ہونا چاہئے کہ مرادآ بادمین''خاکساران حق'' کے سیاہی میں ہندوبھی شامل ہیں البیتہ مرادآ باد کے واقعہ میں مسلمان اینے مذہبی ودینی جذبہ کی بنیادیرنا قابل برداشت صدمے میں آیے سے باہر ہو گئے ۔مرادآ باد کے علاوہ جہاں جہاں بھی فساد ہوا وہاں کےمسلمانوں نے ہوش ہے کا منہیں لیا وہاں ہمارے سیاہی بھی غالبًا اپنی کمزوری کی وجہ سے بےبس ہو گئے، اس کا فقیر کو بہت صدمہ ہے اور فیروز آباد میں اس سے پہلے بھی بہت اچھارول ادا کیا ہے۔اس وفت بفضلہ تعالی امن وامان قائم رہا۔خدا کرے ہرجگہ ہماری جماعت مضبوط ہوجائے تو پھرامید ہے کہایسے مواقع پراچھارول ادا کرے گی۔تقریباً ۳۳ سال سے ہندوستانی مسلمان پولیس کے ذریعہ سے آزادی کی سزا بھگتے آئے اور یہ کہہ کر ہندوستانی مسلمان یا کستان کے ایجنٹ ہیں اسی وجہ سے وہ فساد پھیلاتے ہیں وغیرہ وغیره مسلمانوں کے قتل و غارتگری اور تباہی و بربادی کا جواز نکالا جاتا رہا اور وہی پرانا طریقه مرادآ باد وغیرہ کے فسادات میں اختیار کیا گیا جس کامسٹر بہوگنا نے ایک انٹرویو شائع شدہ''بلٹر'' ، ۱۰۰ راگست ۸۰ء میں اعتراف کیا ہے اور انھوں نے اس میں پیجمی اعتراف کیا ہے کہ''شری متی اندرا گاندھی'' نے ہی،ایف، ڈی کے ۱۳ر زکاتی پروگرام لفظ بلفظ تنظیم کئے تھےاور بعد میں اسے کانگریس آئی کے مینوفیسٹو میں شامل کرلیا گیا تھا۔ اس میں صاف کھا ہوا ہے کہ جہاں بھی فساد ہوگامہلو کین کے خاندان والوں کومعاوضہ دیا جائے گا اور قصور وار پولیس افسران کومعطل کر دیا جائے گا ، انھیں عبرتنا ک سزائیں دی جائیں گی ، اسی *طرح ضلع مجسٹریٹ اور سپر*نٹنڈ نٹ آف پولیس کوبھی معطل کر دیا جائے گا۔لہذا موجودہ کانگریس ( آئی ) کی حکومت اس بیمل کرے، تا کہ مسلمانوں پر

ہونے والے پولیس کے مظالم کا انسداد ہو سکے اور اگر حکومت خاموش رہی اور مظالم جاری رہے تو ہرانصاف پیندم معمولی عقل والا بھی یہ جھنے پر مجبور ہوگا کہ بیہ فساد نہ صرف فرقہ پرستوں کی حرکت ہے بلکہ بیہ حکومت کی مہر بانی بھی ہے، اس کے بعد جسے جو بھگتنا ہے اسے بھگتے۔

فقير حبيب الرحمن قادرى غفرله

اورخود مسزاندرا گاندھی وزیراعظم ہندجس سے ملک کے بڑے بڑے لیڈربھی خوفز دہ رہتے ہیں اس کے نام آپ کا کھلا ہوا خط (بزبان اردو ہندی) ہزاروں کی تعداد میں ملک کے گوشے گوشے میں تقسیم ہوااوراس کے ذریعہ کا نگریس آئی سے اپنی علیحدگی کا اعلان فرمایا۔

#### ∠∧4/9r

آنريبل جنابها ندرا گاندهي صاحبه وزيراعظم مند بالقابها:

### آداب عرض!

نہایت افسوس اور قریب قریب مایوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے ساتھ اپنی جماعت کی نمائندگی کے اعتبار سے میرا جومعاہدہ ہواوہ اب تک صرف ہوائی ہوکررہ گیا۔ معاہدے کی کسی دفعہ کا پورا ہونا تو در کنار یو پی اسمبلی کھنؤ میں آرٹرکل نمبر: ۱۰۰۰ رکی ترمیم سے متعلق غیر سرکاری بل پر بحث کرتے ہوئے آپ کی جماعت کا نگریس (آئی) کے ممبران نے بھی اس آرٹرکل کی ترمیم سے اتفاق کیا۔ من صوبوں میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ان میں بھی معاہدے کی دفعات میں سے کسی ایک دفع پر عمل در آمد نہ ہوا، اس کی شکایت میں نے صدر کا نگریس (آئی) یو پی جنابہ محسنہ قدوائی سے کی ، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ بھی بھی مخالفین مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جنابہ محسنہ قدوائی جو کی جواب نہیں دیا۔ بھی بھی مخالفین مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ کی آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بھی بھی مخالفین مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ

جناب آپ کے معامدے کی دفعات میں سے کسی دفعہ پڑمل در آمد ہوا؟ لا حیار نفی میں جواب دینا پڑتا ہے۔ جواب دینا پڑتا ہے۔

اور حالیہ فسادات میں حسب دستورسابق اس قتم کی بات بنائی جارہی ہے، کہ پاکستان کی حرکت ہے۔ کبھی حزب مخالف کا بہانہ ہور ہاہے، کبھی بڑی طاقتوں کا بہانہ ہو رہا ہے بہی حال جنتا حکومت میں رہا اور آپ کی حکومت میں بھی بہی ہور ہا ہے بلکہ بہانے کے طور پر جن جماعتوں کے نام لئے گئے ان میں زبردسی 'خی کسارانِ حق''کا بہانہ ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے جان و مال کی تناہی و بر بادی کے لئے اس قتم کا بہانہ بناتی ہے۔ ایسے موقع پر وہی مثل صادق آتی ہے کہ ''کسی کی جان گئی آپ کی اداکھ ہری'۔

آزادی کی ہوا کے آتے ہی میر بے صوبہ اڑیسہ کے قصبہ بھدرک میں سب
سے پہلے مسلمان، پولیس کی گولیوں کے نشانہ بنے، اس کے بعد مسلسل مظالم روز بروز
بڑھتے گئے۔اب تو کثرت سے پی اے بی اور پولیس کی لوٹ مار شروع ہوگئی۔ آخر یہ
کب تک؟ یہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کب تک تھیلی جائے گی؟ ان کی جان و مال کو
برباد کرنے اور ان کی عبادت گا ہوں کی بے حرمتی کرنے کا جواز بہانے بنا کر کب تک
نکالا جائے گا؟ اسی بہانہ بازی سے پولیس اور پی اے بسی کی ہمت افزائی اور ان کے
مطالم میں زیادتی ہوتی چلی جارہی ہے۔ آخر کب تک مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے گا،
اور دنیا کی آنھوں میں دھول جھوئی جائے گی؟ آخر کاریا تو ہندوستان کے مسلمان ختم ہو
جائیں گے یا ان مظالم کا پردہ فاش ہو کر رہے گا۔ کیا مظالم کی بیروز افزوں ترقی اور
معاہدے کی دفعات میں سے کسی ایک دفعہ پر بھی عمل درآ مدنہ ہونا مجھے اس قابل رکھے گا

کانگریس سے میرا معاہدہ ایسے دور میں ہوا جو کانگریس کے لئے انتہائی خطرناک تھا۔ میں نے ذلت وخواری کی برواہ نہ کرتے ہوئے بس بھرموافقت کی اور

﴿ مِجَامِدِ ملت نَبِيرٍ ﴾ مسال المسال المسال

اب تک معاہدہ کی بناپر موافقت کرتا چلا آیا۔ کیکن اب خونریز ہولی کی کثرت سے ہمت ٹوٹ رہی ہے، اگر آپ کی مرکزی حکومت اور آپ کی جماعت کی صوبائی حکومتوں نے پولیس و پی اے بسی کے خونریز مظالم اور فتنہ انگیزی کونہایت تخی سے نہ روکا تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گا۔ مسلمان تو تباہ ہوں گے ہی بہت ممکن ہے کہ آپ کی حکومت کوبھی خمیازہ بھگتنا پڑے۔ الخذر، الخذر، الخذر، الخذر۔

آنے والی رات کوخدانے چاہا تو بغداد مقدس کی روائگی ہے۔اور ہندوستان کے مسلمانوں کو گولیوں کے نشانے پر چھوڑ کر جارہا ہوں۔میرے لئے اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔سرکارغوث اعظم رضی المولی تعالیٰ عنہ کے دوضۂ مبارکہ پرعرض کروں گا۔ فقیر محمد حبیب الرحمٰن غفرلہ

اسلام ودیگرمما لک میں جو کچھ پیش آتااس پر آپ نظرر کھتے اور مسلمانوں پر جو مسبتیں اور بلائیں آتیں انھیں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ بر ماکے مسلمانوں پر جب مظالم ڈھائے جارہے تھے تو آپ نے اس طرح اپنے درد کا اظہار فرمایا۔

مسلمانان ہنداورانصاف پیندغیرمسلموں سے گذارش:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وابنه وحزبه اجمعين.

فقیر غفرلہ القدیر بنگال واڑیہ کے مختصر دورے سے آج بتاریخ ۲۵ رجمادی الاخریٰ ۹۸ رجمادی الاخریٰ ۹۸ مطابق ۲۲ رجون ۵۹ء بروز جمعہ مبارکہ واپس آیا۔ بعد نماز جمعہ بعض احباب نے اخبار، سیاست جدید کانپور مورخہ ۲۲ رجون ۵۸ء اور بلٹر بمبئی مورخہ ۲۷ رمئی ۵۸ء پڑھ کرسنائے۔

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ سيسن سيسن سيسن سيسن علي علي الله علي علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله

اخبارسیاست میں برما کے مسلمانوں پر پیجاظلم، بے تحاشا بربریت قبل عام اور عورتوں کی آبروریزی کی مختصر داستان تھی۔ بلٹز میں ان جا نکاہ وروح فرسا واقعات کی تفصیل آئی ہے اور ہارون رشید صاحب نے حکومت برما کے ترجمان کے بیان کو غلط ثابت کیا ہے، سیاست میں احسن رضا خال صاحب کا بیان شائع ہوا ہے جس میں اخلوں نے مسلمانوں سے عموماً اور علما سے خصوصاً مطالبہ کیا ہے کہ جلسہ وجلوس وغیرہ کر کے اور بیانات دے کرا حتیاج کریں۔

فقیر کی رائے میں سی بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا وفد جا کر حکومت بر ما کے سفیر مقیم دہلی سے ملے اور احتجاج کرے۔ اور ہندوستان کے وزیرِ اعظم ووزیرِ خارجہ سے مل کر حکومت بر ما کے ان بے تحاشا مظالم کے متعلق حکومت ہند کے سکوت پر اظہارافسوس کرے۔ انصاف بیند غیر مسلموں سے گذارش ہے کہ وہ بھی احتجاجی اقد امات عمل میں لائیں۔ مسلم ان ان میں من اگر اس بھی ہوتن نے میں ادارہ میں من اور میں من اگر اس بھی ہوتن نے میں ادارہ میں من اور اس من اگر اس بھی ہوتن نے میں ادارہ میں من اور اس من میں اگر اس بھی ہوتن نے میں ادارہ میں من اور اس من میں ا

مسلمانان ہنداگراب بھی متنبہ نہ ہوں اورا پنے اوپر ہونے والے روز مرہ کے مظالم کورو کئے جان تو ڑکوشش نہ کریں اور جان کی بازی نہ لگا ئیں تویا در کھیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہندوستان بھی ہر ما کا رنگ دکھائے گا جس کے ابتدائی نمونے بعض شہروں میں ابتدائی رنگ دکھا کے ہیں۔

خدا کرے کہ مسلمانان ہندکو ہوش آئے اور وہ اپنی آئندہ نسل کو ہندوستان میں مسلمان رہنے اور وہ اپنی آئندہ نسل کو ہندوستان میں مسلمان رہنے اور باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے پوری جدو جہد کریں۔ جان کی بازی کی نوبت آئے تواس سے بھی دریغ نہ کریں۔ ناشر:

ناشر:

ناشر:

ناشم نشر واشاعت

سول من شانہ نے میں ایس

آل انڈیا تبلیغ سیرے نمبر: ۱۳۰۰ انرسوئیاالہ آباد۔ لعضہ عقد

بعض عقیدت مند کہتے ہیں کہ حضرت! زعما و قائدین ساتھ نہیں دیتے۔ حکومت سے ڈرتے ہیں یا دنیاوی منفعت ان کے پیش نظر ہے۔آپ فرماتے ٹھیک ہے

ساتھ دینے کی ہمت نہیں رکھتے لیکن میں بھی کچھ نہ بولوں تو آخرتمہاری آواز ایوان حکومت تک کون پہنچائے گا۔ دوڑ دھوپ اور چیخ و پکار سے کچھ نہ کچھ توجہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ شاید مجھ بے وقوف کی ان جنوں انگیز حرکتوں کا لوگوں پر کچھ اثر ہواور بھی وہ میرا تعاون کرنے لگیں تو بھر ہم ایک منظم اور باوقارزندگی گذار سکیں گے اور حکومت کو لامحالہ ہمارے جائز مطالبوں کو تسلیم کرنا پڑے گا جیسا کہ زندہ اور طاقتور تو میں اپنے حقوق چھین لیتی ہیں۔

اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جب پہنچتے تو سرا پا بخر و نیاز بن جاتے۔ شبح کے پرسکون لمحات اور اپنی خلوتوں میں جس وقت مسلمانوں کی اصلاح وتر تی کی دعا ئیں مانگتے ان کی حالت زار پر آنسو بہاتے اور ان کے خلاف مسلسل کی جانے والی ریشہ دوانیوں سے رب قادر قیوم سے حفاظت کی بھیک مانگتے تو دیکھنے والے دیکھنے کہ ان کی گریہ وزاری اور نالہ پر در دمیں قیامت کی بڑپ شامل ہوتی۔ اور ایسامحسوں ہوتا کہ وہ رو کر اپنے آنسوؤں کے قطرات سے آسمان کے ستاروں کی طرح ہماری تاریک راتوں میں اُجالا کر دیں گے۔ گدازی قلب کی بیرحالت تھی کہ جب بھی کسی ملک کے مسلمانوں پر آفت و مصیبت کی کوئی خبر سنتے اور کسی عالم دین یا بزرگ کے انتقال کی خبر منبی کانوں میں پڑجاتی تو اس طرح زار وقطار رونے لگتے کہ ہے۔

کوئی جا کریہ کہددے ابرنیساں سے کہ یوں برسے کہ جیسے مینہ بر سے ہے ہمارے دیدہ تر سے

آپ کی پاکیزہ شخصیت، بے داغ زندگی، اوراس کی بے لوث جدو جہد کے نقوش جمیلہ اللہ آباد، کا نیور (یو پی) بیٹنہ (بہار) جبل پور (مدھیہ پردیش) کئک (اڑیبہ) اور جمبئی (مہاراشٹر) سے لے کر کلکتہ (بنگال) تک خورشید سحر کی طرح تا بناک ہیں جن میں نہ سیاسی سر بلندی وسر فرازی کی ہوس ہے اور نہ قیادت کی خواہش تا بناک ہیں جن میں نہ سیاسی سر بلندی وسر فرازی کی ہوس ہے اور نہ قیادت کی خواہش

اور للک، بلکہ بے نفسی اور اخلاص قلب کے ساتھ ہر موڑ پر آپ سامنے آئے اور مسلمانوں کو آبرومندانہ زندگی بخشنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے مخالفانہ ماحول اور نازک حالات میں بھی سینہ سپر ہوکرا پنی عدیم النظیر جراُت وجسارت سے قوم کے نوجوانوں کو درس شجاعت دیتے رہے اور ان کے خفتہ جذبات کو بیدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ سی طرح ان کی رگوں کا خون گردش میں آئے اور اپنی قوت بازوسے ایک جہان نوکی تغییر میں لگ جائیں۔

اس عہدا خیر میں ایک متبحر اور صاحب فکر ونظر عالم دین، اور مخلص و بے غرض خادم قوم کی حیثیت سے آپ ملت اسلامیۂ ہند کی کشتی کے تاجدار اور اس کے کھیون ہار سے ۔ اور ہر حال میں آپ وہی کرتے جس کی اجازت شریعت مطہرہ کی بارگاہ سے ملتی۔ تدبیر وسیاست کا جو ہران کے اندر وہ تھا جس کا تعلق مومنانہ فراست سے ہے، دھو کہ بازی وفریب کاری، خیانت و بدعہدی اور کذب بیانی وضمیر فروثی جو عصر حاضر کی سیاست کا خمیر ہے اس سے بھی آپ کی زبان آلودہ نہ ہوئی اور نہ ہی ایسے خیالات کو بھی دل میں جگہ دی۔ شب وروز آپ مسلمانوں کے پیچیدہ مسائل میں الجھے رہتے اور فکر امت ہی میں فلطال و پیچاں رہتے کہ یہی ان کی غذا اور ان کی خوراک تھی اور اس میں وہ این صحت وعافیت سمجھتے تھے۔

سے ہیں دات پرختم ہے جس کے ہیچھے اوصاف و کمالات دینی وعلمی کا ایک کارواں نظر آتا ہے اور جس نے اپنی جدائی سے ہمیں بیتم و بے سہارا اور بے یارو مددگار بنا دیا۔ صدحیف کہ اپنے خاکستر میں جو چنگاری تھی جسے یادگاررونق بزم دوشیں سمجھنا چاہئے بادصبانے اسے بھی نہ چھوڑ ااور باد صرصر بن کراسے کا ئنات کی پہنائیوں میں گم کر دیا۔ اور ہماری محفل کا وہ اجالا چھن گیا جو اس شمع فروزاں کی بدولت قائم تھا۔ اور وائے افسوس کہ

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سووہ بھی خموش ہے

کیکن میڑع بجھی توروشنی پھیلا کر،اور نہ جانے اپنے کتنے پروانے بیدا کر کے جو اس کے نور مدایت اوراس کی دعوت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دنیا میں عام وتا م کرتے رہیں گےاوران کے بخشے ہوئے داغ ہائے دل سے شب ہائے دیجور کی وحشت ناک راہوں میں فانوس بن کر جگمگاتے رہیں گے۔ان کی تربت، زمین کے ایک گوشے ہی میں نہیں بلکہ مردم عارف کے سینے میں بھی ہے کہ انھوں نے اپنی حیات ظاہری میں نہ جانے کتنے سینوں میں اپنا گھر بنالیا تھا تا کہ جب بھی ان پر جمود ونعطل کا سابیہ دراز ہوغفلت و در ما ندگی کی نیندطاری ہوتو قلب وروح میں آپ کا رچا بساپیغا مانھیں جگا تا اور جھنجھوڑ تا رہےاوران کےاندرذوق نغمہ کم یا کراپنی تیزتر حدی خوانی سے انھیں مست وسرشار بنا تا رہےاورا پنی ولولہانگیز دہن اور جاں نواز لے میں ان کا ساز دل چھیڑتا اور تارنفس پیہ ضرب لگاتا رہے کہاہے غافلو! آنکھاٹھاؤ! میری مضطرب اور بے قرار زندگی پر بھی تو ایک نظر ڈ الوکہ میں نے مذہب وملت کے لیے، اپنی قوم کے لئے اور تمہارے لئے اپنا سب کچھالٹادیا کہ عزت وحرمت اسلام ہی میرے نزدیک سب کچھ ہے اور وہی میرے يربهارچمن كاگل تربھى .

> دل پہلیا ہے داغ عشق کھوکر بہارزندگی اک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹادیا

اورتمہاری بزم سے اٹھا تو دل کی آباد دنیا کے علاوہ زمین کے ایک ٹکڑے پر بھی مسمصیں ہشیار و بیدار کرتے رہنے کے لئے ہدایت کا ایک سنگ میں نصب کرتا گیا کہ ہے نشان منزل مقصو دہے میری تربت نشان میرچھوڑتا ہوں اہل کاروں کے لیے نشان بیچھوڑتا ہوں اہل کاروں کے لیے

## ﴿ مِجَامِدِمَلت نَمْبر ﴾ مسترين ميرين ميرين بيرين و **29**2 ﴾

### آه مجامرملت!

مولا نابدرالقادری مشیر دبینیات اسلامی سوسائٹی سینٹر ایمسٹر ڈم ہالینڈ

> ان المتقين في جنت و نعيم امهراره

حضورمجامد ملت انتقال کرگئے۔

کیا؟ صلاح وتقوی کا گل سرسبد، سادگی وخلوص ایمانی کا مرقع ، حق گوئی و بے با کی کا آئینہ دار ، آئین جوال مردال کا عامل ، صدافت وعز بیت کا پیکر ، اسلام وسنیت کے لیے جان سپاری وسرفروشی جس کی فطرت ، احقاق حق اور ابطال باطل جس کی زندگی کا مقصد ۔ کیا؟ وہ شیرزبال ، وہ بطل دلا ور ، مردفلندر ہم سے رخصت ہوگیا \_ دل شکتہ خشک آئکھیں روح تنہالب خموش

بستيول مين ديكھتے ہيں صورت ويرانه ہم

کیا یہ حقیقت ہے کہ رہنمائے قوم، مقدائے ملت، عالم شریعت وطریقت، ہزاروں لاکھوں کا آقا و مولا، اور اپنے آقا کا پیارا، وہ' حبیب الرحمٰن'علیہ الرحمة والرضوان، مالک حقیقی کے جوار کرم میں جابسا۔انا لله و انا الیه داجعون. اب کون ہے جو خاکساران ہند کا پرچم اٹھائے گا؟ ہندوستان کے آئین اور حکومت ہند کے مسلمانوں کے ساتھ سو تیلا بن کے برتاؤ کو کھلے بندوں للکارےگا۔ کس کے عزائم جیل کی سلاخوں اور قید و بندکی صعوبتوں سے بے نیاز ہوکر الجریں گے۔کون ہے جو پوری اسلامی اور سنی دنیا کا نمائندہ بن کر نجدی عفریت کے خلاف سینہ سپر ہوگا؟ حرم الہی اور حرم نبوی کے گستاخوں کی دسیسہ کارپالیسیوں کو برسرعام ظامر کرےگا؟ کس کی زندگی ' جم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے' کی علی تقسیر ہے؟ رہنمائے ملت علامہ ارشد القادری

﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ رور رور رور روز کا دور اور اور کا کا دور اور کا کا دور اور کا کا

اور محبّ مخلص مولا نا عبدالمبین نعمانی کے مکتوبات سے حضرت مجاہد ملت کے وصال کی اطلاع ملی۔علامہ ککھتے ہیں۔

سیدی حضور مجاہد ملت یا جماعت کی آبرو، اہل سنت کے وقار، عشق وتقویٰ کی بڑی پونجی، اور ملت کے پرامید مستقبل کوسپر دخاک کر کے جیسے ہی ہم واپس لوٹے آپ کا خط ملا۔ آج تو ساری ملت بنتیم ہوگئ۔ کون صبر کی تلقین کرے۔ کون اشکبار آنکھوں پر آستین رکھے؟

ہائے سچائیوں کی ضانت، اور حقانیت کی علامت کھو دینے کے بعد اب
ہمارے ستقبل کا کیا ہوگا؟ آبادیوں میں قدم رکھتے ہی دلوں کی تسخیر کا کام اب کون
کرےگا۔ ہاتھ تھامتے ہی روحوں کی تطہیر کا عمل اب کس کے ذریعہ انجام پائے گا آٹھ
دس سال کے اندر ہندو پاک اور بنگلہ دلیش کے بہت بڑے حصہ کوجس تیزی کے ساتھ
حضور مجاہد ملت نے سرکارغوث الوری کے فیضان سے رنگین کیا ہے اس کی مثال ماضی
قریب میں نظر نہیں آتی۔

حضرت کا وصال ۱۳ مارج کو بمبئی میں ہوا۔ جنازہ بذریعہ طیارہ کلکتہ اور وہاں سے لاری کے ذریعہ آپ کے وطن مالوف' دھام نگر'' کٹک اڑیسہ (انڈیا) لے جایا گیا دھام نگر میں ۲۰۰۰ ۱۵ مسلمانوں نے آخری نماز جنازہ اداکی ۔ کتنے ہی بدعقیدہ صرف چہرے کے انوار دیکھ کرتائب ہوئے ۔ توحید الہی اور عشق رسول کا بیامین ۱۵ مرارچ کی شام کوسیر دلحد کیا گیا۔

ایک عالم مرگیا، ایک انجمن علم وآگهی درہم برہم ہوگئی، ایک شمع فروزاں جس سے ہزاروں دلوں کے چراغ روشن تھے بچھ گئی۔معمار قوم حضور حافظ ملت علیه الرحمہ کے انقال نے دنیائے سنیت کوجس خسارہ میں مبتلا کیا تھا ابھی اس کی تلافی کے لئے دنیا کے نقشہ یرکوئی شخصیت ابھر بھی نہیکی کہ معرفت وصدافت کا ایک اور پرنور مینارہ زمین

بوس ہو گیا۔عہد پیری میں بھی جو جوانوں سے زیادہ متحرک وفعال،اور قوم وملت کے مم میں سرشار تھا۔جس کے روز وشب امت مسلمہ کی فلاح اور دین صادق کی حفاظت و صیانت کے لئے وقف تھے جسمانی نقابت اور کمز وری بھی بھی اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔جس نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا۔

ضعیفی میں جوانوں کو ہمت مردانہ، علما، صلحا، بے لوث خدام دین، مدارس، مکاتب، دانش گاہیں، پریس، اور وسائل تبلیغ حق، عوام الناس کے لیے سادگ، پر ہیزگاری، کابے تکلف نمون ممل۔

مسنون کنگی کرتا اور معمولی ٹو پی میں لیٹے ہوئے مجاہد ملت کے پیکر کو یقیناً اس دور کی مثالی شخصیت کہنا چاہئے ۔قوم مسلم کے درد میں مضطرب، مشغول اور کھوئے ہوئے۔فکر زمان و مکان سے بے نیاز سادگی، بے لوثی، ایثار وعزیمت، شجاعت اور احقاق حق، یہ ہیں مجاہد ملت کے قبائے فضل کے تکمہ زریں۔ خدا اور محبوب خدا کی اطاعت میں بال بال ناپنے والا اس دور میں کہاں تلاش کروگے؟ ان کے بلند وعظیم حوصلہ کی اقبال کے الفاظ میں یوں ترجمانی ہوتی ہے۔

بایں پیری روصحرا گرفتیم
بایں پیری روصحرا گرفتیم

بی پیرن رو قسر مراد تا نواخوان از سرود عاشقانه چونآن مرغے که درصحراسرشام کشاید پریہ فکر آشیا نه

اس عہد کی پیشانی پر تابناک لکیروں میں مجاہد ملت کی قربانیوں اور جال فشانیوں کالہوشامل ہے۔ زمانہ یوں تو بے شارانسانوں کو منصر وجود پر لاتا ہے مگرایسے انسان کم ہوتے ہیں جن سے زمانہ میں انقلاب فکر وعمل کی آفرید ہوتی ہے۔ لباس، غذا اور رہائش کے انتظامی مسائل کے لیے حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، اور انسانیت کو اخلاق

حمیدہ کے زیور سے آرانتگی بخشنے کے لیے علاصلحا اولیاء اللہ اور نائبین انبیا کا ظہور ہوتا ہے، جن کے دم سے روح میں، قلوب میں طمانیت، اور اخلاق انسانی میں تابنا کی نشو و نمایاتی ہے۔ ان پاکیزہ نفوس کے لئے فرشتے اور مخلوقات ارضی تمام کی تمام دست بدعا رہتی ہیں۔ کیوں کہ انھیں وجودوں سے سچائیوں کا بھرم صدا قتوں کا بول بالا، اور ایمان و دیانت کا فروغ ہے۔

ان الله وملئكته واهل السموات والارض حتى النملة في جحرها وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. (مشكوة شريف، ص: ٣٨) في كالعليم وين وال برالله تعالى رحمت نازل فرما تا ہے۔ اور اس كے فرشتے نيز زمين وآسان كر بنے والے حتى كه چيونليال اپنے سوراخوں ميں اور محجيليال باني ميں اس كے ليے دعائے خير كرتى ہيں۔

حضرت مجاہد ملت کے انتقال پر ملال کے غم میں سر بگریباں تھا کہ اتنے میں جناب مولانا خوشتر صاحب مقیم برطانیہ اپنے ساؤتھ افریقہ، ماریشش کے دورہ سے لوٹتے ہوئے ہالینڈ میں تشریف لائے۔راقم سے ملاقات کے لئے اسلامک سنٹر میں بھی قدم رنج فرمایا۔ میں بھری پڑی دنیا میں تنہائی کا مارا، درد دل کی دوا کا متلاثی، راندہ صلقهٔ یاراں، شرف لقانصیب ہوا تو بھوٹ ہی پڑا۔

نه محرے نه شفیعے نه ہمدے دارم حدیث دل بکه گویم عجب غمے دارم

دل برغم، چثم برنم کی داستان ختم ہوئی تو مولانا محترم نے اس نشست میں قرآن مقدس کی فدکورۃ الصدرآیت کریمہ تلاوت کی اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ اس آیت پاک سے حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کاس وفات برآ مدہوتا ہے۔

(بشکریہ نداء الاسلام، ایمسٹرڈم ہالینڈ)

## ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ <u>ریسی ریسی ریسی ہو</u>

### میدان جہاد کے مطلوم مسافر

مولا ناسيدركن الدين اصدق مهتم ادارهٔ شرعیه،سلطان گنج، یشنه اسلام ایک مکمل دین ہے جوسارے ادیانِ باطلہ کو کا لعدم قرار دے کر دنیا کے سامنے ایک عمدہ نظام ایک جامع قانون اور ایک مشحکم ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔اسلام میں نہ تو ترکِ دنیا، رہمانیت اور در بوز ق گری کاسبق ملتا ہے اور نظلم و ہر ہریت اور بے حیائی کی تعلیم نظر آتی ہے۔ دنیا کی چیزوں کومصرف میں لانے کی تھلی آزادی دی گئی ہے اور ہر قدم اٹھنے سے پہلے رب کی رضا کو مد نظر رکھنے کا واضح حکم بھی سنایا گیا ہے۔اسلام ایک ابدی پیغام ہے جوعبادات، معاملات، سیاسیات اور تعلقات باہمی کی جانب بنی آدم کی بھر پوررہنمائی کرتا ہے۔کسی بھی ایسے دین کے نفاد کے لئے جس کی تعلیم زندگی کے ّ تمام شعبول کومحیط ہوتبلیغ و ہدایت اور قوت واقتر ار دونوں ہی مطلوب ہیں کیونکہ شرارت اورسعادت دونوں فطرت انسانی کے عضر ہیں۔سعادت مند تبلیغ و ہدایت قبول کرے گا اورشرارت پیند قانون کی بالا دستی کے آ گے جھکے گا۔ پھر دینی غلبے کے لئے تحریک تنظیم اور جماعتی ہم آ ہنگی بھی ضروری ہے تا کہ جب مخالف طاقبیں متحد ہوکر دینی ترقی کی راہ میں حائل ہونا چاہیں تو جماعتی قوت اور تحریک کا زوراس کا شیراز ہمنتشر کرسکے۔ نقترس مآب پیغیبراسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی نے وہ کچھ کر دکھایا جوتیرہ سال کی مکی زندگی میں نہ دیکھا جاسکا۔ ظاہری وجہاس کے سوا پھے نہیں کہ مکہ شریف

جو تیرہ سال کی مکی زندگی میں ندریکھا جاسکا۔ ظاہری وجہاس کے سوائی کھنہیں کہ مکہ شریف میں انفرادیت تھی، عرض ومعروض کا راستہ تھا اور صرف تبلیغ و ہدایت کی مخلصا نہ خدمات تھیں جب کہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کواجتماعی زندگی ملی۔اورا فتد ارہا تھوں میں آیا۔ کہتے ہیں کہ' خربوزہ کودیکھ کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے''اگر جرائم پرروک نہ لگائی

﴿ مجاہدِملت نمبر ﴾ مستسمب میں ہے۔ در میں میں ہے۔ در کا ہے۔ ان کا ہے۔ ا

جائے ظلم پر پہرہ نہ بٹھایا جائے اور مفاسد کا قلع قمع نہ کیا جائے تو لا زماً ایک سے دواور دو سے چار مرض متعدی کی طرح کر دار کا زہر تھیلے گا۔ کیر کٹر کی خامیاں بتدرج زور پکڑیں گی عیوب کا سلسلہ دراز ہوگا اور آ ہستہ آ ہستہ گا وَں پھر شہر پھر ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔

قبل اس کے کہ فردقوم کی ہلاکت کا سبب بے معاشرہ تباہ ہواور پوری ریاست میں فتنہ لالہ زار کی طرح بھیل جائے قرآن نے اس کے دفاع کا حکم سنایات امسرون باللہ ۔ نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو بالعووف و تنہون عن الممنکو و تو منون بالله ۔ نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو اور خدا پر ایمان رکھو۔ اگر جرائم پیشا فقد ارکی کرسی پر قابض ہے۔ اس کے پاس تشکروسیاہ ہم ایٹی می اور آئی ہتھیا رول سے کیس ہے تو الیمی صورت میں بھی اسلام اپنے پیرووں کو ہر گرخاموش تماشائی کی طرح دیکھنا پیند نہیں کرتا اور نہ احسان قیہ کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خمیر کی آواز کو دبا کر باطل کا ساتھ دے دیں کیونکہ اس طرح معصیوں کے درواز کے کا جائیں گے اور فسادات کا سر باب انتہائی دشوار ہوجائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں: افسطل جائیں جائو جنابیثہ فرماں رواؤں کے سامنے صدائے حق بلند کرنا میدان جہاد میں کو دجانے سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ جہاد میں دشمنوں سے نبرد کن بلند کرنا میدان جہاد میں کو دجانی بندہ کی گو بادشاہ کی قبر آلود تلوار سے نئے نکانا قریب المحال ہے۔

پنیمبراسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ حق آگاہ یہ دیکے رہی تھی کہ مستقبل میں حق کی پاس داری کا جذبہ کم ہوجائے گا۔لوگوں پر دینی سر دمہری چھا جائے گی مسلمان دنیا پرستی کا شکار ہوجائے گا۔اورعشق کی چنگاری مصلحت کے خاکستر میں دفن ہوکررہ جائے گی۔ایسے وقت میں میری امت پر اعلان حق دشوار ہوجائے گالہذا آپ نے ذمہ داریوں کا بوجھ ملکا کردیا۔ارشادگرامی ہے:

من رای منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبلسانه و دالک اضعف الایمان (مسلم، ص: ا ۵) ابوسعید خدری رضی الله عنه کهتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جوکوئی تم میں کاکسی کوخلاف شرع کام کاار تکاب کرتے ہوئے دیکھے تواسے جاہئے کہ وہ ہزور دوک دے اوراگروہ مرتکب گناہ کے مقابلے میں کمزور ہے تو زبان سے بازر کھنے کی کوشش کرے اوراگراتی بھی قدرت نہیں رکھتا تو دل ہی سے اس کو براجانے لیکن بیا یعنی دل سے براجاناایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔

بات اگرضعیف الایمانی پر پہنچ کرختم ہوجاتی تو چندال غم نہیں ہوتا۔ ماتم تواس بات کا ہے کہ باطل خیالات، فاسد نظریات، اور گندے معتقدات بے شارا یمانی قلعوں کو ڈھا دینے میں کا میاب ہو گئے ہیں۔ عوام جن کی حیثیت خام دیواروں سے زیادہ نہیں ان کا جادہ حق سے ہٹ جانا تعجب خیز نہیں لیکن علما، مشائخ، صوفیا اور دینی دانشوروں کا باطل طاقتوں کے سامنے سپر ڈال دینا اور جادہ حق سے ہٹ کرایمان شکن دانشوروں کا باطل طاقتوں کے سامنے سپر ڈال دینا اور جادہ حق سے ہٹ کرایمان شکن شکن زمانے میں حق پرست علما کھل کر سامنے نہ آتے اور مصائب کی برستی ہوئی آگ میں کودکر اسلام کا تحفظ نہ کرتے تو آج نقشہ کچھاور ہی ہوتا۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں میں کودکر اسلام کا تحفظ نہ کرتے تو آج نقشہ کچھاور ہی ہوتا۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں مال حظ فر مائے:

### فتنهُ ارتداد:

سولهوی صدی عیسوی میں ہندوستان کی دھرتی پرایک زبردست فتنها ٹھا جس کی قیادت زبردست طافت کررہی تھی۔اس وقت دنیا میں دوہی بڑی طاقبین تھیں۔ ایک عثانیوں کی حکومت جوالشیائی کو چک میں پھیلی ہوئی تھی دوسرتی مغلوں کی سلطنت جو اس بر اعظم پراینا پر چم لہرارہی تھی۔مغلبہ سلطنت کا تا جدارشہنشاہ اکبرایک قوی الارادہ

اور عظیم فاتح تھا، جوشکست وناکا می کا حال جانتا ہی نہ تھا جس نے نا قابل تسخیر مہموں کوسر
کیا تھا اور جس کے اندر تیمور کی حوصلہ مندی اور بابر کی مشکل پبندی سمٹ آئی تھی۔غیر
معمولی ذہانت نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا، مقبولیت عامہ کے جذبے کے تحت ایک
معمولی ذہانت نہ بہب'' دین الہی'' کے نام سے موسوم کیا جس میں اسلام کی حرمتوں کا
خون تھا، شریعت محربہ کے اصولوں سے تصادم تھا اور احکام ربانی سے کھلی بغاوت تھی
جسیا کہ''مخضر تاریخ ہند'' کے مضامین میں اس کی واضح نشاندہی کی ہے۔ ڈبلو، آئچ مور
لینڈ، اور اے، ہی، چڑجی کے الفاظ ملاحظ فرمائیں:

''ا کبری قوانین دین اسلام سے زیادہ ہندو مذہب کی موافقت اور جمایت میں ہوتے تھے۔''
وقت کا یہ طلق العنان بادشاہ اکیلانہیں تھا۔ اس کی سلے قیادت میں فتنۂ ارتداد
زور پکڑنے لگا۔ ملا ابوالفضل اور فیضی جیسے دانشور اس کے ساتھ ہوگئے۔ ان ابن الوقتوں
کی شمولیت اس کی زبردست طاقت کا سبب بنی۔ اسلام کا گہرامطالعہ ندر کھنے والوں کو یہ
دھوکا ہوا کہ اگر اسلام میں اس کی گنجائش نہ ہوتی تو ایسے ایسے علما ایک اسلام شکن تحریک کا
ساتھ کیوں کر دیتے۔ بلکہ یہ احساس جگایا جانے لگا کہ سی بھی مذہب کی عمرا یک ہزار
سال بہت ہوتی ہے۔ چند سکوں پہ کیے ہوئے علمانے مواد بھی فراہم کرنا شروع کر دیا
کہ فلاں مذہب افتی عالم پر چھایا ہوا تھا لیکن ایک ہزار سال بعد اس کا ستارہ غروب ہو
گیا اور اس کی جگہ دوسرا مذہب ظہور پذیر ہوا۔

وقت کی بے غبار حقیقتوں نے ثابت کردیا ہے کہ اب نئی نسل کو نئے دین وآئین کی ضرورت ہے ۔کون تھا جو حکومت کے آہنی حصار میں پناہ لینے والوں کو جواب دیتا، کس کی مجال تھی جو تو پ کے دہانوں سے وعظ کہنے والوں کے منہ میں لگام دیتا، وقت کی رفتار کے ساتھ فتنہ آگے بڑھتار ہااور دلوں کی دنیاز پروز بر ہوتی رہی کیکن اسلام کے دن ابھی یور نے ہیں ہوئے تھے۔

سرزمین سرزمین سر ہندسے روشی کا ایک مینار ظاہر ہوا جسے دنیا حضرت شخ احمد سر ہندگی مجددالف ثانی کے نام سے جانتی اور پہچا نتی ہے اس کے سینے میں اسلام کا در دھا، آئھوں میں عشق نبی کی چنگاری تھی، بیشانی پر ایمان کا نور تھا اور رگوں میں دینے حمیت رچی بسی تھی۔ سر ہند کا یہ فقیر بے نواکسی کو خاطر میں لائے بغیر میدان میں کو دیڑا۔ حق کا غلغلہ بلند کیا اور قال اللہ اور قال الوسول کی سحرانگیز صداؤں سے زمانے کا رُخ پھیرڈ الا۔ نتائج سے بے پر واہ ہوکر صدائے حق بلند کرنے والے مرد غازی کو زمانے کی تاب چرہ دستیوں کا شکار ہونا پڑا، مصائب کی بیڑیاں پیروں کی زینت بنانی پڑیں، عتاب شاہی کے کوڑوں کو پیٹھ کا سہارا دینا پڑا اور موقع پرست علاے سو کے نشر طعن کو سینے پر جگہ دینی پڑی کیکن مادی طاقتوں کو بھلا کر اٹھائی جانے والی آ واز کو طاقت پر واز ملی ، فضا بہ چھائی ہوئی صدیوں کے لئے بہ چھائی ہوئی صدیوں کے لئے اسلام کا مستقبل محفوظ ہوگیا۔

تری خاک میں ہوا گرشررتو خیال فقروغنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدارقوت حیدری فرنگی ایر بریت:

ہند کی دھرتی پرمسلمانوں کا عروج سات سو (۲۰۰) سال تک رہا۔ سلطنت مغلیہ کا ستارہ تین سوسال تک پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا تارہالیکن ۷۵۷ء سے اسے گہن لگنے لگا اور ۹۷۷ء تک دیار فرنگ سے آئے ہوئے انگریزوں نے حکومت کو اندر سے کھوکھلی کر ڈالا۔ جنگ میسور میں سلطان ٹیپو کی موت نے مسلمانوں کی کمرتوڑ دی۔ ۱۸۰۳ء سے ۲۰۸۱ء تک انگریزوں کی سازش ہرآن ترقی پذیر رہی اور ہردن اک نیاموڑ لیتی رہی ۔ ۱۸۵۷ء میں انگریزی سامراج کے ظلم کی گرم بازاری اس حدکو پہنچ گئی کے مسلمانوں کو سور کی کھال میں لیپ کرموت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ فتح پوری مسجد

سے قلعہ کے دروا زیے تک انسانی لاشیں درختوں پہآ ویزاں دکھائی دینے لگیں اور جامع شاہجہانی دہلی کے حجروں میں گھوڑے باندھے جانے گئے۔ بیروہ وقت تھا کہ ہر باضمیر شخص کراہ اٹھا۔

غازیانِ اسلام کمین گاہوں سے کود کر باہر آئے اور شمشیر وسناں بن کر انگریزی اقتدار سے ٹکرا گئے۔ باغی ہندوستان کے مصنف نے لکھا ہے کہ تاریخ ہند کے عظیم مجاہد علامه فضل حق خیر آبادی انگریزوں کی بربریت کود مکھے کران کے خلاف جہاد کا فتو کی پہلے ہی دے چکے تھے جوملک میں برق وباد کی طرح پھیل چکا تھا۔جس کے نتیجہ میں حضرت علامہ كانام باغيوں ميں سرفهرست درج كيا جاچكا تھا۔ ١٨٥٩ء ميں حضرت علامہ فضل امام كاوہ شاہزادہ جوبھی ہاتھی اور یالکی پردرس گاہ آیا کرتا تھااور کتابوں کے گھرکو لے کرخدام ساتھ چلتے تھےاسے گرفتار کرنے یا بجولاں سیتا پورسے لکھنؤلایا گیا۔ جرم وہی فتواہے جہادتھا۔ بازیں کے لیے جب آپ کی جج کے سامنے پیشی ہو کی توامت مرحومہ کے اس جانباز قائد نے برسراجلاس کہا تھا کہ:''فضل حق میراہی نام ہے بیفتو کی میراہی لکھا ہوا ہے اور بلا شبہ سیجے ہے آج بھی میری رائے وہی ہے'' جج جواپنے دل میں آپ کے لئے ایک انجان سی کشش محسوس کرر ہاتھا ہر ملاا قرار سے رو کنا جا ہا مگر آپ نے فر مایا جان تو دی جاسکتی ہےلیکن ظالم کے حق میں رائے واپس نہیں لی جاسکتی۔ملاا بوالفضل اورفیضی جیسے موقع پرست ہرزمانے میں موجو درہے ہیں۔علما سوء کا کردار ہر دور میں اسلام کے لئے خطرہ ثابت ہوا ہے ایک طرف اسلام کے ایک جانباز مجاہد کا کارنامہ آپ کے سامنے ہےاور دوسری طرف مولوی اساعیل دہلوی ہیں جنھوں نے کلکتہ کی تقریروں میں کہاتھا کہانگریزوں پراگرکوئی حملہ آور ہواتواس سے پہلے ہم جنگ کریں گےاوران کے چولی دامن کے ساتھی مولوی رشیداحر گنگوہی نے فر مایا تھا کہ' انگریزوں کا زمانہ امن و عافیت کاز مانہ ہے'' واقعی زمانہ کتناستم ظریف ہے آج ان ہی سیاسی بازی گروں کوتحریک

﴿ مِجَا ہِدِ ملت نَبْسِ ﴾ سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب ہوگا ہے کہ ان کا میں میں میں میں ان کی ان کی ان کی ا

آزادی کا ہیروقرار دے کرشہید و ذریح کا لقب دیا جا رہا ہے اور جس نے اسلام کی حرمتوں کی خاطر کوڑے کھائے، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائیں،مظالم کا نشانہ بنااور دیار غربت کی راہ اپنائی اسے بردۂ گمنامی میں ڈھکیلا جارہاہے۔

کتنی روش تاریخ ہے یہ کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان حق کی بنیاد پران کے لیے جس دوام کی سزا تجویز ہوئی اور انھیں آئی زنجیروں میں جکڑ کر جزیرہ انڈ مان بھیج دیا گیا جہاں وہ آخری دم تک اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ حکام کی دھمکی احباب کا گریہ، ارادت مندول کی عرضی اور اولا دک آنسوآپ کے پائے استقلال میں لغزش بیدانہ کر سکے۔ بالآخر ۲۱ ۱۸ء میں عاشق صادق دیار غربت ہی میں اپنے مولی سے جاملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون .

جس دل میں خدا کا خوف رہے باطل سے ہراساں کیا ہوگا جوموت کوخود لبیک کہے وہ حق سے گریز اں کیا ہوگا

### كفن بردوش مجامد:

یہ دنیا آ ماجگاہ خلائق ہے۔ آج تک کوئی بھی ہیشگی کی صانت لے کرنہیں آیا۔ بیایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ' ہر کمال راز وال' 'کسی کے ستار ہُ اقبال کو دوا می بلندی نہیں ملتی۔

ایک طویل خاموش کے بعد ہندی باشندوں میں آزادی کی اہر بیدار ہوئی، جذبات کے خاکسر سے احساس کی چنگاری پھوٹی اور مدت کے سوئے ہوئے قائدین دامن جھاڑ کراٹھ کھڑے ہوئے بیتھی عجیب بات ہے کہ بھی بھی جگے گاری کا کام کرجاتا ہے۔ انگریزی سامراج کشت وخون کے ذریعہ آزادی کی تحریک کو بیانہ سکا۔ ہرآن آزادی کا مطالبہ بڑھتا ہی گیا اور طوقِ غلامی سے گلوخلاصی کی کوشش زور پکڑتی گئی بالآخرے ۱۹۴ء میں ہندوستان کو خیر باد کہہ کرا گریزوں کوسرحدیار جانا پڑا۔

المعربی المع

اس خاندان کے چیشم و چراغ تھے جہاں دولتوں کا انبار لگا تھا، سر مایہ کی فراوانی تھی، اسباب کا ڈھیر تھا اور سامان آ سائش کی بہتات تھی۔ انھیں در سگاہ میں بیٹھنے کی احتیاج نہیں تھی جلسوں کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ تحریک و تنظیم کے نام پر دربدر کی ٹھوکریں کھانے کی کوئی حاجت نہ تھی تبلیغ وارشاد کے لئے گاؤں گاؤں مارے پھرنے کی ہرگز مجبوری نہتھی۔ وہ دھام نگر کی بلند حویلی میں بیٹھ کر ساری زندگی کباب آ ہو کھاتے، آش جو پیتے اور اپنے ساتھ کتنوں کو دسترخوان کی نعمتوں میں شریک کرتے اسی شان سے عمرتمام ہوتی اور خزانہ خالی نہ ہوتا۔

لیکن واللہ! جس چیز نے ان کا موں براضیں مجبور کیا وہ سے دین کا درد، ملت کی

کیکن واللہ! جس چیز نے ان کاموں پراخیں مجبور کیا وہ ہے دین کا در د، ملت کی تڑپ، اسلام کے لئے گھٹن اور رسول کی عظمتوں کا تحفظ، درس میں نہ بیٹھتے تو مولا نا نظام اللہ بن جبیبا فرزند جلیل، اور علامہ مشاق احمد نظامی جبیبا مردعقیل کہاں سے پیدا ہوتا۔

جلسوں اور مناظروں کے میدان میں نہ پہنچتے تو زمانے کے طاغوت کس طرح زیر ہوتے تحریک و تنظیم کی خاطر مشقتیں نہ برداشت کرتے تو خاکساران حق کی شکل میں حوصلہ مند جوانوں کی قطاریں کہاں سے سامنے آئیں۔ تبلیغ وارشاد کے لئے مسافرانہ زندگی نہ بسر کرتے تو تقوی شعار جیسی جماعت کیوں کر ظہور پذیر ہوتی۔ جن پاکیزہ جذبات نے زندگی کے ہرموڑ پر آپ کومصروف رکھا بلاشیہ آج فکروفن کے ہرموڑ پر اس کا عکس صاف دکھائی دے رہا ہے۔

عکس صاف دکھائی دے رہاہے۔ آخر دورِ ہندی دوظیم شخصیتوں کے کر دار کواوپر کی سطروں میں جوواضح کیا گیا ہے اس سے یہ دکھلا نامقصود ہے کہ فتنوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو معماران قوم اگر بر وقت نہ روکتے تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ یقیناً ہمارے لئے حق و ناحق کی تمیز دشوار ہو جاتی اب ذیل کی سطروں میں آپ حضور مجاہد ملت کی کتاب زندگی کا وہ باب پڑھئے جس نے پوری دنیا کو جمرت میں ڈال دیا ہے۔

کتاب دہر میں اک باب حیرت ہے مری ہستی مجھے دیکھو میں بیٹھا ہوں مجسم داستاں ہو کر

اسی (۸۰) سالہ بوڑھا مرد مجاہد سمندر کی خوفناک لہروں سے گذر کروطن سے کئی ہزار میل دور نجدی حکومت کی حراست میں پہنچ گیا چونکہ سی تبلیغی نے محکمہ پولیس کو بید شکایت پہنچا دی تھی ایک پیرخرد مند جو ہندوستان کے کئی کروڑ سنی مسلمانوں کا فہ ہبی رہنما شکایت پہنچا دی تھی ایک پیرخرد مند جو ہندوستان کے کئی کروڑ سنی مسلمانوں کا فہ ہبی رہنما ہے خبدی امام حرم کی اقتدا کو حضور مجاہد ملت مسجد نبوی میں گرفتار کر لیے گئے اور پولیس افسر نے آپ کو نجدی امام حرم کی اقتدا کو کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا کیا تم امام حرم کی اقتدا کو ناجائز کہتے ہو؟ حضور مجاہد ملت نے کمال بے باکی سے جواب ارشا و فرمایا: بے شک ناجائز کہتا ہوں ، دیو بند کے روباہ صفت مولویوں کی سیکڑوں مثالیس موجود ہیں کہ جب ناجائز کہتا ہوں ، دیو بند کے روباہ صفت مولویوں کی سیکڑوں مثالیس موجود ہیں کہ جب

﴿ عِالِمِلْتِ بُعِيرِ مِيں بِنِيْ گُئُو اختلاف عقائد کا اظہار تو کجا، ساری زندگی جے شرک کہتے گذاردی۔ اس کے کرنے میں پیش پیش نظرا ٓئے۔ اتنا ہی نہیں، وقت پڑا تو اپنے اکا برکوکا فر کہنے سے در لیغ نہیں کیا۔ اور ایک بریلی مکتب فکر کا یہ بوڑھا مجاہد ہے جوحلقہ بگوشوں سے دور مخالف ماحول میں گھراہے اور اس شخص سے ہم کلام ہے جس کے پاس فوج وسیاہ کی طاقت ہے، ریال وڈ الرکی قوت ہے، تھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اور جولب بلاتے ہی حکومت کی پوری مشینری کو حرکت میں لاسکتا ہے۔ اللہ رے شورِ ہند کے ایک بولا کرتا تھا بوڑھے مجاہد کی شیر دلی۔ درون ملک ارادت مندوں کے درمیان بیٹھ کر جوکل بولا کرتا تھا وہی آج نجدی عدالت کے لگھر ہے میں کھڑے ہوکر قاضی القضاۃ شخ عبدالعزیز کے روبر وبھی کہدر ہاہے۔

شخ عبدالعزیز نے دریافت کیا۔امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کو کیوں برا جانتے ہو؟ حضور مجاہد ملت نے فرمایا اختلاف عقائد کی بنا پر۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا کیااختلاف عقائد ہے؟ مجاہد ملت نے جواب میں کہا: ہم توسل بالانبیاء والمسلین کو جائز کہتے ہیں اور تم اسے شرک گردانتے ہواس لیے ہم تمہارے نزدیک مشرک گھہرے۔اور تم میرے نزدیک وہائی ثابت ہوئے اور میں وہائی امام کی اقتدا بہر حال ناجائز سمجھتا ہوں ہندوستان ہویا سعودی عرب تمہارے سامنے تو کہہ ہی رہا ہوں ان شاء اللہ ارکان سلطنت کے روبر و بھی کہوں گا۔

چیف جسٹس نے آپ کا پورابیان قلم بند کرا کر دستخط کا مطالبہ کیا۔حضرت نے بڑی بے خوفی سے کہا میں مطلقاً امام حرم کی اقتدا کو ناجائز کہنے کا الزام اپنے سرنہیں لے سکتا۔ وہائی امام حرم کی اقتدا کو ناجائز کہتا ہوں مجبور ہوکر جج عبدالعزیز کو اپنے قلم سے وہائی کا لفظ بڑھانا پڑااس کے بعدمجا ہدملت نے بغیر کسی پس ویڈیں کے دستخط شبت فرمایا۔

### ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ <u>ریست ریست ریست ہو</u> 306 ﴾

قاضى حرم سے مجامد ملت كى مناظرانه تفتكو:

دوسرے دن حضور مجاہد ملت کو چھوٹے قاضی کی عدالت میں حاضر کیا گیااس نے گذشتہ دن کی روداد معلوم کرنے کے بعد سوال کیا، وسیلہ کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے جواباً فرمایا، وہ تو قرآن ہی ناطق ہو ابت نعوا الیہ الو سیلۃ قاضی نے اعتراض کیا، اس سے وہ مراد نہیں جوتم سمجھ رہے ہو بلکہ مل صالح مراد ہے۔ حضرت نے فوراً گرفت فرمائی کہ تمہارے عقیدہ میں شرک تو اب بھی دفع نہیں ہوا کیونکہ مل صالح بھی غیراللہ کے توسل کو کلیہ شرک قرار دیتے ہو۔

قاضی اس مضبوط گرفت پرتلملا اٹھا اور مناظرے کے کٹھن مرحلے سے نکل بھا گئے کے لئے دوسرا سوال کر دیا۔ ہمارے پیچھے نماز جائز نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے انتہائی متانت و سنجیدگی کے ساتھ جو جواب دیا وہ نجدیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ فر مایا کہتم توسل بالانبیاء والمسلین کوشرک جلی قرار دیتے ہوجب کے سلف سے لے کر خلف تک سارے اہل اسلام اس کو جائز کہتے ہیں۔ تمہارے فتو کی کی روستے بھی پیشوایان اسلام بر کفرلازم آیا اور فقہا فرماتے ہیں کہ:

ی روسے بھی پیتوایانِ اسلام پر تفرلازم ایا اور قعہافر مائے ہیں لہ:

''جس کے قول سے مسلمانوں پر کفرلازم آئے حکم کفر اس پر عود کر آتا ہے اس لئے نمازوں میں اس کی اقتدا جائز نہیں۔' قاضی کی قوتِ برداشت اب جواب دے گئی وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ تم مشرک ہواور مشرک پر جج نہیں شخصیں بغیرادائے جج واپس جانا پڑے گا۔حضور مجاہد ملت نے فر مایا اگر توسل ایساہی شرک ہے کہ متوسل کو بغیر جج واپس کر بیا جائے تو اہل تشیع (رافضی) بھی علی مرتضی کرم اللہ وجہ سے توسل کو جائز مانتے ہیں انھیں کیوں واپس نہیں کیا جاتا۔ قاضی کا جواب سنئے اور اس کے علم و دیانت پر ماتم سیجھے۔ کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہن کر حضرت غضبناک ہو گئے اور قاضی کو ڈانٹ پلائی۔تمہارے پیچھے نماز پڑھ لینے سے شرک معاف ہو جاتا ہے۔ اور قاضی کو ڈانٹ پلائی۔تمہارے پیچھے نماز پڑھ لینے سے شرک معاف ہو جاتا ہے۔

« بحابر ملت نمبر » روست المستان على ال

العیاذ باللہ! سات پردوں کی اوٹ سے حاکم اگر جان جائے کہ مجم فریق مجھ سے دور کی قرابت رکھتا ہے تو فیصلے کا تیور بدل جاتا ہے کہ آج کی عدالت میں ناگزیر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہاں تو براہ راست بچی ہی سے تصادم تھاالیں صورت میں فیصلہ تواسے اندازہ لگائیے کہ یہاں تو براہ راست بچی ہی سے تصادم تھاالیں صورت میں فیصلہ تواسی الی خوتی میں کرنا ہی تھا ور نہ میرا چیلنج ہے کہ ذیل میں فیصلہ کی جوتی پیش کی جارہی ہے اگر کوئی دوسرا عدل پیند حاکم ہوتا تو اس کی نوعیت کچھاور ہی ہوتی ۔ عدل پیندی تو کیا اعتدال کا مفہوم بھی قاضی کے ذہن سے محوم ہوگیا تھا اس نے کا غذ طلب کیا اور میک جنبش قالم فیصلہ کیا قرار میک تھا۔ انصاف کا خون تھا، عدالت کی تو ہیں تھی اور حکومت سعود یہ کے ماتھ پرکانک کا ٹیکہ تھا۔ ملاحظہ فرما ہے نقل مطابق اصل ۔

القضيّة: امتناعه عن الصلوة مع الجماعة واعتقاده بالتوسل بالانبياء والمرسلين وقد صدّر عليه قرار الشرعى رقم ٢٢١٢/ مورخه ١٨، والـمرسلين وقد صدّر عليه قرار الشرعى رقم ٢٢١٢/ مورخه ١٨،

فیصلہ: نماز باجماعت سے انکار کرنا، انبیا اور مرسلین کے توسل کا قائل ہونا، لہذا ان کے حق میں فیصلہ شرعی کیا جاتا ہے کہ کیس نمبر۲۱۲ تاریخ ۱۹۱۸۔۱۱۔۱۹۹۹ھ جج سے روک

دیا جائے اوران کووطن واپس کر دیا جائے۔

فیصلہ سنانے کے بعد قاضی نے حضور مجاہد ملت کوسفا ک سعودی پولیس کے حوالہ کر دیا۔ وہ آپ کو ہاتھوں میں ہنتھ گڑی ڈال کر گھسٹتے ہوئے جیل میں لے گئی جہاں آپ کو ہمنی دروازے سے باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، تھیٹر مارا گیا، طرح کی اذبیتیں پہنچائی گئیں اور حج سے دو دن قبل جبراً ہندوستان واپس کر دیا گیا۔ اسی (۱۸) سال کا وہ ضعیف ونا تواں جو نازونع میں بل کر جوان ہوا، دولتوں کے سائے میں چل کر پیرانہ سالی کو پہنچا۔ لاکھوں انسانوں نے جس کے دامن سے وابستگی حاصل کی۔ کروڑوں ارادت مندوں نے جس کی راہ میں آئے تھیں بچھائیں اور جلیل القدر علمانے جس کے گفش ارادت مندوں نے جس کی راہ میں آئے تھیں بچھائیں اور جلیل القدر علمانے جس کے گفش

﴿ مجابِدِ ملت نَمِس ﴾ مستري من الله عند من الله عند الله

پاکوسروں پپرکھا۔آ ج وہ حق گوئی کے جرم میں شم گر کے ہاتھوں کوڑ سے کھار ہا ہے ۔ آج سر دار جسے تم د کیچەر ہے ہو پشخص بھی وقت کامنصور ہے لوگو!

اے ملت کے نگہباں! تم وطن سے دور تھے، اپنوں سے جدا تھے، ظالموں کے حصار میں تھے الیی عدالت کے نگہ ہاں فیصلے کو چیلئے نہیں کر سکتے تھے الی حکومت کی گرفت میں تھے جہاں اپیل کا سہارا نہیں لے سکتے تھے اگر فریضہ مج کی خاطر، خسارہ سے بچنے کی خاطر، اور سزاؤں سے نجات کی خاطر ظاہراً دو وقت کی نماز نجدی امام کے پیچھے پڑھ لیتے تو نثر عتم سے ہر گز کوئی مواخذہ نہ کرتی۔ نخاک قبر سے مجاہد مظلوم کی آ واز آئی''

اگرسرز مین نینوا میں سرکار حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنهما مصلحت کو جائز رکھتے ،عبداللہ بن زبیر،عبدالملک بن مروان کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو جاتے ،سعید بن جبیر، جاج بن یوسف سے معافی طلب کر لیتے ،امام احمد بن ضبل عباسی خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کر لیتے اور علامہ ضل حق خیر آبادی دریائے شور کے کنار سے بہنچ کرفتو کی جہاد واپس لے لیتے تو میں بھی نجدی مظالم کے آگے جھک جاتا۔لیکن میرے عزیز! مجھے اپنے بزرگول سے ورثے میں جو کچھ ملاتھا واللہ تمہارے لئے وہی مرابہ چھوڑ کرآیا ہوں۔

ہم کو بننا ہے نشا نِ را ہ منزل د وستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھوجا ئیں گے



### حضورمجامدملت رحمة التدعليه

حضرت سيدشاه مجمد خالدا بوالعلائي، خانقاه ا بوالعلاسّيه، دا نا پور، پيشه

طبرانی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ السلھم حبب الموت الیٰ من یعلمُ انی دسولُک. اے اللہ جس کسی نے میری رسالت پر گواہی دی۔ موت کواس کے لیے محبوب بنا دے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کی شرح یول کی ہے۔

نشانِ مر دِمومن با تو گویم چومرگ آیتبسم برلب اُوست

صوفيفرمات بين:الموت جسرٌ يوصلُ الحبيبَ إلَى الحبيب.

دوست کودوست تک پہنچادیئے کے لئے موت ایک پُل کا کام دیتی ہے۔

اس پُل تک پہنچنے کا وقت قریب آجا تا ہے تو مردمومن اپنے قلب میں ٹھنڈک اور خت محسوس کرنے لگتا ہے۔ دنیاروتی ہے اور وہ مسکرا تا ہے۔ ایسی برگزیدہ ہستی کی زندگی اور موت دونوں عام لوگوں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ میرے پرداداحضرت شاہ

ا کبردانا بوری قدس سره فرماتے ہیں:

خدا کی حضوری میں دل جارہا ہے بیمرنا ہے اس کا مزا آر ہا ہے

حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری اڑیبوی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے، اور سیلڑوں علما کے استاد دین بھی تھے، اور سیلڑوں علما کے استاد بھی۔ عابدوز اہد بھی تھے، اور پیکراخلاص ومروت بھی۔ان کے گونا گوں اوصاف ومحاسن کی محاسبہ آرائی راقم کے بس سے باہر کی بات ہے گویا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے البتہ میرا

﴿ عِابِدِمَاتِ بَمِر ﴾ رورو و 310 ﴾

اعتقادہے کہ حضرت اُن مقبولان خدامیں تھے جواپنے رب کے حضورا یک قلب سلیم اور قلب مطمئن لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پہتی تو یہ ہے کہ مجابد ملت علیہ الرحمہ کی روحانی شخصیت آج بھی ملت اسلامیہ کے لیے ایک نشان ہے۔ ملت اسلامیہ کوالیسی جامع اور با کمال شخصیت، قسمت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ نہ جانے قوم کتے کھون مراحل اور آئن وامتحان سے گزرتی ہے تو کسی عظیم ہستی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی زندگی قوم کے لئے عظیم سرمایہ اورموت نا قابل تلافی نقصان ہے۔

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتا ہے

الیں جامع ذات جو گونا گوں صلاحیتوں کی حامل ہو درحقیقت اس کی حیثیت ایک انجمن کی ہوتی ہے جس کی طرف سبھی کشش محسوس کرتے ہیں ۔ سات جمیجہ اللہ میں کی سات ہے محفول میں سے سیات کے معالم میں کا ساتھ کے خواس میں کا ساتھ کے خواس میں کا ساتھ ک

بہت لگتا ہے جی محفل میں ان کی وہ اپنی ذات میں اک انجمن ہیں

رہ، بی راہ ہے۔ اس دور انحطاط میں علمی مجلس ہو یا عملی میدان فن و تحقیق کی درسگاہ ہو یا

اں دورا حطاط یں عی بل ہویا کی میدان ۔ ن و یس کی درساہ ہویا کے مقد ان ۔ ن و یس کی درساہ ہویا تصوف وطریقت کی پائیگاہ ،علائے کرام ومشائخ عظام کا طبقہ ہوخواہ مجاہدین حریت کی جماعت ۔سب کے لیے یہ قحط الرجال کا دور ہے ۔علمی ودینی حلقے اپنے اندراعیان ملت کی محسوس کررہے تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کی الیما ہم اور مقتدر ہستی ہم سے جدا ہوگئ جس کا اس دور میں کوئی بدل نہیں اور اس سے جو ملی نقصان ہوا اس کی تلافی قریباً محال ہے۔

"دل کیااداس ہے کہ زمانہ اداس ہے"

ا بی ومرشدی حضرت مولا ناالحاج سیدشاہ ظفر سجادصا حب علیہ الرحمہ سجادہ نشین خانقاہ ابوالعلائید دانا پور (پیٹنہ) سے حضور مجاہد ملت کے بڑے گہرے اور دیرینہ تعلقات

رہے ہیں۔ دونوں ہستیوں میں بے حدمحت تھی۔حضرت ابی ومرشدی آل انڈیا تبلیغ سیرت بہار کے نائب صدر بھی تھے۔ راقم الحروف سے ابی ومرشدی برابرحضور مجاہد ملت

کی صفات درویشی کا تذکرہ فرماتے تھے کہ آپ کی ذات سیرتِ رسول کا نمونہ ہے۔ خانقاہ شریف دانا پورکی مجلس میں شدت سے ان کا تذکرہ آتا۔اس زمانہ میں مجھے حضور

مجامدملت سيشرف نيازى كابروااشتياق ربهتا\_

وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب آج سے ستائیس (۲۷) برس قبل المجمن اسلامیہ ہال یٹنہ بہار میںمورخہ ۹؍۱راور ۱۱رایریل ۱۹۵۴ء کوحضور مجامد ملت کے زیرصدارت آل ا نڈیا تبلیغ سیرت کا تاریخی اور روحانی اجلاس ہوا تھا۔اس تاریخی اجلاس میں ملک کے گوشے گوشے سے علمائے کرام اور مشائخ عظام کے قافلے نے آ کر شرکت فرمائی تھی۔ ہر مکتب خیال کےلوگ جمع ہو گئے تھے۔صحافی ،اُدیب، ناقد ،شاعراور قانون داں سبھی موجود تھے۔اس نا قابل فراموش تاریخی اور روحانی اجلاس میں شریک بہت ہی مایئه ناز ہستیاں آج بھی موجود ہیں مجلس استقبالیہ کےصدر جناب سید حیدرا مام صاحب بیرسٹر تھے اور حضرت ابی ومرشدی نائب صدر۔ اجلاس کے انتظام وانصرام کے سلسلہ میں آسانی کے لیے انی ومرشدی نے ایک ماہ قبل ہی دانا پورخانقاہ شریف سے مراد پور پٹنہ کے تاج ہوٹل کےایک کمرہ میں قیام فر مالیا تھا۔انتظامات کے سلسلے میں ضروری مدایات کے لئے میں دانا پورسے تاج ہوٹل اور وہاں سے انجمن اسلامیہ ہال بار بار جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابی ومرشدی نے فر مایا کہ حضرت مجاہد ملت اڑیسہ سے تشریف لانے والے ہیں۔اس عظیم ہستی کے بارے میں میں نے پہلے سے بھی بہت کچھین رکھا تھا۔ اب زیارت کی تمنا اور بره ه گئی۔ دانا پور خانقاہ شریف میں بیٹھا روزانہ اس ہستی کی راہ

د کیصے لگا۔ جس کے علم فضل اوراخلاق حسنہ کا ہمیشہ تذکرہ سنتا تھا۔ کیاد کیصیں گے ہم جلو ہُ محبوب کہ ہم سے دیکھی نہ گئی د کیصنے والوں کی نظر بھی

§ 312 § \_\_\_\_\_ <del>ستائیس (۲۷) س</del>ال گذر گئے۔کتنی مبارک ساعت بھی جب دانا بور خانقاہ کےصدر درواز ہیں مجنج کے وقت کسی نے اس طرح آواز دی'' جناب شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں''۔اس پُرکشش آوازکوس کر میں فوراً دروازہ تک پہنچا۔میرے سلام کرنے سے پہلے ہی انھوں نے سلام کیا میں پہل کرنے سے محروم رہا۔ ایک روحانی پیشوا نگاہوں کے سامنے تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بکس اور دوسرے میں ایک بستر ہے۔ کنگی کرتا پہنے سر پرعمامہ اور شانہ پر بڑا رومال ہے اسلامی تہذیب وتدن اور طریق اسلاف کی جیتی جا گئی تصویر ۔ مجھ سے فر مایا'' خا کسار کو حبیب الرحمٰن کہتے ہیں'' ۔ سچ ہے ا بیاسادہ و شجیدہ انسان صرف'' حبیب الرحمٰن' ہی ہوسکتا ہے۔ چند گھنٹے دانا پور میں قیام فر مایا۔میری حیرانی ومسرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ مجھ سے اس طرح پیش آتے رہے جیسے معلوم ہو برسوں سے رابطہ رہا ہو۔ اخلاق اور خاکساری کا بیحال کہ میرے دل نے شدت سے محسوس کیا کہ یہ ستی خلق نبوی کا کس قدر دکش نمونہ ہے۔ میں بڑے انہاک سے غور کرر ہاتھا کہ ہرا دااور ہرعمل سیرت رسول سے مشابہ ہے۔ شام کوحضور مجاہد ملت کو لے کر حضرت ابی ومرشدی کے پاس پٹنہ گیا۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے اجلاس کے اختنام تک پندرہ دن میرابھی قیام کافی ہاؤس پٹنہ میں رہا جہاں تمام علائے کرام اور مشائخ عظام کے قیام وطعام کی ذمہ داری میں مصروف تھا۔

میں موسی ہے ہوت کے ارحما ہی و معدور میں موسی ہوا۔ ان چندایام کی یادیں میری زندگی کی حسین ترین امانت ہیں۔ روحانی مجلس سے مٹنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس کی تاری زوروں پرتھی۔ مجاہد ملت کافی ہاؤس اور انجمن اسلامیہ ہال پیدل ہی تشریف لے جاتے ، راستے میں ملنے والوں کوخود بڑھ کرسلام کرتے اور اس اخلاق سے ملتے کہلوگ میں محبد کے لئے جتنی مرتبہ تشریف لے جاتے ہرمرتبہ محامد باندھتے۔ ہروقت باوضور ہتے۔ اس طرح پندرہ شب وروز تک حضور مجاہد ملت کی خدمت بابرکت میں گزار نے کا شرف مجھے بھی نصیب ہوا۔

اجلاس کے اہتمام میں اکثر و بیشترید دیکھ کرمیں حیران رہ جاتا کہ مجاہد ملت عام آ دمی کی طرح خود بھی ہاتھ میں بانس، کدال اورٹوکری لیے شامیانہ اور قنات نصب کرنے میں کوشاں ہیں۔مٹی اٹھااٹھا کرخود پھینک رہے ہیں اورجسم غبارآ لود ہور ہاہے۔ یہ شان ایک مجاہد ملت ہی کی ہوسکتی ہے۔ تین دن اور تین رات اجلاس چاتا رہا۔ کافی ہاؤس سے انجمن اسلامیہ ہال تک ایک بڑے اجتماع میں نعرہُ تکبیر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ مجاہد ملت تشریف لائے۔مجاہد ملت کی روح پرور، پراثر تقریراورصلوۃ و سلام کاروحانی منظرآج تک نظروں میں ہے۔ بالکل سادہ اورمختصر طعام کے ساتھ ساتھ آرام بھی بہت کم فرماتے تھے۔رات کا اکثر حصہ عبادت ویاد میں گزار دیتے۔کھانے ہے قبل دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ پہلے اور بعد میں دعا پڑھنا یا بندی سے دیکھا۔ دسترخوان یرالگ الگ برتن میں نمک رکھنے کی ضرور فر مائش کرتے۔ ایک ہی قسم کی سبزی کوفوقیت دیتے۔ بہت کم کلام فرماتے۔ قالین، گاؤ تکیہ پاکسی مخصوص جگہ پر ہیٹھنے سے احتراز کرتے دیکھا گیا،ان کی خاکساری اورخلق دیکھ کر ہرآ دمی کی طبیعت تھنچے لگتی۔ کسی مجلس میں ذکر رسول ہونے لگتا تو آپ آبدیدہ نظرآتے اور درود شریف

کسی مجلس میں ذکر رسول ہونے لگتا تو آپ آبدیدہ نظر آتے اور درو دشریف کی کثر ت فرماتے۔آپ کے اقوال وافعال میں شریعت وسنت کی پوری پابندی نظر آتی تھی۔ یہی روحانی نسبت ہی ایک مر دِمومن کی معراج بھی کہلاتی ہے۔

1904ء کے بعد بھی حضرت ابی ومرشدی کی حیات میں کئی بار دانا پورخانقاہ شریف میں حضرت مجاہد ملت تشریف لائے ہیں اور ان کا قیام رہا ہے۔ ابی ومرشدی سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ راقم الحروف نے اس درویش کامل کو ہر باراسی طرح دیکھا۔ کوئی فرق نہ یایا۔

حضرت ابی ومرشدی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کیم رجب۱۳۹۴ھ مطابق ۲۲ر جولائی ۱۹۴۷ء دوشنبہ کو ہوا۔اس سانحۂ ارتحال کی خبریاتے ہی ہم غم گساروں کے زخم دل

پر مرہم رکھنے فوراً دانا پورخانقاہ تشریف لائے۔ راقم السطور موجود تھا۔ سینے سے لگا کر آبدیدہ ہوتے ہوئے صبر ورضا کی تلقین فرمانے لگے۔اس مونس وغم خوار کے دیدار اور تسلی نے بہت کچھ سکون بخشا۔

کیا خبرتھی کہ حضور مجاہد ملت کا وہ آخری نیاز ثابت ہوگا۔ تین دن قیام کے بعد آپ اڑیہ والیس تشریف لے گئے۔ جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا من وعن ضبط تحریکیا۔ حضور مجاہد ملت کی جامع ذات آج بھی ملت اسلامیہ کے لئے ثمع راہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو برگزیدہ ہستی کے زمرہ میں داخل کرے۔ آمین۔

### مجامدملت ایک تاثر اتی خا که

مولا نامجمه احمد مصباحی ، رسول پور، گور کھپور

روز نامة قومی آ وازلکھنؤ میں شائع شدہ تعزیق خطوط کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مجاہد ملت حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رئیس اڑیہ ۱۳ مارچ ۱۸ءکو وصال فرما گئے۔ ذہن و دماغ جمنح جمناا سطے، شدید بلبی وروحی تکلیف ہوئی اور تھوڑی دیر تک حواس ہی ٹھکانے نہرہے۔ اگر چہموت و حیات ہرانسان کے ساتھ ہے مگر ایسا اس لئے ہوا کہ میں اپنے شیئ یہ خیال کرتا ہوں کہ مجاہد ملت سے مجھے عقیدت تھی ، ہے اوران شاء اللہ رہے گی۔ شیئ یہ خیال کرتا ہوں کہ مجاہد ملت سے مجھے عقیدت تھی ، ہے اوران شاء اللہ رہے گی۔ کیونکہ میری عقیدت القاب و آ داب کی مرہون نہیں بلکہ جان ہو جھ، سوچ سمجھ اور پر کھ کرتھی اس لئے کہ جب تک میں اپنے تقیدی نقطہ نظر سے جانچ نہیں لیتا اس وقت تک کسی سے عقیدت و محبت کا اظہار نہیں کرتا۔

لاشعوری کے خانوں میں بہت تلاش کیا گرضیح طور پریادنہیں پڑتا کہ مجاہد ملت کی زیارت سے کہاں مشرف ہوا۔ واضح طور پریہی سمجھ میں آر ہاہے کہ''بہارصوبائی سنی کا نفرنس'' منعقدہ سیوان میں مجاہد ملت کے دیدار سے مشرف ہوا۔ چونکہ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں اس لئے اجلاس کے دوسرے دن دو پہر کے کھانے میں علما کے ساتھ شریک ہونے کا اتفاق ہوگیا۔

گوشت خورعلاقہ کا ہونے کے باوجودعلا کے ادب وہیت کی بنیاد پردال روٹی پراکتفا کئے ہوئے تھا کیونکہ گوشت کا قاب دوری پرتھا کہ اجمل سلطان پوری سرگوشی میں کہنے گلے یار ہاتھ بڑھا وَاورگوشت کا قاب تھینچ کرسالن لگا وَورنہ سا کا ہاری میں ہی الجھےرہ جاؤگے مگریہ جملہ کممل ہونے سے پہلے ہی مجاہد ملت کا دست مبارک حرکت میں آ چکا تھا۔ ارے بیٹے! صرف دال ہی کھاؤگے کیا؟ غرضیکہ کھانے کے بعد مجاہد ملت اپنے

مثاغل میں لگ گئے اور میں اپنی مصروفیات میں۔ سیوان میں مجاہد ملت کی سادگی سے بناہ متاثر ہوا۔ سرکر دہ علما سے ہوتے ہوئے بھی صرف سفید کرتا، سفید گول ٹوپی بغیر سلاتہ بنداور ہاتھ میں عصا حالانکہ اس کا نفرنس میں ایک سے ایک طرح دارعبا وقبا، رنگ برئے جبهٔ ودستارا ورفوق البھڑک ملبوسات نظر آئے۔

اسی سادگی کا بہ تاثر تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا مجاہد ملت تشریف لے جارہے ہیں تو میں بھی انھیں اسٹیشن چھوڑنے کے لئے آیا، اسٹیشن پر ایک متنظم صاحب نے مصافحہ کی شکل میں ایک لفافہ پیش کرنا جاہا۔

مجاہدملت نے مصافحہ تو کیالیکن یہ بھی فرمایا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں ایسے مصافحے پیندنہیں کرتا۔اسے رکھئے آئندہ تحریک کے لئے یہ کام آئیں گے۔ مجھے اللّٰہ نے اپنے حبیب کے کرم سے بہت کچھ دے رکھاہے۔

میں سوچنے لگا کاغذ کے انھیں چند گلڑوں کے حصول کے لیے بڑے سے بڑا جا گیردار بھی استحصال کی سرحدوں سے گذر جانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا اور یہ اڑیسہ کا کیسا زمیندار ہے جو کہدر ہا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔اسے رکھو تحریک کے کام آئے گا۔معاً ذہن پکاراٹھا نا دان! ملت کا در دمندسکوں کی کھنک، مال و متاع اور زروجوا ہرکی دمک کے پیچھے نہیں بھا گنا بلکہ قوم کی سالمیت، فدہب کی اشاعت جماعت کی بقا بحریک کا بڑھا وا اور ملت کا فروغ اس کا مطمح نظر ہوتا ہے۔

دوران گفتگو مجاہد ملت نے اس منتظم سے یہ بھی فرمایا کہ میاں! ..... دیکھو قوم بیدار ہے لوہا گرم ہے صرف مہرلگانے کی دیر ہے، اگراب بھی کچھ نہ کیا گیا تو میں ہرگز بھی بھی ایسے اجتماعات میں شرکت نہ کروں گا، مگرافسوس کہ شسستند، گفتند، برخواستند کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا جواوقاف کا نفرنس دلی اور سیج دعوے محدود دائروں کا نفرنس کا نپور اور دیگر پروگراموں کا ہوا گویا بلند با نگ اور وسیع دعوے محدود دائروں کے اندر محصور ہوکررہ گئے۔

ر کاہ بلت کہر کے متحد کے ارسا اور پڑھا کہ مجاہد ملت قید و بندکی شعور کی منزل میں رہتے ہوئے متعدد بار سنا اور پڑھا کہ مجاہد ملت قید و بندکی صعوبتوں سے دو چار کر دیئے گئے۔ خیال گذرتا مجاہد ملت! حق گوئی اور بے باکی کیا ضرورت! تھوڑی کا سہ لیسی اور ضمیر فروشی ارباب اقتدار کی ناک کا بال بنا دے گی۔ سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے۔ عہد پیری میں کال کوٹھری سے نجات تو ملی رہتی کہ سیاست میں ایک چھنا کا ساہوا بیوتوف! قوم کے مجھے رہنما اور ملت کے سچے در دمند سے یہی تو قع رکھتے ہو۔ قصریز یدیت میں زلزلہ کیسے آئے گا، نشۂ اقتدار کو ترشی کون فراہم کرے گا۔ سامراجیت کے خلاف نبرد آزما کون ہوگا، زبانی ساجواد کا پردہ کون فاش کرے گا۔ حسین کی جانشینی، حضرت احمد بن خنبل کی نیابت اور ابن ادہم واشرف کی سنت پرکون ممل حسین کی جانشینی، حضرت احمد بن خنبل کی نیابت اور ابن ادہم واشرف کی سنت پرکون ممل

اس کے علی الرغم کہنے والے کہہ سکتے ہیں کچھ ہی مدت کی بات ہے اپنے ملک بھارت میں جنتا لہر چلی تھی ، انکیشن کا دور دورہ تھا، مجاہد ملت نے بھی اوروں کی طرح سیاسی فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ کا نگریس دل کی حمایت میں پوسٹرس، پمفلٹ اور اخباروں میں شہر خیوں کے ساتھ البلیس شائع کرائی تھیں۔

میں جواب دوں گا! ٹھیک کہدرہے ہو، مگراصل حقیقت بھول کیوں جاتے ہو؟
اس وفت کے کانگریس کے جزل سکریٹری اور سابق وزیراعلیٰ مہارا شٹر مسٹر عبدالرحمٰن
انتو لے سے پچھتح ریں معاہدہ بھی ہواتھا، وہ معاہدہ ذاتی مفاد پربٹی تھایا قومی مفاد کا حامل
تھا؟ اپنی زمینوں کوسیلنگ سے بچانے کی بات تھی کہ سلم اوقاف سے نا جائز قبضہ ہٹانے
کی بات تھی؟ اپنی جیب بھرنے اور کرسی ملنے کا مطالبہ تھایا اردو کو جائز مقام دلانے کا
تذکرہ تھاوغیرہ۔

قوم کا صحیح رہنمااورملت کا سچا ہمدرداس کے سوااور کیا کرے گا؟ کیا کرسی ملنے سے پہلے ملک وملت بچاؤتحریک چلائے گا اور کرسی ملنے کے بعد گوزگا بہرا ہو جائے گا۔

﴿ عِجَامِدِ ملت نَمِس ﴾ \_\_\_\_\_ ( من المسالية على المسالية على المسالية على المسالية على المسالية على المسالية ا

مجاہد ملت جانتے اور سمجھتے تھے کہ قوم وملت ہم سے نہیں، قوم وملت سے ہم ہیں۔اسی لئے آپ کا ہر ہر قدم اس حقیقت کا آئینہ دارتھا۔

مجاہد ملت کی حق گوئی و بے باکی صرف بھارت تک ہی محدود نہ تھی دیار غیر میں بھی وہی آن بان تھی جہاں خود ساختہ قانون اور نظام رائح ہے، سلطنت عثانیہ کے غاصب حکمرانوں، حرمت اسلام کے غارت گروں اور صحرائے نجد کے فدہبی جنونیوں کے سامنے بھی ببا نگ وہل اعلان حق فر مایا، اگر چہاس کی پاداش میں آپ پر بے پناہ مظالم روار کھے گئے، جبر وتشد دسے کوئی در لیغ نہ کیا گیا (جبکہ بین الاقوامی قانون کے تحت صرف نا پسند یدہ شخصیت قرار دے کرآپ کو واپس کرنے کاحق تھا) مگرآپ کے بیائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اوراس مصرع کی عملی تفسیر بنے رہے۔ ع

حضور مجاہد ملت نے ''آل انڈیا تبلیغ سیرت' اور'' خاکساران حق'' کے نام سے دو جماعتیں قائم کیں۔ان دونوں جماعتوں کا ایک سرسری جائزہ ہی ہمیں قومی وملی خد مات کے دائرہ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ چونکہ مجاہد ملت کا در دمند دل قوم وملت کے ہر حجورٹے بڑے امور میں اعانت کے لئے بے چین رہا کرتا تھا اس لئے انھوں نے تبلیغ و اشاعت دین ،مسلمانوں کوخواب غفلت سے بیدار کرنے ان کے مسائل کی نشاند ہی اور اشاعت دین ،مسلمانوں کوخواب غفلت سے بیدار کرنے ان کے مسائل کی نشاند ہی اور اس کے حصول کے لئے سی وجد و جہد ، برائیوں اور فتنوں کے سد باب کے لئے آل انڈیا تبلیغ سیرت کو متعین فر مایا اور ریلیف وامداد و تعاون کی عملی تفسیر بنے رہنے کے لئے ان کے ساران حق'' کو نا مز د فر مایا۔ چنا نچہ اپنی اپنی جگہ دونوں شعبے نہایت کا میا بی کے ساتھ عمل پیرار ہے اور آج بھی ہیں۔

آج کل ہمارے ملک میں دینی درسگاہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہر قریہ میں نہیں تو ہرشہر میں ضرور یہ عمارت ملے گی۔بعض شہروں میں تو ایک ہی جماعت اور ایک

سے یا جلب منفعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔خلوص کا تو شاید جنازہ نکل چکا ہے حالانکہ اداروں کا قیام گھاٹے کا سودانہیں ہے مگر نیتوں کی صالحیت کو کیوں داغدار کیا جائے؟

جلب منفعت کا معاملہ تو ہے ہے کہ ایک ہی خاندان پورے ادارے پر حاوی خود سر پرست، بیٹا ناظم، بھیجا مدرس، بہنوئی لائبر ریین، داماد کلرک، اور سمدھی سفیر، گھما پھرا

ر پوت بین میں۔ اگر کوئی تقید ہوئی تو جواب ملے گاواہ صاحب! ہم ایسا کب حاہتے ہیں اگر ہمارے خاندان والے سب کے سب باصلاحیت ہیں تو کیا کیا جائے۔

ہے ہیں جوہ رہ رہ اور ہے ہوں دوسے مب ہو گئی ہیں ہیں دیں اسے مگر واہ رہے جاند ہیں ہے۔ خدمت دین اسے میں اسے میں اس

کہتے ہیں، دینی ادارہ قائم کر دیا وہ بھی ایسی جگہ جہاں فلسطین جسیا مسکلہ ہر وقت سر اٹھائے رہے۔وقت پڑ جائے تو عالم پیری میں جوانوں جیسی امنگ مگرعہدہ، ہرعہدے

سے بے نیاز!

دینی ادارہ قائم ہوگیا، سنیت کا فروغ ضروری ہے، اخراجات کیے مینٹن ہوں گے اللہ اوراس کے حبیب مالک ہیں۔ فلال مدرس کی تخواہ ماہ بہ ماہ جیب خاص ہے، فلال استاد کا مشاہرہ ذاتی اکا وَنٹ سے، فلال کواجرت خود کے بینک بیلنس سے، مجاہد ملت کی بیوہ خصوصیت ہے کہ شاید ہی ہمارے اکا برسے سی کے اندر پائی جاتی ہو۔ محاہد ملت اخلاق کے اعتبار سے کیسے تھے؟ کس سے تعلقات تھے؟ کس کو مانتے تھا اور محابد ملت کس سے کیسے ملتے تھے؟ اسے ان سے ملنے جلنے والے اور تعلقات رکھنے والے جانیں! البتہ دو چار مرتبہ ہمارے گھر تشریف آوری ہوئی اور دوران قیام مطالعہ کے بعد میں نے بہی نتیجہ نکالا کہ والد مکرم بحرالعلوم حضرت علامہ فتی عبدالمنان صاحب قبلہ اعظمی میں نے بہی نتیجہ نکالا کہ والد مکرم بحرالعلوم حضرت علامہ فتی عبدالمنان صاحب قبلہ اعظمی مجاہد ملت بھی مفتی عبدالمنان مبار کیور جب بھی مفتی صاحب سے بہت نیاز مندی اور حد درجہ احتر ام سے بیش آتے اور غالباً مجاہد ملت بھی مفتی صاحب سے بانتہا محبت کرتے تھے۔ یہی وجھی کہ آخر عمر میں مبار کیور جب بھی مفتی صاحب سے بانتہا محبت کرتے تھے۔ یہی وجھی کہ آخر عمر میں مبار کیور جب بھی

﴿ مُجَامِدٍ مَكُ تَبْرِ ﴾ مسترات المسترات المستر

تشریف آوری ہوتی ہمارے یہاں ہی قیام ہوتا اور الحمد للہ کہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ مجاہد ملت کے آرام وسکون کا خیال بھی رکھتا۔اس کے باوجود جملہ امور کی انجام دہی کے لیے ایک ذاتی خادم ہمیشہ ساتھ رہتا۔

مجھ سے متعلق ایک واقعہ' پہلاء رس عزیزی' کے موقع پر پیش آیا جس کا تذکرہ دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔ ہوا یہ کہ مجاہد ملت عرس میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے گھر ہی پر آ رام فر مار ہے تھے۔ آگے پیچھے میں بھی لگا ہوا تھا۔ گھر کی جملہ افراد کو نام بہ نام جانتے تھے جس میں میں بھی شامل تھا مگر شاید ذہن میں میری صورت نہ رہی۔ والد صاحب نے عرض صاحب سے میری طرف اشارہ کر کے فر ماتے ہیں یہ کون ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا حضور! غلام زادہ ہے سب سے بڑا لڑکا یہی ہے، مجھے بڑی جھینپ محسوس ہوئی۔ کیا حضور! غلام زادہ ہے سب سے بڑا لڑکا یہی ہے، مجھے بڑی جھینپ محسوس ہوئی۔ چنا نچہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہنا شروع کیا۔ حضور! مسجد اعظم اللہ آباد میں وہ کیا، فلال وقت حاضر ہوا تھا اور آپ نے مولا ناعاشق الرحمٰن صاحب سے فر مایا تھا د کیھئے یہ مفتی صاحب کے لڑکے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ بھیونڈی میں فلال وقت شرف ملا قات خیریت دریا فت فر مار ہے تھے۔

عالبًا مجاہد ملت نے میری اس تفصیلی تمہید کا مطلب سمجھ لیا اور مسکرا کرفر مایا، ہاں بیٹے! بڑھا ہوگیا ہوں ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ بیا نتہائی دکھا وررنج والم سے بھرا جملہ ہے کہ' مجاہد ملت ہم میں ندر ہے' خیال آتا ہے خوب ٹوٹ ٹوٹ کررویا جائے، جی بھرکر آنسو بہایا جائے۔ مجاہد ہماری دشکیری کون کرے گا، ہمارا عملی شعور کون بیدار کرے گا، ہمارا قومی و قار کون بچائے گا، ہمارا سیاسی محاذ کون آراستہ کرے گا۔ ہم سنیت کے فروغ کے لئے کس سے مشورہ لیس گے، ملت کا در دہمار سینوں میں کون بھرے گا۔ گر وجدان چیخ اٹھا۔ نادان نہ بن! عروج وارتقا ماتم میں پوشیدہ نہیں ہوتے، کا میا بی و کا مرانی اس مردمون اور ملت کا در در کھنے والے قطیم رہنما کے روثن نقوش قدم میں تلاش کا مرانی اس مردمون اور ملت کا در در کھنے والے قطیم رہنما کے روثن نقوش قدم میں تلاش

# ﴿ مجاہد ملت نمبر ﴾ مسترین سیاست کی است کا میں است کا میں است کا میں کا اس کا میں کامی کا میں کا میں

# مجامدملت ایک پیکرعز نمیت

مولا ناعبدالمبین نعمانی مصباحی ، دارالعلوم غوثیه نظامیه ، جمشید پور

حضور مجاہد ملت رئیس التارکین مولانا علامہ شاہ محمد حبیب الرحمٰن ہاشی عباسی قادری اڑیسوی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو ۸ رمح م الحرام ۱۳۲۲ هشنبہ کے روز شبح صادق کے وقت اڑیسہ میں بمقام دھام نگر پیدا ہوئے، اس تاریخ کو گھر والے نم کا دن تصور کرتے تھے گرمجاہد ملت فرماتے ہیں'' مجھے اپنے ساعتِ سفر حیات کے آغاز پر خوش ہے کہ ہمار سرکار نے فرمایا ہے۔ مَنُ بَکَّر یَوْمُ السَّبُتِ فِی طَلَبِ حَاجَةٍ فَانَا ضَامِنٌ بِقَضَائِهَا. جوشنبے کے دن تڑکے سے کی حاجت کی تلاش کو جائے میں اس کی حاجت روائی کا ذمہ دار ہوں۔ (ابو نعیم عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالیٰ عنهما الامن و العُلیٰ لام احمد رضا البریلوی، ص: ۱۸۱، مطبع صابر لاهور)

حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف سے اپنی حیات مبار کہ کی کامیابی کی فال نیک نکالی اور ایک کامیاب و کامران زندگی گذار کر ۲ رجمادی الاولی اسے ۱۹۰۱ھ جمعہ کے مبارک دن، دن گذار کر سورج کے ساتھ ہماری ظاہری نگاہوں سے غروب ہوگئے۔"انا للہ و انا الیہ راجعون"

اب مجاہد ملت تو ہمارے سامنے نہیں مگران کے کار ہائے دینی ، مجاہدا نہ عزائم ، اوراعلان حق کی رودادیں ہمارے لئے ضرور شعل راہ ہیں ، جنھیں رہنما بنا کر ہم بھی دین تقاضوں کو پورااور جاردانگ عالم میں حق کا غلغلہ بلند کر سکتے ہیں۔

رب کا ئنات نے حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو قبول فی الارض کی الیی عظیم نعمت سے شاد کام فرمایا تھا کہ جہاں قدم رکھ دیتے انسانی قلوب مسخر ہو جاتے اور

﴿ مجابد ملت نمبر ﴾ سيرسد و 323 ﴾

ورانے دیکھتے ہی دیکھتے آبادیوں میں تبدیل ہو جاتے۔غیر مذہبی علاقوں میں دینی امنگ پیدا کرنا،مساجد تعمیر کرانا اور تعلیمی ادارے قائم کر کے علم وعرفان کی جوت جگانا حضرت مجاہد ملت کا خاص مشغلہ تھا۔

قادر مطلق نے حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو صرف علم وضل اور ولایت وعرفان ہی کی دولت سے نہیں نوازاتھا بلکہ اس کے ساتھ ذاتی وجاہت اور دولت وریاست سے بھی بہرہ وافر عطافر مایا تھا۔ مگر باایں ہمہ حضرت مجاہد ملت کی زندگی اس قدر سادہ اور غیر تکلّفانہ تھی کہ اس کی مثال معاصرین میں شاید ہی ملے۔

عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ معمولی علم فضل اور ریاست لوگوں کو کبر ونخوت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایسے اشخاص اپنی کلاہ افتخار کو ذراسی جھکتی ہوئی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ،مگر حضرت مجاہد ملت نے تمام ترفضل و کمال اور امارت و دولت کے باوجود دین کی خاطر ہمیشہ اپنے کوسادہ اور غیرممتاز رکھنے کی کوشش کی اور آپ کی کسی بھی ادا سے تر فع و تکبر کی بو تک نہیں آتی تھی اور خود اپنی جیب خاص سے دینی مدارس انجمنوں کا نفرنسوں اور مذہبی نشر واشاعت میں حضرت مجاہد ملت نے جو مالی قربانی دی ہے علما کی تاریخ میں پوری صدی شاید ہی اس کی مثال پیش کرسکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوز مانے نے رئیس التارکین کے لقب سے یا دکیا،آپ اُن اولیا اور بزرگوں میں تھے جنھوں نے فقیری کوسلطانی برتر جیح دی۔آپ کی منکسر المز اجی کابیا عالم تھا کہ خدام سے فرماتے کہ میرے لیےاستقامت کی دعا کرو۔اس لیے کہاستقامت کا درجہ کرامت سے بھی بلند ہے۔"الا ستقامة فوق الكرامة" اور جب بھى كوئى سى مسلمان آپ سے مصافحہ كر کے آپ کی دست بوسی کرتا تو آپ کی عادت کریم تھی کہ فوراً اس کا بھی ہاتھ چو منے کی كوشش فرماتے تھے، گويا آپ كى نظر ميں ہرمومن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ عليه وسلم كا ہرغلام اس قابل تھا كه اس كى دست بوسى كر كے اكر ام مسلم كا ثبوت ديا جائے ،

یا آپ صوفیہ کرام کےاس قول پر عامل تھے کہ سالک کو چاہئے کہا پنے کوتمام مخلوق سے کمتر تضور کرےاس طرح بندہ مُجب میں مبتلا نہ ہو گا اوراس کی ترقی میں رکاوٹ نہ ہوگی ، سے مُرکنے سے میں کہ میں سے عظام کر حدید کی سے مناطقہ کے ساتھ ک

کیونکہ مجب راہ سکون کے عوائق میں ایک عظیم عائقہ (رکاوٹ) ہے۔

حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی ساری زندگی حق پرستی اور تقویٰ شعاری سے عمارت تھی۔ حق کے خلاف کوئی بات بھی بھی سننا گوارہ نہیں فر ماتے تھے، اور اس سلسلے

مبارے ن دن سے معال وی بات ن کی منا اوارہ بین کر ہے ہے، اور اس سے میں کسی لومۃ لائم کا بھی خون نہیں کرتے تھے، بار ہا حکومتوں کی نازیبا حرکتوں پر بنکتہ چینی

کی اوراس راہ میں قید وسلاسل تک کی صعوبت کو بر داشت فرمایا، ایک بارا بمرجنسی کے زمانے میں جبکہ بڑے بڑے کلا ہوں کے پتنے یانی ہو گئے تھے کتنوں نے اظہار حق

ملت کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی تھی، ایک نشست میں میرے سامنے کلکتہ میں مولانا سید مظفر حسین صاحب کچھوچھوی سے فر مایا کہ آپ پیتہ لگائیں کوٹھاری

میشن سے متعلق حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں اگر حکومت نے ہمارے

مطالبات کااحترام نہیں کیااور دینی اداروں کی آزادی کو باقی ندر کھاتو پھرہم ایمر جنسی اور اومر جنسی کا چھوخیال نہ کریں گے جاسے ہمارا کوئی

ساتھ دے پاینہ دے اور ہمیں کیسے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔

'' ملکی سیاست میں مجاہد ملت کے اصلاحی اقدامات' کے عنوان سے اگر کوئی فاضل جن کا حضرت مجاہد ملت سے قریبی تعلق رہاہے قلم اٹھائے تو حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی حیات کا ایک نمایاں باب صفحات قرطاس پر محفوظ ہوجائے گا اور آئندہ نسل کے لیے شعل راہ بھی ہوگا۔

اس واقعے سے بھی حضرت علیہ الرحمہ کی جرأت اظہار تق اور بے خوفی و جال سیاری کا پیتہ چلتا ہے، کہ ۱۳۸۶ھ میں جب حضور مجاہد ملت حج بیت اللہ کے لیے گئے تو

اسی دوران مدینه منورہ میں حاضری کے بعد مسجد نبوی میں اپنی جماعت علا حدہ قائم کی کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ امام بدعقیدہ ہے جس کی اقتد اکسی طرح درست نہیں ، نجدی امام کو جب معلوم ہوا تو اس نے پولیس کے ذریعہ مجاہد ملت کواپنے پاس بلایا اور وجہ پوچھی پوری گفتگو' قاضی نجد سے مجاہد ملت کا مکالمہ' کے نام سے کتا بچے کی شکل میں شائع ہوگئ ہے یہاں میں صرف اس کا ایک حصہ پیش کررہا ہوں جس سے حضرت کی جرأت و بے یہاں میں صرف اس کا ایک حصہ پیش کررہا ہوں جس سے حضرت کی جرأت و بے باکی اور حق پرتی کا بھر پوراندازہ ہوتا ہے۔ (واضح رہے کہ جونجدی امام تھا وہی قاضی القضاۃ بھی تھا)

قاضی القصناۃ:اگرتم الگ نماز پڑھو گے توشیھیں پکڑ کرتمہارے سفیر کے پاس بھیج دوں گا۔ مجاہد ملت: الگ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، کیا تنہا بھی نہیں پڑھ سکتا اس پرامام کے پاس بیٹھا ہواایک وہانی بولا۔

وہابی:تم کوان کے پیچیے نماز بڑھنا پڑے گا۔

مجاہد ملت: یہ تو کسی قیمت پرنہیں ہوسکتا، جب تک ان کی بدعقید گی نہ جائے گی میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ وہائی:تم کو بڑھنا بڑے گا۔

، با است مجاہد ملت: ہرگزان کے پیچھے نمازنہ پڑھونگا۔ یہ قاضی القصاۃ ہیں ان کولل، جیل، کوڑا وغیرہ مارنے کااختیار ہے بیسب کر سکتے ہیں کیکن مجھے اپنامقتدی بنالیں بیاختیار سے باہر ہے۔

یہ س کروہ وہا بی چپ ہوگیا اور نجدی قاضی القصناۃ نے بھی علا حدہ اسکیے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، یہ تھا ۱۳۸۲ھ کا مجاہد ملت کا حج اور آپ کا نجدی قاضی القصناۃ کے روبروا ظہار حق وصدافت اور استقامت کی جرأت رندانہ۔۱۳۹۹ھ کے حج کے واقعہ کا یہ حصہ بھی قابل توجہ ہے جس میں حضور مجاہد ملت کو نجدی امام کے بیچھے نمازنہ

ے رہ عدہ میں میں بغیر حج کئے واپس کر دیا گیا تھااور مجاہد ملت نے اپنے آقا کے دربار پڑھنے کے جرم میں بغیر حج کئے واپس کر دیا گیا تھااور مجاہد ملت نے اپنے آقا کے دربار

الموں کے ہاتھوں تق وصدافت پراستقامت کی پاداش میں واپسی گوارا فرمالی سے ظالموں کے ہاتھوں تق وصدافت پراستقامت کی پاداش میں واپسی گوارا فرمالی تھی۔ مگر المحمد للله دوسرے ہی سال نجدی حکومت نے سپر ڈال دیا اور مجاہد ملت کوامتحان کے بعد باریابی کی دولت نصیب ہوئی اورا پنی عمر کا آخری کج اور سرکار مدینہ میں آخری حاضری کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو کے درمیان قاضی القضاۃ ونجدی امام نے کہا:

قاضی نجد: تہمارا کج بند کر کے تعصیں روانہ کر دیا جائے گا۔ اس لئے کہ شرک کا مج کیسا؟ مجاہد ملت: اگریہی بات ہے کہ انہیا و مرسلین صلوات الله وسلامہ علیم اجمعین سے توسل کرنے والا الیامشرک ہے کہ انہیا و مرسلین قشیعہ مولی علی کوم اللہ تعالی وجھہ الکویم اورامام عالی مقام رضی اللہ عنہ ہیں تشرک ہیں ان کا مج کرنا کیسے جائز رکھا۔ کا میں نجہ بوملت نے فرمایا) الکویم اورامام عالی مقام رضی اللہ عنہ ہیں (اس پرگر جدار آ واز سے مجاہد ملت نے فرمایا) مجاہد ملت نے کہ نہیں رہتا ، معاف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ ہب ہے، یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی اسلام ہے۔ لا حول و لا قو۔ قاتا ہے۔ یہ کوئی نہ بہ ہے، یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی اسلام ہے۔ لا حول و لا قو۔ قاتا ہا بھالی العطی العظیم. معاف الله.

مجاہدمات کی اس جرات مندانہ گفتگواور تو بیخانہ ابھیکوس کرنجدی قاضی مہہوت ہوگیااور جب کچھ جواب نہ بن پڑا، تو آخر میں اقتدار کی نخوت اور بدعقیدگی کی شراب میں چور ہوکرا متناع جج کا فیصلہ صادر کر دیا جس کی پوری تفصیل' اعلان حق''نام کے کتا بچے میں شائع ہوگئی ہے۔ (بیرسالہ اردواور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوکر ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہو چکا ہے جو مکتبہ الحبیب جامعہ حبیبیالہ آباد نمبر ۱۳ سے حاصل کیا جاسکتا ہے) دوسری حکومت کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے روبرواور مسافرت کے عالم میں بے یارومددگار، اس بے باکی کے ساتھ اظہار حق کا فریضہ انجام دیناکسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یقیناً یہ وہی کرسکتا ہے جو لا خوف علیہم و لا ھم یحز نون کے مقام رفیع پرفائز ہوگا۔

﴿ مجابر ملت تبر ﴾ اب آخر میں حضرت کے تقویٰ کا ایک واقعہ عرض کر کے مضمون کوختم کر رہا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے اللہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب شاہ محرسلیمان صاحب کے پاس چند آدمی حضرت کی معیت میں جارہے تھے حضرت حسب معمول

صاحب کے پاس چندا دی حضرت کی معیت میں جارہے سے حضرت حسب معمول تہبند پہنے ہوئے تھے، لوگوں نے عرض کیا حضرت! شاہ محمد سلیمان صاحب کے پاس تشریف لے جارہے ہیں اور تہبند پہنے ہیں کم از کم یا عجامہ زیب تن فرمالیں تو حضرت

نے ارشاد فر مایا: ''میں تہبند بہنتا ہوں پائجامہ نہیں پہنتا''۔اگر میں شاہ محرسلیمان کے

پاس جانے کے لئے پائجامہ پہنوں، پھرتہبند پہنکر نماز پڑھوں تو میری نماز مگر وہ ہو جائے گی،لہذامیںابیانہیں کرسکتا۔(اقتباس از بیان الجیب دوم ،ص:۳۸)

اس میں حضور مجامد ملت نے فقہ کے اس حکم پڑمل کیا کہ جس کپڑے کو پہن کر عوام یا بڑے لوگاں کے سامنے جانے سے تامل ہوتو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوتا ہے اگر چہ مکروہ تنزیبی۔

ایک د نیاوی شان وشوکت والے کی خاطر حضرت نے الیبی روش نہیں اختیار فر مائی کہاس کی وجہ ہے آپ کی نماز پر کراہت تنزیہی کا حکم عائد ہو آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیر وں کو آتی نہیں رویا ہی

> ورق تمام ہوا ور مدح باقی ہے سفینہ جاہئے اس بحربیکراں کے لیے

### ﴿ مجابِدِمات نمبر ﴾ مستسمد المستسمد ﴿ 8

### حضرت مجامد ملت عليه الرحمه كي ايك كرامت

جناب محمر ہاشم صدیقی سا کچی بازار جمشید پور

فروری • ۱۹۸ء کی بات ہے کہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ مدرسہ عالیہ وارثیہ مجھل حال لکھنؤ تشریف لائے میں ان دنوں مدرسہ فرقانیہ میں زیر تعلیم اور مدرسہ عالیہ وارثیہ لکھنؤ میں قیام یذیر تھا۔

آ قائے سنیت حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے فرمان پرخادم حضرت کوشاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں لے گیا حضرت نے اور خود خادم نے بھی فاتحہ خوانی کی واپسی پرکانپور جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا خادم نے حضرت کو اور حضرت کے خادم عبد الغفار صاحب قبلہ کو لکھنو کچار باغ اسٹیشن پرایک پرائیویٹ بس پر بیٹھا دیا حضرت تشریف رکھنے کے فوراً بعد فرماتے ہیں حافظ صاحب آپ جائے۔ میں نے سوچا گاڑی چھوٹے ہی پر جاؤں گالیکن کچھلے۔ کے بعد حضرت پھرارشا دفرماتے ہیں:

حافظ صاحب آپ اپنے کام سے جائے آپ کا انظار ہور ہاہے حضرت کا حکم مانتے ہوئے میں فوراً اپنے خاص کام سے حضرت کنج یا سپورٹ آفس پہنچا اور پاسپورٹ آفیسر آر الیس گوسا ئیں صاحب سے ملا ملنے پر گوسا ئیں صاحب نے کہا حافظ صاحب میں آپ کا آ دھے گھنٹے سے انتظار کرر ہا ہوں یہ لیجئے آپ کا پاسپورٹ تیارہ۔ میرے ذہن میں فوراً حضرت کے فرمائے ہوئے الفاظ آئے۔'' حافظ صاحب آپ این کام سے جائے آپ کا انتظار ہور ہائے'۔

ایک ولی اللہ کی نگا ہیں کہاں تک جاتی ہیں۔

اس دور کاایک حقیقی مجام رملت ایک فقیه ایک ولی

حضرت رازالهآباد

ز باں پہ بارا لہا ہے کس کا نام آیا کہ میرنطق نے بوسے مری زباں کے لیے

حبیب الرحمٰن، سبحان اللہ، حبیب الرحمٰن کتنا شیریں، کتنا پیارا نام ہے، ہے یا تھا۔ میرے خیال میں تھا بھی اس مقام پر درست اور ہے بھی، تھا اور ہے اہل عرفان اور اہل علم میں موضوع بحث تو ہوسکتا ہے، مگر جب اس کلام ربانی کے ماخذ پرغور کروگے تو معلوم ہوگا کہ، ہے زیادہ درست ہے۔

جہاں ارشاد خداوندی ہے کہ میری راہ میں مرنے والوں کومر دہ مت جانو بلکہان کو بعد فنا، ایسی زندگی جاوداں عطا کی جاتی ہے جس کاتم کوشعور بھی نہیں۔

بہرحال میں آج ایسی ہی ایک برگزیدہ شخصیت کے متعلق کچھ لکھ رہا ہوں جس پڑمل وفضل و کمال روحانی، تقوی اتباع شریعت وطریقت عقیدت و محبت خلوص کے انتہائی درجات کے الفاظ موزوں ہیں جس میں فی زماندایک حقیقی مجاہد ملت ایک مجاہد اسلام، مجاہد قوم جیسی خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔اسی ذات با برکات کا پیارا نام امام التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج محمد حبیب الرحمٰن تھا۔

اس مضمون کو لکھتے ہوئے مجھے قدم قدم پراپنی علمی کم مائیگی کا خیال آتا ہے کیوں کہ میں نے آج جسارت کی ہے ایسے صاحب علم وعمل، پیکر صدق وصفا پر قلم اٹھانے کی، جس کی ذات علم شریعت محمدی کی کو ہے گراں تھی۔ وہ بیک وقت مصلح قوم وملت بھی اور عاشق سر کار مدینہ بھی، سرکارغوث اعظم بغدادی رضی اللّہ عنہ کے دیوانے بھی تھے۔اولیاءاللّہ کے سیجے جال نثار اور مسلک ِ سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللّہ

﴿ مجاہرملت نمبر ﴾ رسید سید سید سید سید سید ہے ۔ تعالیٰ عنہ کے علمبر دار بھی تھے۔

ا یک طرف دنیاوی اعتبار سے لاکھوں لاکھ کی جائداد کے تنہا وارث ۔ عالیشان کوٹھی رہنے کے لئے میسر، مگراس کوٹھی کےسامنے ایک معمولی پھوس کی جھویڑی بنا کراس کوٹھی پراس فقیر نے جیسے تھوک دیا ہو،جس کے عیش وعشرت کے لئے والدین نے ایک بر امحل ،اور لا کھوں نفذر ویئے ، لا کھوں کی زمین جپھوڑ ی مگر اس کا لباس دیکھوتؤ معلوم ہو کہان کے پاس پچھنہیں ہے۔ یہیں پر بیمثال سچمعلوم ہوتی ہے کہ گدڑی میں لعل۔ اُ ہاں! ہاں! میں آج ایک طرف بہت خوش ہوں کہ آج ان کی ذات سے متعلق مجھے کچھ لکھنے کا حکم ایک پیرزادے حضرت مولا ناسید شمیم گوہرنے دیاجن کے حکم کی عمیل میں اپناا بمان سمجھتا ہوں دوسری طرف آنکھوں میں آنسوامڈے آرہے ہیں جو ذات میرے لئے ایک رہنماایک مہربان مشفق تھی آج میری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہے اب ان کے سامنے میں اپنی مشکلات نہیں بیش کرسکنا مگر کیوں، اربے میں کیوں ایسا سوچ رېا موں وه ابھی اپنی قبرپُر انوار میں اسی طرح زنده و تابنده ہیں۔وہ اللّٰہ کی محبت میں مرنے والوں میں تھے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرے رب نے ارشا دفر مایا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بی خیال آیا کہ دل نے سکون محسوں کیا آنسو تھم گئے ۔ کون یا دآ گیا اشک غم کھم گئے کس نے آ واز دی رک گیا کارواں

اب کچھ واقعات ملاحظہ فرمائے: ۵۲ھ سے مجھ کوان کی خدمت میں بہت سے موقع میسر آئے تھے معلوم نہیں کتنے واقعات میرے ذہن پرایک نقش بن کررہ گئے۔ میں قلم چلار ہا ہوں اور وہ نقش الجرتے آرہے ہیں وہ نقوش ایمانی نقوش ہیں جو شاید زندگی کی آخری ہیچکی تک میرے ذہن سے نہ مٹسکیں۔ جگر مراد آبادی کا شعراس موقع یران نقوش کی تفسیر بن کرا بھر تاہے۔

زہے خلوص ومحبت کہ حادثات جہاں مجھے تو کیا مری نقش قدم مٹانہ سکے

تمہید ختم کر کے میں اصل واقعات سامنے لانا چاہتا ہوں جس میں حضرت مجاہد ملت کی مجاہدا نہ زندگی کے بہت سے گوشے سامنے آئیں گے۔ اب سے تقریباً پحییں سال قبل احمرآ باد میں کھیڑا گاؤں میں برنصیبی سے بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔

پورے ملک میں ان کی خبریں عام ہو چکی تھیں۔ اس گاؤں میں اس وقت کسی عالم کا جانا از حدد شوار تھا احمرآ باد میں اسی زمانے میں ایک بہت بڑی کا نفرنس ہورہی تھی میں بھی ما اخدہ شوار تھا احمرآ باد میں اسی زمانے میں ایک بہت بڑی کا نفرنس ہورہی تھی میں بھی ما طرف سے وہاں جانا ممنوع دوسری طرف جان و مال کا خطرہ۔ شہر سے کافی دور جہاں مناسب نہیں مگر انھوں نے بہت سمجھایا کہ حضرت آپ کا وہاں جانا اس وقت مناسب نہیں مگر انھوں نے بہت سمجھایا کہ حضرت آپ کا وہاں جانا اس وقت مناسب نہیں مگر انھوں نے مصلحت اندیشوں کی ایک نسنی اور اللہ تعالی کانام لے کراٹھ ضرور کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے تم نے بدد بنی اختیار کی آگے ان کی مرضی۔ ضرور کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے تم نے بدد بنی اختیار کی آگے ان کی مرضی۔ فیرور کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے تم نے بدد بنی اختیار کی آگے ان کی مرضی۔ فیرور کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے تم نے بدد بنی اختیار کی آگے ان کی مرضی۔ فیرور کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے تم نے بدد بنی اختیار کی آگے ان کی مرضی۔ فیرور کیوں سے ترسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منصد دھاؤں گا۔ چنا نچہ بہ کہ کو وہائے کھڑے ہے ہوئے۔ اس وقت بس یہ عالم تھا کہ ہے۔

نهر ارمسلحتن عقل دیھتی ہی رہی جنوں نے بڑھ کے گریباں پہ ہاتھ ڈال دیا

ایک معمولی سی گنگی، ایک کرتاایک ٹونی، پاؤں میں معمولی چپل، سر پرعمامہ، مگر علم وعمل وصدق وصفا کا پیکرایک ولی، ایک درویش الله کی راہ میں مجاہدانہ شان سے جب آگے بڑھا توان کے چہیتے شاگردان کے سیچ جاں نثار خطیب مشرق علامہ مشاق احمد نظامی، مجاہد دوراں حضرت علامہ سید مظفر حسین صاحب کچھوچھوی اور بہت سے علما

﴿ مجابِر ملت نمبر ﴾ سرب روس و مسال ۱332 ﴾

ساتھ ہولیے نہ پوچھئے کہ کن کن مشکلوں سے دیہات کی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچے۔ بہت سے مصائب راہ میں برداشت کئے وہاں پہنچ کر پھر کھائے۔ گالیاں سنیں مگریہی کہتے رہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پڑمل کی ایک پیھی تصویر ہے۔

ایک باراڑیہ کی سرحد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ایک شہر آباد ہے جس کا نام''راج گانگ پور' ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت مجاہد ملت کی شہرت تو بہت سی تھی مگران کو دیکھا نہیں تھا، رات کے اجلاس میں بہت سے علما مدعو تھے مگر کوئی نہ پہنچا، میں بھی دوسرے دن صبح پہنچا رات کو تنظمین ، حضرت کی موجود گی کے باوجود بھی نہ جھے سکے کہ یہ وہی مجاہد ملت ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنے جلسہ کا صدر مقرر کیا ہے۔ حضرت مجاہد ملت اپنی اسی سادگی میں وہاں پہنچے تھے جوان کو تارک الدنیا بنائے ہوئے تھی ۔ نہ آگے، پیچھے نو کر چا کر نہ کوئی ساز وسامان ۔ انھوں نے نام پوچھا تو برمایا کہ مجھے کو حبیب الرحمٰن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے کو حبیب الرحمٰن کہتے ہیں۔

ان کی سادگی کی وجہ سے ان کی وہ قدر ومنزلت وہ لوگ نہ کر سکے جس کے وہ مستحق تھے۔ میں جب صبح پہنچا تو میرے کمرے میں بہت لوگ آئے میری ہوئی ضیافت و خاطر تواضع ہو رہی تھی۔ بغل والے کمرے میں حضرت کے پاس چند بوڑھے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے جلسہ کے ارکان سے بو چھا کہ رات کیسا جلسہ ہوا۔ انھوں نے کہا کہ کوئی نہیں آیا بس ایک مولوی صاحب رات کو آئے جو بغل والے کمرے میں ہیں انھوں نے تقریرا یک گفت ہی ۔ وام نے تقریر برتوسنی مگر ما یوس ہوکر چلے گئے۔ انھوں نے بتایا کہ صدر جلسہ ہی غائب تھے میں نے کہا کہ صدر جلسہ کون صاحب تھے انھوں نے کہا کہ صدر جلسہ کون صاحب تھے انھوں نے کہا کہ صدر جلسہ ہی غائب تھے میں معاملہ کی نزاکت کو بھھ گیا۔

میں اٹھ کر حضرت کے کمرے میں گیا تو حضرت مسواک کررہے تھے۔ان کی

﴿ المِهِ اللهِ الرعض كيا جي له آپ اس قدر ساده طور سے نه رہا كيجي۔ حضرت ميں نے آپ سے كئی بارعض كيا ہے كه آپ اس قدر ساده طور سے نه رہا كيجي۔ فرمايا كه بھائی كيا ہوا ميں نے كہا كه حضرت د كيھے آپ كوان لوگوں نے ابھی تک مجاہد مات ہوں ميں توايك فقير قادری حبيب الرحمٰن ہوں۔ مير حاس كہنے پر منظمين كی آئكھيں کھل گئيں حضرت اس واقعہ سے بہت مير حاس كہنے پر منظمين كی آئكھيں کھل گئيں حضرت اس واقعہ سے بہت بہت فرمايا كه اچھا بھائی ميں ايك بڑا بور ڈبنوا كراپنے پاس ركھوں گاجس ميں آپ لوگوں نے مجھے طرح طرح کے خطاب دیئے ہیں اس كوكھ كرسب كودكھا يا كروں گا۔ رات پھر جلسہ ہوا ميں نے حضرت مجاہد ميں جندالفاظ تعارف ميں كہا كہمياں انجمن بليغ جلسہ ہوا ميں نے قائم كرومگر اس سلسلہ ميں جواں مردی خلوص و محبت كے ساتھ مجاہد بننا سيرت كی شاخ قائم كرومگر اس سلسلہ ميں جواں مردی خلوص و محبت كے ساتھ مجاہد بننا لوگ كھيك گئے۔

رات کے جلسہ کے بعد حضرت جب مجھ کو لے کر جمشید پور کے لئے اسٹیشن پر
آئے تھے تو چند جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ حضرت کو ان لوگوں نے بہلغ ۱۳۰۰ رویئے نذر کیا'' حضرت نے والیس فر مادیا اور فر مایا'' بیدو پئے میں نہیں لوں گا آپ نے جوکرا یہ بھیجا تھا اس میں سے رویئے نئے ہیں میں چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ بیشاید کم ہے میں نے کہا کہ جائے پھر کہئے۔ میں تو جانتا تھا کہ وہ اس طرح رویئے والیس فر مادیتے ہیں۔ وہ لوگ اصرار کرتے وہ انکار کرتے۔ پھر فر مایا کہ جہنے والیس فر مادیتے ہیں۔ وہ لوگ اصرار کرتے وہ انکار کرتے۔ پھر فر مایا کہ جہنے والیس فر مادیتے ہیں۔ وہ لوگ اصرار کرتے وہ انکار کرتے۔ پھر فر مایا کہ جہنے والیس فر مادیتے ہیں۔ وہ لوگ اصرار کرتے وہ انکار کرتے۔ پھر فر مایا کہ جہنے والیس کا بڑا اثر بڑا اسی وقت انھوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ یہاں اب بیلغ سیرت کی شاخ قائم کریں گے اور ہم سب ممبر بنیں کے جو بھی مشکل پیش آئے گی ہم برداشت کریں گے۔

﴿ عَجَامِدِ مَلْتِ نَمِيرٍ ﴾ من الله عند المستقبل الله عند المستقبل الله عند المستقبل الله عند المستقبل المستق

حضرت بین کرخوش ہوگئے۔ پھر فرمایا کہ اس رویئے میں سے جورویئے نگی جا ئیں اسی سے رسید وغیرہ چھپوالینا اور میں خود تمھیں رویئے جھبوں گا جس سے ابتدائی جا ئیں اسی سے رسید وغیرہ چھپوالینا اور میں خود تمھیں رویئے جھبوں گا جس سے ابتدائی کام ہوسکے ان لوگوں نے کہا کہ حضور اللہ نے ہم لوگوں کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ بس آپ کی حمایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ''اب دیکھئے حضرت کا ارشاد اور کرا مت' ہم لوگ جمشید پور چلے آئے دوسرے دن وہ لوگ جب صبح سوکر الحقے تو دیکھا کہ سڑک کی نارے ایک غریب مسلمان کی لاش ملی جو کہیں سے بھیک مانگہ ہوا اس دیار میں آگیا تھا اور اس قدر کمزور تھا کہ اس کا چلنا پھر نامشکل تھا۔ اس کی تجمیز و تکفین حضرت ہی گئی۔ اس واقعہ کی خبر مجھے وہاں کے ایک عالم صاحب نے پندرہ دن کے بعد دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! میرے خسر مولوی حرمت علی صاحب جو حضرت کی بعد میں سے جب ان کا آخری وقت ہوا تو حضرت کو یاد کر کے رونے گئے کہ کاش میرے میر اس وقت آئے میں نے کہا کہ وہ بہت دور ہیں میں ان کواطلاع دے دوں ؟ اچا نک بعد دوسرے دن وہ انتقال کر گئے۔ دوسرے دن وہ انتقال کر گئے۔ تیسرے دن وہ انتقال کر گئے۔

### بره ون كاادب اورمجام رملت:

حضرت مجامد ملت میں جہاں ہزاروں خوبیاں تھیں وہاں ایک اہم خوبی یہ بھی تھی کہوہ اپنے بزرگوں کا بے پناہ ادب کرتے تھے واقعات تو بہت ہیں مگر چندواقعات پیش کرتا ہوں۔

ایک بارالہ آباد میں تا جدار اہل سنت عارف باللہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف لائے اسلین پر حضرت مجاہد ملت بہت سے مریدوں کو لے کر موجود تھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مجاہد ملت نے حضرت مفتی اعظم کے بوسے لیے۔حضرت مفتی اعظم ہند نے مجاہد ملت کے سرکواٹھایا اور سینہ سے لگا لیا۔لوگ عش عش کر گئے۔

سجان اللہ! اتنے عظیم بزرگ اپنے بڑوں کا احترام کس طرح کرتے ہیں۔
ایک بار پھر اللہ آباد آنا ہوا تو حضرت مفتی اعظم ہند کو اسٹیشن لینے تشریف لے گئے جب حضرت مفتی اعظم ہند کا رمیں بیٹھے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی حضرت کے بغل میں تشریف رکھئے وہ انکار کرنے لگے ادھر حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ بار فرماتے رہے کہ مولانا میر بے پاس بیٹھئے مگروہ کہتے تھے کہ میں رکشے سے آول گا۔
ہم لوگ اس راز کو نہ سمجھے۔ حاجی عیدو بھائی جن کی کارتھی کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں رکشے سے آئی کیوں کشے سے آئیں گے کار میں جگہ ہے آپ تشریف رکھئے۔

حضرت مجاہد ملت نے عیدہ بھائی سے چیکے سے کان میں کہا کہ آپ لوگ کیا سے مری مجال ہے کہ میں آپ مجھ کو حضرت کے پاس بغل میں آگے بیٹھوں۔ ہم لوگ دم بخو درہ میری مجال ہے کہ میں ان کے کا ندھے سے کا ندھا ملا کر بیٹھوں۔ ہم لوگ دم بخو درہ گئے ۔ کیا کہنا بیا دب یہ عظیم ۔ آخر کار حضرت مفتی اعظم کے خادم کو حضرت کے بغل میں جب بٹھایا گیا تو حضرت مجاہد ملت اس خادم کے بغل میں آگے کی نشست پر بیٹھے۔ کیا بیدوا قعات ہم لوگوں کی آئکھیں کھو لنے کے لئے کم ہیں۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک بار ہر ملی شریف میں دارالعلوم مظہر اسلام کے سالا نہ جلسہ دستار بندی میں ہمارشعبان المعظم کو حاضرت مجاہد ملت اور علامہ سید غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی میں ہمی سے جو حضرت مجاہد ملت اور علامہ سید غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی بھی سے جو حضرت مجاہد ملت سے عرض کیا کہ حضور میں آج سید نااعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے مزار پر بعد ظہر حاضر ہوکرا پنے علا ہے اہل سنت کی شکایت کروں گا اور خاص طور سے آپ کی شکایت کروں گا۔

حضرت مجاہد ملت چونک پڑے اور تمام لوگ میری اس جرأت برمیری طرف

اور ہمارے علما دوسرے شہرول میں تقریر کررہے ہیں۔ اور آپ سے میں نے کئی بارعرض کیا کہ حضور آپ اللہ آباد میں مستقل قیام کرلیں کیونکہ اس کے جاد وکو آپ ہی توڑ سکتے ہیں کیوں کہ تقریر ول سے اور بے عمل علما سے مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں پڑر ہا ہے آپ جیسے باعمل مجاہد کی از حد ضرورت اس وقت میرے شہر کو ہے۔ حضرت نے انکساری وخا کساری کے الفاظ کہنے شروع کئے فرمانے گئے، اربے بھائی میں ایسانہیں ہمول تم لوگ مجھے بہت اچھا عالم اور بزرگ سجھتے ہو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میر شمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھئے مولا ناصاحب راز جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات سنئے ان کے دل کا در دمحسوں سیجئے اور اللہ آباد میں جم کر بیٹھئے۔

پھر حضرت مجاہد ملت نے فر مایا کہ ار نے بھائی میں یقیناً وہاں رکنے کی کوشش کروں گا مگر میرے رہنے کا اثر ہوتا ہے یا نہیں بیہ خدا جانے اس پر حضرت سید غلام جیلا نی صاحب نے فر مایا کہ رازتم واقعی جا کراعلیٰ حضرت کے مزار پران کی شکایت کرو۔ اور سب بننے گئے۔اس وقت کوئی حضرت مجاہد ملت کو دیکھتا۔ سبحان اللہ چہرے پرایک نورانی کیفیت ابھری آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا رازتم سے وعدہ کرتا ہوں میں اللہ باد میں زیادہ قیام کروں گا وہاں رہوں گا ابتم میرے اعلیٰ حضرت سے میری شکایت نہ کرنا اور بہ کہہ کر پھوٹ بھوٹ کررونے گئے۔

« مجا بدملت نمبر » مسترور و مستور و 337 » ....

حضرت علامہ سید غلام جیلائی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے حضرت آپ بخو بی اس حدیث شریف سے واقف ہیں کہتم کو جسیا مخلوق گمان کرے وییا کر کے دکھاؤ۔ آپ ہزارا پنے اندرا پنے کو کم مایہ بے اثر عالم وغیرہ سجھئے مگر رازاس وقت اپنے شہر کے علما کی آ واز بن کرآپ سے مخاطب ہیں۔ میں نے اللہ آباد کی یہی حالت سنی ہے میں بھی اللہ آباد آؤں گامیں نے اسی وقت حضرت مجاہد ملت سے وعدہ کیا اب میں آپ کی شکایت نہ کروں گامگر وہاں کے حالات ضرور بیان کروں گا۔

میں کھانے کے بعد تنہا سیدنا امام اہل سنت عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت مولا نا شاہ احمد رضا خال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا میں نے اپنے دل کا در داس آستانے پر الفاظ کی شکل میں بکھیر دیا۔ میں نے اللہ آباد کے بارے میں حالات بیان کرتے ہوئے عرض کیا حضورا کی شخص نے اپنی جھوٹی ولایت کا چکر میرے شہر میں چلایا۔ جب کہ وہ قطعی ولی نہیں ہے۔ سا دہ لوح مسلمان اس کے پروپیگنڈہ سے متأثر ہورہے ہیں۔ اور اہل سنت کے علما کی توجہ ادھر نہیں ہے۔ آپ اپنے شنم اور عمور مفتی اعظم کی توجہ میرے شہر کی طرف کرائے اور نہیں ہوجائے۔ علما کے اللہ اللہ سنت کی آ مدشر وع ہواور جن و باطل کا فرق میرے شہر میں ہوجائے۔

میں نے اس وقت کس درجہ اپنے دل کی گہرائیوں سے بیموض داشت وہاں پیش کی تھی اس کا انداز ہ مجھے ہے۔ آپ یقین جانے کہ صرف ارروز کے بعداس شخص کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مجاہد ملت اللہ آباد آئے پہلے بھی تشریف لاتے تھے مگر دوروز ، ایک روز رہ کر ملک کے طول وعرض میں سفر کے لئے نکل جاتے تھے مگر اس کے بعدایک ایک ہفتہ قیام کرنے لگے۔ ان کے قیام سے عقائد باطلہ کا قلع قمع ہوا۔ ابھی ابھی گذشتہ سال حضرت نے اپنے دست مبارک سے خط کھے کراڑ یسہ اپنے وطن میں بلایا۔ حضرت کی اہلیہ کا وصال دوسال قبل ہوچکا تھا جوایک بزرگ تھیں۔ ان کے وطن میں بلایا۔ حضرت کی اہلیہ کا وصال دوسال قبل ہوچکا تھا جوایک بزرگ تھیں۔ ان کے وطن میں بلایا۔ حضرت کی اہلیہ کا وصال دوسال قبل ہوچکا تھا جوایک بزرگ تھیں۔ ان کے

ر کا ہوست میں ہیں ہیں ہیں ماضر ہوا حضرت کے یہاں دھام مگر جانے کا میرا پہلاا تفاق میں کی تقریب بھی ماضر ہوا حضرت کے یہاں دھام مگر جانے کا میرا پہلاا تفاق تھا میں نے وہاں جا کرفقیری اورامیری کاسٹکم دیکھا حضرت کاعظیم الثان کی ایک طرف بتار ہاتھا کہ میں ان کے اعلیٰ خاندان کی یادگار ہوں حضرت کے پھوس کی جھونپر ہی دوسری

بتارہا تھا کہ میں ان کے اعلی خاندان کی یاد کارہوں حضرت کے چھوس کی جھو پیڑی دوسری طرف یہ بتارہی تھی کہ میں اس وقت کے مجاہداعظم اس وقت کے امام التار کین، اس وقت

کے عارف باللہ اس وقت کے فقیہ اعظم مجاہد ملت کی آرام گاہ ہوں۔

حضرت کا چبکتا دمکتا چرہ چودہویں کے جاند کی طرح اسی پھوس کی جھونیرٹی میں چبک رہاتھا۔ رات کوعرس مبارک کی رسم کے بعد ایک پرشکوہ اجلاس ہواجس میں سیٹروں علما وحقّاظ و قاری ومریدین شامل تھے۔حضرت کی اہلیہ کا مزارات مقام پر ہے جلسہ کی کارروائی چل رہی تھی۔ میں جب جلسہ میں حاضر ہوا تولوگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب مزار کے لئے کوئی قطعہ پڑھو میں نے وہیں چند قطعات کے اور ایک قطعہ ایسا پڑھا کہ جو بعد میں صادق آیا۔ میں نے اس وقت سمجھا بھی نہ تھا کہ میں آج جو کہہ رہا

. ہوں، پیقطعہ جو یقیناً میراوجدان تھا۔ کل کیجھ دنوں کے بعدیہی ہوگا۔ وہ پیہے ہے

قا دری سلسله عجیب ملا غوث اعظم کے وہ قریب ملا

نا زکراے زبین دھا م<sup>نگر</sup> تجھ کو رحمٰن کا حبیب ملا

اس قطعہ کوئن کر حضرت مجاہد ملت رونے لگے اور فر مایا کہ راز الہ آبادی تو شاعر لگ مران سے کام ایک تربیل سے رم ان تم اہل دھ ام مگر کوم سی مدہ سے

ہیں شاعر لوگ مبالغہ سے کام لیا کرتے ہیں ارے میاں تم اہل دھام نگر کومیری وجہ سے مبار کباد دے رہے ہو یہاں تک کہ یہاں کی زمین کو بھی تم نے ناز کرنے کی ہدایت کی مگر بیمیرا قصبہ اور اس کا حال تم کو کیا معلوم کہ یہاں کے لوگوں نے کس قدر جہالت،

اور بے ملی کا ثبوت دیا ہے میں رور ہا ہوں حضرت نے وہاں سے علما کی غیرت کولاکارا

اس جگہ کوچھوڑ دول گاجس پرسیٹرول مسلمان اسی وقت حاضر ہوئے تو بہ کی اور آئندہ کے اس جگہ کوچھوڑ دول گاجس پرسیٹرول مسلمان اسی وقت حاضر ہوئے تو بہ کی اور آئندہ کے لیے شریعت پر عمل کرنے کا وعدہ اور نماز پڑھنے کا عہد کیا۔ دوسرے دن صبح میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو علم تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں یا بغداد شریف یا اللہ آباد میں موت آئے اور وہیں مجھے رکھا جائے کہ مجھے مدینہ منورہ میں یا بغداد شریف یا اللہ آباد میں موت آئے اور وہیں مجھے رکھا جائے مگر میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی وصیت بدل دی کہنے گئے کہ ہاں بھائی تم اللہ آباد کی موت کوش ہے کہتم اس پراحتجاج کرومگر میں کیا بتاؤں ان لوگوں نے مجھے سے میرے غوث کا واسطہ دے کر میری وصیت بدل وادی ، میرے قصبہ کے تمام مسلمان عرصہ سے فوث کا واسطہ دے کر میری وصیت بدل وادی ، میرے قصبہ کے تمام مسلمان عرصہ سے واسطہ دے دیا جس کی وجہ سے میں مجبور ہوگیا۔ یہ واقعہ ۱۲ اراگست ۱۸ء کا ہے۔

حضرت مجاہد ملت کی پوری زندگی اسلام کی اشاعت میں گزری اس دور میں انھوں نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے جس کا جواب نہیں ہے وہ ایک حقیقی مجاہد سے۔ آج تو مجاہدوں کے بعد کرسیاں ہل جاتی ہیں۔ گر وہ ایک ایسے سے مجاہدوں کے بعد کرسیاں ہل جاتی ہیں۔ گر وہ ایک ایسے سے مجاہد سے کہ جن کو عمر بحر جیل کی سلاخیں نصیب ہوئیں۔ میں اسی لئے ان کو حقیقی مجاہد کہتا ہوں۔ بلکہ اس دور کے وہ ایک مجاہد اعظم سے آج بھی ان کا نورانی چرہ سامنے سکرار ہا ہے۔ آج بھی ان کے الفاظ کا نوں میں گونج رہے ہیں۔ کاش ہم کو ایسے مجاہد کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق ہو۔

وحیدعصر عابد و زاہد بزرگ زبر دست محدث حضرت مولا نا حافظ ملت شاہ عبد العزیز صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش طبع بزرگ تھے وہ بڑے فراخ دل، کشادہ سینہ، اعلی ظرف لوگوں میں تھے۔ بھی بھی بہت آ ہستہ سے ایسی بات فرما دیتے تھے کہ عرصہ تک لوگ اس کی لذت محسوس کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت حافظ ملت کے سامنے

﴿ عجامِدِ ملت نمبر ﴾ وروز المناسب ( 340 ﴾

حضرت مجاہد ملت کا ذکر ہوامسکرا کر فر مایا کہ مجاہد ملت کو نیکی کا ہیضہ ہوگیا ہے۔جس پر لوگ بہت محظوظ ہوئے پھر فر مایا کہ وہ بیرچا ہتے ہیں کہ پوری دنیا یک بہ یک نیک ہو

جائے مگران کی بیخواہش عین سنت رسول ہے۔ ب

جو نیک اور اچھے ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایسی ہی ہو حائے۔حضرت مجامد ملت میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ لوگوں کی وہ عیب پوشی کرتے تھے۔ ان کی سادہ لوحی ان کی منکسر المز اجی کی وجہ سے لوگ ان کے نام پر ہزاروں کا سرمایہ ہضم کر جاتے تھے مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چیثم پوثنی کرتے تھے۔ایک بارتو وہ نماز یر هدرے تھان کی صدری ایک صاحب نے ان کے سامنے سے لے لیاجس میں دس ہزاررویئے تھے حضرت نے اس واقعہ کواپیا چھیایا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ، وہ فر ماتے تھے کہ ''میری فرات ہے کوئی مسلمان رسوا ہو میں الیمانہیں کرسکتا'' ہاں عقائد باطلہ کے معاملہ میں وَه نَتَی تلوار ہے گستا خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بجل بن کر گرتے تھے ایک باران کوان کی صاف گوئی وحق گوئی کی بناپرسزا ہوگئی جیل میں تھےان کی تقریر کے کچھ جملےایسے تھے جس پرحکومت کواعتر اض تھاایک بہت بڑے بزرگ ان کی اس تقریر کولکھ کرجیل میں ملنے گئے اور کہنے لگے کہ آپ اس تقریر کے خاتمہ پرصرف اتنا لکھ دیں کہ مجھےان جملوں پر بڑا افسوس ہے۔حضرت نے جیل میں فر مایا کہ کیوں کھوں میں نے حق بات کہی مجھے نہایت خوش ہے کہ میں نے اعلان حق کیا۔ وہ بزرگ منسنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی بیہ ہمارے مجاہد ملت ہیں۔ چونکہ مجھ سے پچھ وزیروں نے کہا تھا کہ وہ صرف اتنا لکھ دیں تو ہم کیس اٹھوا دیں گے۔مگر زندہ بادمجاہداسلام کی یہی شان ہوتی ہے۔ وہ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ بریلی شریف میں بہت ہی ادب سے تشریف لے جاتے تھے۔ان کو بہت سے بزرگوں سے خلافت ملی تھی۔ولی کامل حضرت سیدنا اشرفی میاں صاحب کچھوچھوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ججۃ

### 

الاسلام حضرت مولا نا حامد رضا خال صاحب رحمة الله عليه شنرادهٔ اعلیٰ حضرت رحمة الله عليه کے بھی خليفه تھے۔

تمام سلاسل کی ان کواجازت وخلافت تھی۔حضرت مجاہد ملت نے تقریباً چار سال قبل مجھے بھی ایک موقع پرعملیات و نقوش و شبستان رضا کے اورادو وظائف کی اجازت اللہ آباد میں مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اس کی اجازت اپنے پیرومر شد حضور مفتی اعظم ہند قبلہ سے بھی لے لینا جس وقت میں نے یہ بات حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ سے عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ جب مولا ناصاحب نے اجازت دے دی تواب کیا کی ہے خبر میں بھی تم کواجازت دیتا ہوں خدا کا میاب فرمائے۔

حضرت مجاہد ملت میں تواضع ، انکساری ، قناعت پیندی ، بہادری ، ہے باکی ، جرائت ، اولوالعزمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔عبادت وریاضت میں وقت زیادہ صرف کرتے تھے۔ پھراس کے بعد ملکی معاملات اور علما کی گرتی ہوئی حالت پرغور کرتے اور مسلمانوں کی بے عملیوں پر بے پناہ کرب، رنج و ملال کا اظہار کرتے مسلمانوں کے لئے اور ملک وقوم کی بہتری کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔

حاکمان وقت ہے بھی مرعوب نہیں ہوئے اس سلسلہ میں حضرت مجاہد ملت کو بے بناہ مظالم برداشت کرنے بڑے تھے۔ اپنے مسلک اور دین پر تنی سے پابندی کرتے ہوئے بھی تمام قو موں کے افراد کوفرا خدلی سے فیض یاب کرتے تھے۔ ملک کے طول وعرض میں ان کی قائم کی ہوئی بہت ہی درسگا ہیں اور انجمنیں ہیں جن میں جامعہ حبیبیہ مسجد اعظم اللہ آباد کوفو قیت حاصل ہے وہ بہنے سیرت کے صدر اور خاکساران حق کے امیر بھی تھے۔

حضرت کے مشاہیر تلا مٰدہ واسا تذہ:

آپ حضرت مولا ناعبدالکافی صاحب رحمۃ اللّٰه علیہ سے ابتدائی تعلیم ہی کے دوران مرید ہو چکے تھے۔اس کے بعد حضرت اشر فی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ججة الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خال صاحب سے خلافت یائی ان دونوں بزرگوں کےعلاوہ اور بھی بزرگوں ہےآپ کوخلافت حاصل تھی۔آپ کے اساتذہ میں حضرت صدرالا فاضل مولا نانعيم الدين صاحب مرادآ بادي وحضرت صدرالشريعيمولانا امجدعلى صاحب رحمة الله عليه ابتدائي تعليمي استاذ حضرت مولانا شاه ظهور حسام الدين ما نک بوری رحمة الله علیه تھے آپ کے مشاہیر تلامذہ کی تعداد سکٹروں کی ہے۔ مگر کچھ ہی نام پیش ہیں مثلاً مثمس العلماء حضرت مولانا نظام الدین صاحب اله آبادی، حضرت مولانا الحاج عبدالرب صاحب مرادآ بادی، حضرت مولانا سیدعبد القدوس صاحب بهدر كي، حضرت مولا ناالحاج نغيم الله خال رحمة الله عليه، حضرت مولا ناعبدالحيُّ صاحب اجميري، حضرت مولا نامعين الدين اعظمي، حضرت مولا نا غلام آسي صاحب، حضرت مسعود احمد مراد آبادی،مولانا محمد اسلام سنبهلی، حضرت مولانا سیف الله صاحب مراد آبادي وخطيب مشرق حضرت مولانا مشاق احمد صاحب نظامي الهآبادي ويسيتوان شاگردوں کےشاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جنھوں نے علم دین مصطفیٰ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی اشاعت میں بے بناہ کارنا مے پیش کئے ہیں اور کررہے ہیں۔ ہاں میں نے جناب سیدشمیم گوہرصا حب کے تکم رکتھیل کرنااس لئے بھی ضروری سمجھا کہ بیہ صاحبزادے ہیں حضرت مولا ناحکیم سید شاہ عزیز احمه صاحب ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاه ابوالعلائيه ك\_به خانقاه اصل خانقاه كي صورت مين آج اله آباد مين بافيض خانقاه ہے۔سیدشاہ عزیز احمر صاحب قبلہ بڑے ہی خوش اخلاق،خوش پوشاک سجادہ ہیں حضرت مجاہد ملت نے جب تبلیغ سیرت بنائی تھی تو بیرنا ئب صدر تھے۔حضرت مجاہد ملت

﴿ مجابِدِملت نمبر ﴾ وورود والمراب المراب الم

اورشاہ عزیز میاں صاحب لباس کے معاملے میں ایک دوسرے کی ضد تھے ایک طرف ایک معمولی کرتا، عمامہ، ایک تہبند، ایک چیل، کھانے کے لئے آئے کی بنجیری یا سوکھی روٹی کے ٹکڑے حضرت کے ناشتے دان میں ۔ دوسری طرف سیدشاہ عزیز احمد صاحب کا لباس فاخرانہ دیکھئے تو معلوم ہوتا کہ ابھی ابھی بہا درشاہ کی محفل سے اٹھ کر آرہے ہیں ان کے لباس بڑے ہی ٹہو کہ تا ہے۔ ہرچیز میں بے پناہ نفاست۔

ایک بارشاہ صاحب قبلہ نے حضرت مجاہد ملت سے فرمایا کہ اب میں بھی آپ
کی تقلید کروں گا میں بھی بالکل سادہ کیڑے بہنوں گا کیونکہ آپ ببلیغ سیرت کے صدر ہو
کراس طرح کیڑے بہنتے ہیں اور میں نائب صدر ہوکراس قدر شاندار لباس بہنتا ہوں،
چونکہ شاہ صاحب بڑے ہی پر مذاق واقع ہوئے ہیں۔ انھوں نے حضرت مجاہد ملت سے
ہوا کہ لوگ میرے لباس کو آپ کے ساتھ دیکھ کریہی سمجھیں گے کہ میں بہت امیر کبیر
ہوں اگر چہ معاملہ اس کے برعکس ہے حضرت مجاہد ملت کے عشق رسول اور اولا در سول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت وعقیدت کا منظر دیکھئے۔ حضرت مجاہد ملت نے فرمایا کہ
شاہ صاحب آپ ہرگز سادہ لباس نہ پہنئے آپ پریہی لباس زیب دیتا ہے کیونکہ آپ
شہرادے کس کے ہیں میں آپ کو معمولی لباس میں دیکھ کرسخت افسوں کروں گا۔ آپ
اسی طرح رہئے ہم فقیر ہیں ہم کواسی حال میں رہنے دیں۔

حضرت مجاہد ملت الله آباد میں اسی خانقاہ میں زیادہ ترتشریف لاتے تھے یا جھی کھی دائرہ شاہ اجمل میں۔حضرت مجاہد ملت کی پر بصیرت نگاہوں نے عزیز مسید شمیم گوہر صاحب میں ضرور کچھ دیکھ لیا ہوگا جبھی تو انھوں نے شمیم میاں کوخلافت واجازت سے نواز ااور سید العلماء حضرت مولا ناسید آل مصطفی صاحب مار ہروی رحمۃ الدعلیہ نے بھی شمیم میاں کومیر ہے سامنے خلافت عطافر مائی۔خداشیم میاں کوان حضرات کے فیض اور سلسلۂ قادریہ کی برکتوں اور فیضان سے سرفراز فرمائے اور مخلوقِ خدا کی خدمت کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

### مجامد ملت کے رفقائے درس

جناب مولا نامحوداختر القادری (تخصص) متعلم الجامعة الاشرفیه برصغیر ہندہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں فقیہ اعظم ہندصدر الشربعہ حضرت علامہ فقی محمد المجدعلی اعظمی علیہ الرحمة والرضوان''مصنف بہارشربعت'' کاعلمی فیضان آج بھی جاری ہے۔ آپ کی بارگاہ کے پروردہ اور آپ کی درسگاہ کے فیض یافتہ علماو مشائخ دنیا کے اسلام کے لئے متاح تعارف نہیں۔

حضرت صدر الشريعه قدس سرۂ كے حلقهٔ درس ميں اعلیٰ سے اعلیٰ ذہين وقطين طلبہ نے شركت كی اوران ميں اكثر وہيشتر اپنے دور كے ممتاز وتبحر اور متدين عالم دين ہوكر چكے۔ مگر آپ سے اكتباب فيض كرنے والے چند ایسے بھی طلبہ تھے جن كے بارے ميں آپ نے ارشاد فر مایا كہ ساری عمر ميں يہی ایک جماعت ایسی ملی ہے جس كے تمام طلبہ ذہين وقطين اور تعليم سے غایت درجہ دلچیہی رکھنے والے ہیں'۔

انتیاز واختصاص کایہ بلند پایہ مقام حضور مجاہد ملت اوران کے رفقائے درس کو حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جامعہ معیدیہ اجمیر شریف میں ایک مرتبہ وفد کے جید علما ومشائخ بخرض امتحان تشریف لائے جن میں محقق معقولات حضرت علامہ فضل حق را میوری محشی ''امور عامہ'' بھی تھے آپ نے حضور مجاہد ملت اور ان کے رفقائے درس سے''شرح مواقف وامور عامہ'' کا امتحان لے کرا ظہار تا ثر فر مایا کہ ہندوستان میں اس استعداد کے طلبہ کیا علا بھی نہیں پائے جاتے (بروایت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ) حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی نظروں میں بے پناہ مقبولیت رکھنے والے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی نظروں میں بے پناہ مقبولیت رکھنے والے

طلبہ اور حضرت مجاہد ملت کے چند مخصوص رفقائے درس کے حالات قلم بند ہیں ،ان میں

﴿ تجاہد ملت بمحدث اعظم پاکستان ، حافظ ملت ، صدر العلماء اور امین شریعت یہ پانچوں محاہد ملت ، محدث اعظم پاکستان ، حافظ ملت ، صدر العلماء اور امین شریعت یہ پانچوں حضرات شب وروز کے ساتھی تھے اور منقولات و معقولات کی تقریباً تمام کتابوں میں ہم سبق بھی رہے اور کتب متداولہ کے علاوہ حضرت صدر الشریعہ سے منقولات و معقولات کی وہ کتابیں پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا جو کسی بھی درسگاہ میں زیر درس نتھیں۔ چونکہ مجاہد ملت نمبر کے لیے اس عنوان پر خامہ فرسائی کا خیال بہت تا خیر سے پیدا ہوا اس لئے عجلت میں تفصیل کھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ العزیز آئندہ بھی ہانتھیل لکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

محدث اعظم يا كستان حضرت علامه سردارا حمد خال صاحب قدس سرة: محدث اعظم يا كتان حضرت علامه ابوالفضل محدسر داراحمه بن چودهري ميزان بخش قدس سره ۲۲۲ هر ۱۹۰۴ و میں اینے وطن موضع دیال گڑھ ضلع گورداس یور (پنجاب) میں بیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم قصبہ دیال گڑھ میں حاصل کی۔۳۲۳اھ/ 1977ء میں اسلامیہ ہائی اسکول پٹیالہ میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، ایف، اے کی تیاری کے لیے لا ہورتشریف لائے ، انھیں دنوں مرکزی انجمن حزب الاحناف لا ہور کی جانب سے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا جس میں شرکت کے لئے حجۃ الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خال صاحب قدس سرہ بھی تشریف لے گئے۔آپ حضرت ججة الاسلام سے ملا قات کے لئے حاضر ہوئے اوران کی خدا داد وجاہت اور کمال علمی سے اس قدر متأثر ہوئے کہ انگریزی تعلیم کوخیر باد کہہ کرعلوم دیدیہ کی مخصیل کے لئے ان کے ہمراہ بریلی شریف چلے آئے۔حضرت صدرالشریعہ علیہ الرحمہ کی نگرانی میں کافیہ تک کی تعلیم دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف میں یائی،اس کے بعد جب صدرالشریعہ حضرت علامه محمدامجد على صاحب قدس سرهٔ دارالعلوم معینیه عثمانیها جمیر شریف تشریف لے گئے تو آ ہے بھی اکتساب علم وفیض کے لیے ہم رکا ب رہے اور کتب منقول ومعقول کا درس لیا۔

اس اسلام میں جب حضرت صدرالشر بعہ وہاں سے مستعفی ہوکر دوبارہ دارالعلوم منظراسلام بریکی شریف تشریف لائے تو آپ بھی ان کے ہمراہ تصاور یہیں سند فراغت حاصل کی۔ شکمیل علوم کے بعد پانچ سال تک دارالعلوم منظر اسلام ہی میں تدریسی خدمات پر مامور رہے پھر 103 ھیں دارالعلوم مظہراسلام بریلی شریف میں جس کے خدمات پر مامور رہے پھر 103 ھیں دارالعلوم مظہراسلام بریلی شریف میں جس کے آپ خود بانی بھی ہیں اس کے شخ الحدیث متعین ہوئے اور علم حدیث کی گرانقدر خدمات انجام دیں۔اس دور میں بے شاراہل علم نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔

من کارمحرم الحرام ۱۳۵۴ ہے مطابق ۲۵ راپریل ۱۹۳۵ء کو بریلی شریف میں مشہور دیو بندی مناظر مولوی منظور احمد نعمانی سے کامیاب مناظرہ کر کے اسے شکست فاش دی۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان تشریف لے گئے، کچھ عرصہ تک وزیر آباد اور سارو کی میں قیام فر مایا، ۱۳۲۷ ہے روم ۱۹۲۸ء کے اواخر میں لائل پورتشریف لائے اور بے سروسامانی کے عالم میں درس حدیث دینا شروع کیا، اس کے بعد جامعہ رضویہ مظہرا سلام لائل پور کی بنیا و رکھی جس سے آپ نے بیناہ جدوجہدا ورسعی پہیم کے باعث جلد ہی ملک و ہیرون ملک میں کافی شہرت حاصل کرلی اور دور در از سے کثیر تعداد میں طلبہ آگر آپ کے حلقہ کر س

حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ آپ کو بے پناہ چاہتے تھے چنانچہ آپ کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ''مولانا سردار احمہ میری دائنی آئکھ ہیں'' یہی وجھی کہ ایک مرتبہ اخبارات میں آپ کی شہادت کی جھوٹی خبرشائع ہوئی تو آپ کی فاتحہ خوانی کا اپنے وطن گھوسی میں شاندار اہتمام کیا اور قرآن خوانی کے بعد اشکبار آئکھوں سے آپ کے سلسلے میں تقریر فر مائی (بروایت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری) حافظ ملت قدس سر کی طرح آپ نے بھی اخیر عمر تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کے بھی کثیر تلامہ ہندویا ک اور دوسرے ممالک میں دین متین کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ حافظ ملت تلامہ ہندویا کی اور دوسرے ممالک میں دین متین کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ حافظ ملت

کی طرح آپ کے درس کی بھی بہت شہرت ہوئی حتی کہ آخری دور میں سند فراغت ماصل کرنے والوں کی تعداد سوسے متجاوز ہوجایا کرتی تھی۔حضرت ججۃ الاسلام قدس سرہ العزیز کی وجاہت آپ میں نمایاں تھی۔آپ پیکراخلاق،سراپا شفقت، باوقار و با رعب اور پرشکوہ و پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری دینے والا تحص ہمیشہ کے لئے آپ کا گرویدہ ہوجایا کرتا تھا۔اتباع سنت، علم وتد براور کم گوئی وسادگی میں آپ بھی مجاہد ملت کی طرح حضرت صدر الشریعہ کا نمونہ ومظہر تھے۔ گوئی وسادگی میں آپ بھی مجاہد ملت کی طرح حضرت صدر الشریعہ کا نمونہ ومظہر تھے۔ باوجود تصویر نہیں بنوائی۔ باوجود تصویر نہیں بنوائی۔

ججة الاسلام حضرت حامد رضاخال صاحب قدس سرؤ سے سلسلہ قادر بیر ضویہ میں بیعت ومجاز تھے اور حضرت شاہ محمد سراج الحق صاحب چشتی نے سلسلہ چشتیہ کی خلافت واجازت عطافر مائی۔

درس وتدریس کے ساتھ رشد و ہدایت کا معاملہ بھی جاری تھا۔ ہزار ہاافرادآپ
کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ محدث اعظم پاکتان قدس سرۂ نے تمام عمرعلوم دینیہ خصوصاً علم حدیث کی خدمت اور وعظ وارشاد میں صرف کر دی اس لئے تصنیف و تالیف کا موقع نظل سکاتا ہم چند تصانیف (۱) اسلامی قانون وراثت (۲) تبصرۂ مُذہبی برتذکرۂ مشرقی (عنایت اللہ مشرقی کے تذکرہ پر تبصرہ) (۳) مرزا مرد ہے یا عورت (رد مرزائیت) (۴) موت کا پیغام دیو بندی مولویوں کے نام' آپ کی بہترین یادگار ہیں۔ مرزائیت) (۴) موت کا پیغام دیو بندی مولویوں کے نام' آپ کی بہترین یادگار ہیں۔ بخرض علاج کراچی تشریف لے گئے اور و ہیں علیم شعبان المعظم ۱۳۸۲ ہے اور میں علیم شعبان المعظم ۱۳۸۲ ہے گئے اور و ہیں علیم شعبان المعظم ۱۳۸۲ ہے گئے اور و ہیں علیم شعبان المعظم ۱۳۸۲ ہے گئے اور و ہیں علیم شعبان المعظم ۱۳۸۲ ہے گئے اور و ہیں علیم دعرفان کا بیر گئے گرال مارپیا سیخ محبوب حقیق سے جاملا۔ انا للہ و انا الیہ د اجعون .

. نغش مبارک شاہین اکسپرلیں کے ذریعہ لائل پورلائی گئی،۴۸رلا کھافراد نے

جنازے میں شرکت کی ، ہزار ہاا فراد نے جنازے پرایک نورکوسایہ کناں دیکھا۔ بارگاہ اللہ اور در باررسالت میں آپ کی مقبولیت کی بیروشن دلیل ہے۔ شاہزادہ صدرالشریعہ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب از ہری مدخلہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔احاطۂ سنی رضوی جامع مسجد لائل بور میں آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے۔

حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان بھی آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، چنانچہ انھوں نے آپ کی شان میں ایک طویل منقبت تحریر فرمائی جس کے چندا شعار مندرجہ ذیل ہیں:

اس زمانه کامحدث بے مثال جس کا ثانی ہی نہ تھا جا تار ہا مولوی سر داراحمدا ٹھ گئے کوش سارا درس کا جاتار ہا غوث اعظم قطب عالم کا غلام نائب شاہ رضا جاتار ہا حضرت صدرالشریعہ کاوہ چاند میر امہریرضیا جاتار ہا

استاذ العلماء حافظ ملت حضرت علامه عبدالعزیز صاحب قدس سرؤ:
قصبہ بھوجپورضلع مراد آباد کے ایک غریب مگر دیندارگھرانے میں غالبًا ۱۹۰۰ میں بروز شنبہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جدامجد علیہ الرحمہ نے آپ کا نام عبد العزیز رکھا اور فرمایا کہ اس نام کے دبلی میں ایک بہت بڑے عالم دین گذرے ہیں۔ میرایہ بچہ بھی عالم دین ہوگا۔ آپ کے والد ماجد حافظ حمر غلام نورصاحب بڑے متی و رہیز گار وسادہ لوح انسان تھے۔ حفظ قر آن حکیم کی تحمیل آپ نے آخیں سے کی۔

المحابہ ملت نبر کی متعدد اساتذہ سے گلتاں، بوستاں تک کی تعلیم حاصل کرنے بھو جپور اور پیپل سانہ کے متعدد اساتذہ سلسلۂ تعلیم منقطع فرما دیا اور گاؤں کی مسجد و مدرسہ میں امامت و تدریس کے فرائض انجام دینے گئے۔ اس کے علاوہ اپنے ہمعصروں سے زیادہ کام بھی کرتے اور بلا ناغہ روزانہ ختم قرآن شریف بھی فرماتے۔ پانچ سال تک یہی مشغلہ رہا، اس دوران اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کرتے کہ آپ تو کہتی بیاں کہ تہمارے دادانے دعا کی ہے کہ میرایہ بچہ عالم ہوگا تو میں ہوانہیں لیکن دعا کا ظہور اس طرح ہوا کہ مراد آباد سے حکیم حاذق مولانا عبد الحق صاحب خیر آبادی کے شاگرد رشید حضرت مولانا حکیم محد شریف صاحب بغرض علاج ومعالج بھو جپورتشریف لائے اور رشید حضرت مولانا حکیم محد شریف صاحب بغرض علاج ومعالج بھو جپورتشریف لائے اور آب کی اقتدامیں نماز اداکرتے تھے، وہ آپ سے کافی متاثر تھے۔ آپ کی افتدامیں نماز اداکرتے تھے، وہ آپ سے کافی متاثر تھے۔ ایک روز کہا کہ حافظ صاحب آپ مراد آباد آکر مجھ سے طب پڑھ لیں۔ آپ

ایک روز کہا کہ حافظ صاحب اپ مرادا بادا کر جھے سے طب پڑھ میں۔ اپ نے اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے معذرت جا ہی مگران کے بے بناہ مشفقانہ اصرار پر مجبور ہوکر بغرض مخصیل علم مراد آبادتشریف لائے۔

گلتال بوستان کے امتحان کے بعد انھوں نے عربی تعلیم کا مشورہ دیا۔ آپ نے پندرہ روز میں میزان ومنشعب اور دوماہ کے اندرہی نحو میر وصرف میر وغیرہ یا وفر مالیا اس کے بعد حکیم صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے مزید تعلیم کے لیے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لیا۔ تین سال تک متعددا ساتذہ سے نحووصرف اور منطق کی کتابوں کا درس لیا۔ اسی دوران وہاں آل انڈیاسی کا نفرنس ہوئی جس میں ہندوستان کے مقتدروممتاز علما نے شرکت کی۔ آپ اور آپ کے رفقائے درس نے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان سے اکتساب فیض کی درخواست کی جومنظور ہوئی اور دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف جہاں حضرت صدر المدرسین تھے بلایا۔ ۱۳۲۲ھ میں آپ اور دوسرے ہم سبق طلبہ جن میں حضرت صدر العلما اور مس العلما قابل ذکر ہیں اجمیر شریف بہنچ کر سبق طلبہ جن میں حضرت صدر العلما اور مس العلما قابل ذکر ہیں اجمیر شریف بہنچ کر این المیر شریف بہنچ کر این شکی علم بجھانے گے۔

﴿ بَابِهِ مَلَتُ بَمِرٍ ﴾

آپ کی ذہانت وطباعی اور شوق وجبتو کی وجہ سے حضرت صدر الشریعہ درس
سے خارج وقت میں بھی سلسلۂ تعلیم جاری رکھتے۔ایک مرتبہ خانگی مشکلات کے باعث
آپ نے دورہ لینے کی خواہش ظاہر کی مگر حضرت نے کسی طرح اس کی اجازت نہ دی۔
آپ نے حضرت صدر الشریعہ سے نوسال تک اجمیر مقدس میں اکتساب علم وفیض کیا۔
آپ نے حضرت صدر الشریعہ وہاں سے مستعفی ہوکر دوبارہ ہریلی شریف تشریف

لائے تو آپ بھی ہم رکاب تھاور یہیں ۱۳۵۲ھ میں حضرت ججۃ الاسلام کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی۔

تکمیل علوم کے بعد حضرت صدر الا فاضل علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی
قدس سرۂ نے آگرہ کی جامع مسجد میں خطابت وا فتا کے لئے مبلغ سو (۱۰۰) روپیہ ماہا نہ پر
متعین کرنا چاہا لیکن آپ نے بیگر انقدر پیش کش قبول نہیں کی اور فرمایا کہ میں تجارت
کروں گا اور حتی المقدور فی سبیل اللہ دینی خدمات بھی انجام دول گا۔ لیکن اسی سال آپ
کوصدر الشریعہ نے بریلی شریف بلا کر فرمایا کہ اپنے ضلع میں مسلسل باہر رہنے کی وجہ سے
وہاں بد فدہب اور گراہیت کا تسلّط ہوتا جا رہا ہے اس لئے بدعقیدگی اور گراہی کے
استیصال کے لئے آپ کو مبار کپور بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا حضور میں
ملازمت نہیں کروں گا فرمایا میں نے ملازمت کے لئے کب کہا ہے، میں تو دینی خدمات
اور اشاعت حق کے لئے کہدر ہا ہوں اور آپ بینیتیں (۳۵) روپئے مشاہرہ پر الاسلی کے
اور اشاعت حق کے لئے کہدر ہا ہوں اور آپ بینیتیں (۳۵) روپئے مشاہرہ پر ان علم کا
قالم مبار کپور کی سرز مین پر انتر نے لگا۔ یہاں تک کہ ایک ہی سال میں مدرسہ کی پر انی
عمارت ناکا فی ہوگئی اور ۱۳۵۳ ہے میں ایک عظیم الثان دار العلوم کی بنیاد رکھی گئی جو
دار العلوم اشر فیہ کے نام سے مشہور ہوا۔

مبار کپور کی سرز مین پرآپ کے قدم رکھتے ہی دنیائے وہابیت میں ایک زلزلہ

### ﴿ مجابِد ملت نمبر ﴾ مسترور و مستور و 351 ﴾

آگیا اور اس کے علانے ایک صف ہو کر آپ کے قدم اکھاڑنے کی ناکام اور مذموم کوشش، کی لیکن آپ نے تقریر وتح بر اور مناظرہ سے ان کا بھر پور جواب دے کر انھیں شکست فاش دی۔ اس دوران آپ کی تعلیمی سرگرمیاں ماند نہیں پڑیں بلکہ پوری لگن اور جدو جہد کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ روزانہ تقریباً ۱۸ ارکتا بوں کا درس دیتے جس میں سب سے نیجی کتاب شرح جامی تھی۔

اسی جہد مسلسل اور سعی چیم کا نتیجہ تھا کہ ملک اور بیرون ملک سے علم کے متوالے حافظ ملت کی بارگاہ میں خوشہ چینی کے لئے پروانہ وارحاضر ہونے گے اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ دارالعلوم اشرفیہ کی عظیم الثان عمارت بھی ناکافی ہوگئ اور آپ کو طالبان علوم اسلامیہ کی تشکی کو بجھانے کے لئے ایک جامعہ (عربی یو نیورسٹی) کا منصوبہ بنانا پڑا۔ آخروہ ساعت آئی گئی ۲۰/۲/۲۱/۱ر بچالاول ۱۳۹۱ھ مطابق ۲/۵/۵ مرکئی بنانا پڑا۔ آخروہ ساعت آئی گئی حارا ۲/۱/۱ رائع الاول ۱۳۹۱ھ مطابق ۱۹۵۵ مرکئی وعریض میدان میں شہراد کا علی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ (۲۰۲۱ھ/۱۹۱ء) مسید العلماء حضرت علامہ سید آل مصطفی صاحب قدس سر کہ (۱۳۹۲ھ/۲۹ء) حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ (۱۰۲۱ھ/۱۹۱ء) کے مقدس ہاتھوں سے الجامعۃ الانثر فیہ کا سنگ بنیا در کھا گیا اور د کیھتے ہی د کھتے وہاں علم کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ جس میں اس وقت چوسو بنیا در کھا گیا اور د کیھتے ہی د کھتے وہاں علم کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ جس میں اس وقت چوسو بنیا در کھا گیا اور د کیھتے ہی د کھتے وہاں علم کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ جس میں اس وقت چوسو بنیا در کھا گیا اور د کیھتے ہی د کھتے وہاں علم کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ جس میں اس وقت چوسو بنیا در کھا گیا اور د کیھتے ہی د کھتے میاں علم کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ جس میں اس وقت جوسو بنیا در کھا گیا محدیث کی خد مات انجام دیتے رہے۔

صرف ہندوستان وایشیانہیں بلکہ یورپ وامریکہ اور عرب میں بھی آپ سے اکتساب فیض کرنے والے علماومشائخ آج بھی موجود ہیں۔ آج ہندوستان کی شایدہی کوئی الیساب فیض کرنے والے اسا تذہ الیسی درس گاہ ہو جہاں آپ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اکتساب علم وفن کرنے والے اسا تذہ موجود نہ ہوں۔ آپ زمد وورع، تقوی وطہارت، علم وحکمت، توکل واستغنا، شرم وحیا،

را المعربی ال

ہندوستان کے مختلف بلاد میں آپ کے مریدین ومتوسلین کی کثیر تعدادموجود ہے۔ چونکہ حضور حافظ ملت نے ساری عمر درس و تدریس اور اشاعت دین میں گزاری اس لیے تصنیف و تالیف کا موقع میسر نہیں آیا پھر بھی معارف الحدیث، ارشا دالقرآن، الارشاد، اور المصباح الجدید آپ کی علمی یا دگار ہیں۔

کیم جمادی الاخری ۲۹۱۱ صمطابق ۳۹۱م کی ۲۹۱۱ و دوشنبه کا دن گذار کرشب میس گیاره نج کر۵۵ رمنٹ پرعلم و حکمت کا کوه گرال، کردار و ممل کا غازی ہمیشہ ہمیش کے لئے ہم سے رخصت ہوگیا۔ الجامعة الانثر فیہ مبار کپور کے وسیع میدان میں آپ کے خلف اکبر حضرت علامہ عبد الحفیظ صاحب قبله (جواس وقت الجامعة الانثر فیہ کے سربراه اعلیٰ ہیں) نے نماز جنازه پڑھائی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور و ہیں مدفون ہوئے آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے۔

صدرالعلمهاء حضرت علامه سيدشاه غلام جيلا في صاحب ميرتھي قدس سرهُ: اار رمضان المبارك ١٣١٨ه كورياست دادوں ضلع على گڑھ ميں آپ كي

ولادت ہوئی۔ آپ کے جدام برحضرت مولا ناسید سخاوت حسین قدس سرۂ اپنے دور کے جدید عالم دین اور علم نحو وصرف کے امام سے، انھوں نے اپنے آبائی وطن سہسوان ضلع بدایوں سے ترک سکونت اختیار کی اور دادوں ضلع علی گڑھ میں اقامت پذیر ہوگئے۔ بدایؤں سے ترک سکونت اختیار کی اور دادوں ضلع علی گڑھ میں اقامت پذیر ہوگئے۔ ابتدائی تعلیم ایک مکتب میں ہوئی پرائمری اسکول میں درجہ چہارم کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کے عمر ممولا ناسید غلام قطب الدین صاحب علیہ الرحمہ نے مدرسہ انجمن اہل سنت ضلع مراد آباد (جو آج جامعہ نعیمیہ سے موسوم ہے) میں داخلہ کرا دیا۔ آمد نامہ سے تعلیم کا آغاز ہوا حضرت مولا نا عبد العزیز صاحب فتح پوری سے فصول اکبری اور کا فیہ کا درس لیا صدر الا فاضل حضرت علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی قدس سرۂ کا فیہ کا درس لیا صدر الا فاضل حضرت علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی قدس سرۂ صرف وخوکی حانب زیادہ تھا۔

چنانچ جلدہی کافیہ ممل حفظ کر لی اور روزانہ شیخ حفاظ کی طرح اس کا دور کرتے سے ۔ 19۲۳ء میں حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ ہمس العلما حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب قبلہ جو نپوری اور دیگرا حباب کے ہمراہ حضرت صدرالشریعہ سے اکتباب فیض کے لئے اجمیر شریف حاضر ہوئے امتحان کے بعد درجہ شرح جامی میں داخلہ ہوا۔ جب تک مجلس شور کی کی جانب سے آپ حضرات کا وظیفہ مقرر نہیں ہوا بہت ہی پریشانی اور کسمیری کے عالم میں شب وروز گذرے، تقریباً دوماہ بعدایک روپیہ ماہانہ وظیفہ مظور ہوا تو اس مصیبت سے نجات ملی۔ ملاحسن کے امتحان میں آپ کے تحریری جواب پر متحن نے اس قدر تحسین فرمائی کہ مجلس شور کی خوار روپئی انعانی عبد الحجید اور مولانا عبد الحکی افغانی سے بھی اخذ علوم کیا انعامی وظیفہ مقرر کر دیا۔ مولانا عبد المجید اور مولانا عبد الحکی افغانی سے بھی اخذ علوم کیا شرح تہذیب کی منطقی ترکیب حضرت مولانا عبد اللہ افغانی سے مطبوعہ شرح تہذیب کی منطقی ترکیب حضرت مولانا عبد اللہ افغانی سے بیا اور بہت سے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ حواشی کا درس حضرت صدر الشریعہ قدت س سرۂ سے لیا۔ اور غیر مطبوعہ حواشی کا درس حضرت صدر الشریعہ قدت س سرۂ سے لیا۔ اور غیر مطبوعہ حواشی کا درس حضرت صدر الشریعہ قدت س سرۂ سے لیا۔

**§** 354 **≽**− ا ۱۳۵ ھ میں اہل مدرسہ کے سلوک سے حضرت صدر الشریعیہ دل بر داشتہ ہوکر مستعفی ہو گئے اور حجۃ الاسلام حضرت علامہ حامد رضا صاحب قدس سرۂ کی درخواست پر دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف تشریف لائے تو آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بریلی شریف میں حضرت صدر الشریعہ سے شرح چھمنی اور محقق دوانی کے غیر مطبوعہ حواشی جدیدہ وقدیمہ کے ساتھ تج بدامام رازی اورطوسی کی شروح کے ساتھ اشارات کی تعلیم حاصل کی ۲۵۲۱ ه میں دارالعلوم منظراسلام سے دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ فراغت کے بعد تدریس کی ابتدا مدرسہ محربہ جائس ضلع رائے بریلی ہے کی۔تقریباً ایک سال بعد نواب صدریار جنگ بہادرمولانا حبیب الرحمٰن خاں شیروانی کی دعوت پر دارالعلوم عظمت نشان کرنال میں بحثیت صدرالمدرسین تشریف لے گئے۔ پھرسواسال بعد مدرسہ احسن المدارس قدیم کانپور کے صدر مدرس ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں صدر الا فاضل حضرت علامه نعيم الدين صاحب مراد آبادی کے حکم پر مدرسه اسلاميه عربيه اندرکوٹ میرٹھ تشریف لے گئے اور منصب صدارت پر فائز ہوئے، جہاں آپ نے اخيرعمرتك تدريسي خدمات انجام دين اوربے شارتشدگان علوم كوسيراب فرمايا۔ حضرت صدرالعلما قدس سرہ کو درس نظامیہ کے جملہ فنون میں ملکہ حاصل تھا۔ خصوصاً علم نحو میں اینے وقت کے امام تھے۔ آپ کی تصنیف شرح ماً تہ عامل کی شرح ''البشير الكامل'' فن نحوكي مشهور ومعروف كتاب كافيه كي شرح''البشير الناجية ''اورنحومير كي شرح''البشير'' جسے اخير عمر ميں تاليف فرمايا'' اس پر دال ہيں۔فيض الباری شرح تیجے ا بنجاری کے جواب میں آپ نے ''بشیر القاری بشرح صحیح ابنجاری'' تالیف فر مائی اور مخالفوں یراینے وفورعلم کاسکہ بٹھادیا۔سارے مدارس میں آپ کی تالیفات داخل نصاب ہیں۔ بيعت وخلافت كا شرف شيخ المشائخ حضرت علامه شاه على حسين اشر في ميا<u>ل</u> علیہ الرحمہ سرکار کچھوچھوی سے حاصل ہے۔ ۱۳۸۹ھ میں زیارت حرمین شریفین کی

﴿ مجابِدِملت نمبر ﴾ رور رور رور روز و 355 ﴾

سعادت حاصل کی مسلسل بیالیس (۲۲) سال تک ایک ہی جگدرہ کرعلوم وفنون کے دریا بہانے والا بی تبحر فاضل ۲۹ رجمادی الا ولی ۱۳۹۸ھ ۸ مئی ۲۵ اوروشنبہ کوسہ پہر چار نج کر دس منٹ براس دار فانی سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گیا۔انا لله و انّا الیه راجعون.

خيرالا ذكيا حضرت علامه غلام يز داني صاحب قبله اعظمي قدس سرهُ:

آبائی وطن کریم الدین پور قصبہ گھوی ضلع اعظم گڑھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔آپ کے والد ماجد حضرت مولا نامجہ صدیق صاحب قبلہ قدس سرۂ صدر مدرس مدرسہ لطیفیہ مصباح العلوم مبار کپور،عمدۃ احققین حضرت علامہ ہدایت اللہ خال قدس سرہ (التوفی ۱۳۲۱ھ) کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔آپ کا سلسلۂ نسب چوھی پشت میں فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے جداعلی سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم ایک مقامی مکتب میں ہوئی، فارسی عربی کی تعلیم کے لئے مدرسہ حنفیہ امر وہہ تشریف تعلیم ایک مقاولات ومنقولات ومنقولات کی منتبی کتابیں پڑھیں کی بہت چہیتے تھے۔ اجمیر شریف ہی میں معقولات ومنقولات کی منتبی کتابیں پڑھیں کھر احسادھ میں جب حضرت صدر الشریعہ وہاں سے مستعفی ہوکر دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف تشریف لائے تو ہمراہ آنے والے طلبہ میں آپ بھی حضرت مبارک دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی۔

فراغت کے بعد مدرسہ انٹر فیہ مبار کپور (جواس وقت پرانی بستی کی ایک خام عمارت میں تھا) میں بحثیت نائب شخ الحدیث آپ کا تقرر ہوا۔ طعام وقیام کا انتظام حضرت مولانا قاری محمد تیجی صاحب کے یہاں تھا۔ مدرسہ انٹر فیہ مبار کپور قدیم میں تقریباً ڈیڑھ سال تک تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد مدرسہ نعمانیہ دبلی میں دینی و تعلیمی فرائض انجام دیتے رہے مگر جلد ہی ملازمت سے دل برداشتہ ہوکر آپ نے لکھنؤ

﴿ مجاہدِملت نمبر ﴾ مسترین میں استرین کی سیاست ہو 356 ﴾

وہا جیہ طبیہ کالج میں داخلہ لے لیا جہاں سے طب کی تکمیل کرنے کے بعد مکان ہی پر مطب شروع کیا۔لیکن شروع ہی سے علمی ذوق تھااس لئے پچھاپنے ذوق کی بنا پر پچھ حضرت صدر الشریعہ کی تنبیہ پر دوبارہ تدریس کے لئے آمادہ ہوئے۔اور مدرسہ قمرالمدارس گدڑی بازارمیرٹھ میں تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔

اس کے بعد مدرسہ اشر فیہ جامع مسجد جرت پور میں آپ کا تقرر ہوا جہاں آپ نے تقسیم ملک تک تعلیمی خدمات انجام دیں۔ تقسیم ہند سے کچھ پہلے جرت پور کے فرقہ پرستوں نے جب مسلمانوں سے شہر خالی کرالیا تو ۱۹۴۲ء میں وطن آ کر دوبارہ آپ نے مطب شروع کیا بیسلسلہ ۱۹۵۰ء تک جاری رہا اسی دوران آپ نے محسوس کیا کہ گھوسی ملی باللہ سنت کا ایک بھی مکتب نہیں جہاں نو نہالان قوم دینی تعلیم سے روشناس ہوسکیس آپ نے اس کی جانب توجہ فر مائی محلّہ کے سر برآ وردہ لوگوں کو اس کے لئے ابھارا۔ عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسہ وجلوس کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا۔ رافضیوں اور غیر مسلموں کی انتہائی مخالفت کے باوجود جلسہ وجلوس بہت ہی شان و شوکت سے ہوئے جس سے سی مسلمانوں میں غیر معمولی جوش پیدا ہوگیا۔ آپ نے حاجی شکر اللہ صاحب مرحوم سے زمین حاصل کر کے دار العلوم اہل سنت شمس العلوم قائم کیا جو آج بھی صاحب مرحوم سے زمین حاصل کر کے دار العلوم اہل سنت شمس العلوم قائم کیا جو آج بھی

محدث اعظم پاکستان حضرت علامه سرداراحمد صاحب قدس سرهٔ کے پاکستان ہجرت کرنے کی وجہ سے دارالعلوم مظہراسلام مائل بہزوال ہونے لگا۔ کئی مدرسین ان کی جگہ آئے مگرا سے سنجال نہ سکے آخر کارمفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دارالعلوم مذکور کے منصب شخ الحدیث کی آپ کو دعوت دی مگر ملازمت کے سابقہ ملخ تجربات کے باعث آپ نے مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی سے تذکرہ کیا انھوں نے بریلی شریف جانے پر بہت زور دیا چھرمشورہ کے لئے مبارکیور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی خدمت میں جانے پر بہت زور دیا چھرمشورہ کے لئے مبارکیور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی خدمت میں

حاضر ہوئے حضرت نے آپ پراس قدر دباؤ ڈالا کہ آپ کوراضی ہونا پڑا بالآخر 1901ء میں بحثیت شخ الحدیث دارالعلوم مظہراسلام آپ تشریف لے گئے اور چند ہی سال میں ادارہ نے خوب ترقی کرلی۔ دور دراز سے طلبہ آ کر حلقہ درس میں شامل ہونے گئے۔ آخر میں ایک پیر پرفالج کا حملہ ہوا اور ۴۸ رذی الحجیم سے المحرم دراگست ۱۹۵۴ء چہار شنبہ کو شب میں ۱۳ ربح آپ راہی ملک عدم ہوئے۔ انا لله و انا الیه راجعون.

آپ بہت ذبین وقطین، طباع و حاضر جواب، خوش خلق وخوش آواز اور خوش اور اور خوش اور اور خوش اور اور خوش پیشاک تھے حق بات کہنے میں بھی کسی کی پرواہ نہ کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ اولاً معقولات سے زیادہ دلچین تھی مگر بعد میں فقہ وحدیث سے ایسالگا و پیدا ہوا کہ آپ کا شار بھی اس وقت کے صف اول کے فقہا ومحدثین میں ہونے لگا۔

آپ نے بہار شریعت کے اخیر کے بقیہ شدہ تین صص کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا تھا اورکمل خاکہ بھی تیار کرلیا تھا۔ جس کے تحت کچھ کر بھی فر مایا مگر عمر نے ساتھ نہ دیا اور بید کام پھر تشندرہ گیا۔ فتاوی لکھنے میں آپ کو مہارت حاصل تھی چنا نچہ مدار س دینیہ پر چرم قربانی کی قیمت صرف کرنے کے جواز میں ''مصرف چرم قربانی ''کے نام سے بہت ہی محققا نہ رسالہ ایک استفتا کے جواب میں تحریفر مایا۔ یونہی بریلی شریف کے دورانِ قیام تلامدہ کے اصرار سے رفع یدین پر مذہب خفی کی تائید میں ایک بے نظیر رسالہ ''خشہ کیل المدھ بین فی حکم دفع المیدین'' تحریفر مایا۔ متبرک راتوں میں چراغاں کرنے کے جواز میں ایک بہت ہی تحقیق رسالہ تحریفر مایا جن کے مطالعہ سے آپ کے وفور علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ اجازت وخلافت فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے حاصل تھی۔ متب سالعلماء حضرت علامہ قاضی شمس العلم اء حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب قبلہ جعفری جو نپوری :

آبائی وطن جو نپور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جعفری زینبی نسب ہے۔ شاہان

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شرقی کے زمانہ میں آپ کے آبا واجدا دمنصب قضا پر فائز تھے۔ابتدائی تعلیم مدرسہ حنفیہ

**§** 358 ♦ جو نپور میں ہوئی، مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے انگلش میں بی اے . فائنل کیاانگریزی تعلیم کی بھیل کے بعد عربی کا شوق پیدا ہوا اور صدر الا فاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب قدس سرؤ سے کسب فیض کے لئے جامعہ نعیمیہ مراد آباد حاضر ہوئے اور آپ سے درس نظاميه كي متعدد كتابول كا درس ليا فقيه اعظم هند حضرت صدرالشر يعيمولا نامحمه المجمعلي قدس سرۂ کے درس کی شہرت س کر بہت سار ے طلبہ کے ساتھ دارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر مقدس نہنچے۔انتہائی شوق و ذوق اور کمال انہاک و یکسوئی سے اسا تذہ دارالعلوم سے درس نظامیه کی کتب متوسطات پڑھیں،معقولات ومنقولات کی منتهی کتابوں اور حدیث یاک کی بھیل فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ سے کی ۔اسیاھ میں جب حضرت صدر الشريعة عليه الرحمه ومال سيمستعفي هوكرجاليس طلبه كيهمراه جواييخ دورك اكابرعلامين شار کئے جاتے ہیں دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف تشریف لائے تو آپ بھی ساتھ آنے والے تلامذہ میں شامل تھے۔ دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف سے ۱۳۵۲ھ میں ججة الاسلام حضرت علامه حامد رضا قدس سرهٔ اور دیگرا کا براہل سنت کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت حاصل کی۔

زمانة تعلیم ہی ہے آپ کی ذہانت وفطانت اور حاضر جوابی بے مثل تھی ہی وجہ تھی کہ اپنے رفقا درس میں 'خیرالا ذکیا'' ہے مشہور تھے۔حضرت صدرالشریعہ سے بہت زیادہ قربت حاصل تھی۔ فراغت کے بعد دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، جامعہ نعیمیہ مراد آباد، دارالعلوم منظر تی ٹانڈہ فیض آباد اور مدرسہ حنفیہ جو نپور میں درس دیا۔ آخرالذکر دو مدارس میں صدرالمدرسین کے منصب پرفائز رہے۔ بعدہ جامعہ حمید بیرضو یہ بنارس میں مسند صدرالہ درسین کے منصب پرفائز رہے۔ بعدہ جامعہ حمید بیرضو یہ بنارس میں مسند صدرالہ کی زینت بے ہے ہے ہے اوظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان الجامعۃ الاشر فیہ میں شخ الحدیث کے لیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی نظر میں انتخاب الجامعۃ الاشر فیہ میں شخ الحدیث کے لیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی نظر میں انتخاب

﴿ عَابِدِمْتُ بَمِر ﴾ سربی اور جامعه حمید به رضویه، بنارس کے اراکین و مدرسین کے اصرار کے باوجود بحثیت شخ الحدیث حضور حافظ ملت علیه الرحمہ نے الجامعة الانثر فیہ میں آپ کا تقر رفر ما دیا۔ ۱۳۹۲ ه/ ۱۳۹۸ء تک آپ نے بہت ہی انہاک اور حسن وخو بی کے ساتھ شخ الحدیث کے فرائض انجام دیئے مگر جامعہ رضویہ کے اراکین اورا حباب بنارس کے پہم اصراراور مسلسل سفار شات سے مجبور ہوکر دوبارہ جامعہ حمید بیرضویہ تشریف لے گئے جہال اخیر عمرتک مسند صدارت برجلوہ افر وزر ہے۔

درس نظامیہ کے جملہ فنون پرآپ کوعبور تھاخصوصاً فلسفہ جدیدہ اور قدیمہ میں تو مہارت تامہ حاصل تھی انگریزی کی بھی انچھی صلاحیت تھی متعدد بار ملحد و بے دین اور دہریوں سے مناظرہ کیا جس میں آپ نے فلسفہ جدیدہ وقدیمہ کی روشنی میں ان کے ملحدانہ اعتراضات کے ایسے ثافی ووافی جوابات دیئے کہ اکثر و بیشتر نے آپ کے دست حق برتو ہے گی۔

آپ کی تصنیفات میں قانون شریعت جود وجلدوں میں بہار شریعت کا قتباس ہے بہت مشہوراورخاص وعام میں مقبول ومعروف ہوئی فن منطق میں قواعدالنظر فی مجانی الفکر،اورعلم نحو میں قواعدالاعراب بھی آپ کے وفورعلم پردال ہیں۔ دس سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرۂ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ شب جمعہ کیم محرم الحرام ۲۰۱۲ھ مطابق ۳۰ راکتو بر ۱۹۸۱ء کو بنارس میں علم وحکمت کا میہ آ قاب غروب ہو گیااورا بے آبائی وطن جو نیور میں مدفون ہوئے۔

امین شریعت حضرت علامه مفتی رفافت حسین صاحب قبله مدخله مفتی اعظم کا نپور: کبوانی پورضلع مظفر بور میں ۱۳۱۷ ه میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آبائی وطن حاجی پور چڑھوا جلال گڑھ ہے۔ جڑھوا گڑھ کے مشہور بزرگ حضرت سیدشاہ جلال الدین علیہ الرحمہ سے نسبی تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم درجہ چہارم تک بھوانی پور کے ایک

**∮** 360 
∮ اسکول میں ہوئی۔ فارسی کی کتابیں مولوی طاہر حسین مرحوم عارض بوری سے برطیس، والد ماجد نے اپنی رحلت سے ایک سال قبل مدرسہ احمد پیم ظفریور میں داخل کرا دیا جہاں علم الصيغه ،فصول اكبري وغيره ريه هيس ٢٣٨٣ اهدمين مدرسه عزيزيه بهارشريف تشريف لائے اور حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن بہاری سے شرح وقایی شروع کی اور مولا نامفتی عبد المتین سے آ ثارانسنن کا درس لیا۔ ۱۳۴۵ء میں جو نپور کاتعلیمی سفرفر مایا اور مدرسہ حنفیہ جو نپور میں داخلہ لے کرمشکو ۃ شریف ،سراجی وغیرہ پڑھیں ۔فقیہاعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے درس کا شہرہ سن کر ۱۳۴۷ھ میں جو نپور سے اجمیر شریف کے لئے روانه ہوئے۔ دارالعلوم معینیہ عثانیہ حاضر ہو کر حضرت صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی ، حضرت مولا ناحكيم سيدعبدالحئ افغاني اورمولا نامفتي امتياز احمدا ميطهوي قدست اسرارهم سے درسیات کی تنمیل فر مائی ۔ خارج اوقات میں حضرت صدر الشریعہ سے متقد مین کی کتابوں کا درس لیا۔<u>اسما</u>ھ میں فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ کے ہمراہ دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف حاضر ہوئے۔۱۳۵۲ھ میں حضرت ججۃ الاسلام علامہ حامد رضا قدس سرهٔ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی۔

اسی سال مدرسہ محمد سے جائس رائے ہر یلی کے صدر مدرس ہوکر تشریف لے گئے کچھ عرصہ بعد مدرسہ محمد سے علیحدگی اختیار کر کے مطب شروع کیا اور ساتھ ہی درس بھی دستے رہے۔ چند سال جامع مسجد سلطانپور کے خطیب رہے اسی دوران آپ نے اپنی تقریر ویح برے ذریعہ روافض کارد بلیغ فرما کران کا زور توڑ دیا اور سنیت دشمن سرگرمیوں کا قلع قمع کیا۔ وہاں سے وطن آ کر تین سال تک مطب کیا، اس کے بعد دوبارہ جائس تشریف لے گئے اور تقریباً سترہ (کا) برس تک دینی تعلیمی خدمات انتہائی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ سولہ (۱۲) شوال المکر م ۱۳۲۹ ھے کو مدرسہ احسن المدارس قدیم کا نیور میں بحثیت صدر المدرسین آپ کا تقریر ہوا۔ ذوالقعدہ ۱۳۵ ھے میں المدارس قدیم کا نیور میں بحثیت صدر المدرسین آپ کا تقریر ہوا۔ ذوالقعدہ ۱۳۵ ھے میں

﴿ عِجَابِدِمَكَ نَبْرِ ﴾ وروي المناس المناس

دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد کے منصب صدارت پر فائز ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ سال تک درس و تدریس کا مشغلہ جاری رہا پھر مدرسہ مسکینیہ دھورا جی ضلع راج کوٹ تشریف لے گئے۔ ۱۳۸۲ھ تک تدریسی و تبلیغی خدمات انجام دیں اس کے بعد پھر مدرسہ احسن المدارس قدیم کا نیور کے سر پرست منتخب ہوئے اوراب دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات کودینی علمی سریرستی اورایے فیض سے سیراب فرمارہے ہیں۔

آپ کا شاراس دور کے صف اول کے اکابر علما میں ہوتا ہے۔ علمی لیا قت، خاندانی وجاہت اور تفقہ فی الدین بدرجہ اتم آپ میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ مجلس علمائے اہل سنت کا نبور نے ۱۳۷۲ھ میں مفتی اعظم کا نبور کا منصب آپ کے سپر دکیا۔ حضرت الحاج سیدشاہ علی حسین اشر فی میاں علیہ الرحمہ سے شرف بیعت حاصل ہے اور تمام سلاسل کی اجازت بھی۔ زیارتِ حرمین طبیبین کی سعادت دو مرتبہ حاصل ہوئی، مدینہ منورہ میں حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ الرحمہ نے سند حدیث اور سلسلۂ عالیہ قادریہ کی اجازت مرحمت فر مائی مکہ مرمہ میں الگ قیام جماعت حدیث اور سلسلۂ عالیہ قادریہ کی اجازت مرحمت فر مائی مکہ مرمہ میں الگ قیام جماعت کے سبب قاضی القضاۃ نجدی سے گفتگو ہوئی۔ جس میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا مربیب کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے ہندوستان کے اکثر مقامات پر آپ کے مربیدین ومتوسلین کی کافی تعداد موجود ہے۔ مولی کریم آپ کا سایۂ عاطفت ہمارے سروں پر دراز تر فر مائے۔ (آمین)

جامع معقولات ومنقولات حضرت علامه محمسلیمان صاحب بھا گپوری علیہ الرحمہ:
آبائی وطن ما چھی پورسبورضلع بھا گپور (بہار) کے اعلیٰ خاندان میں آپ کی
ولادت ہوئی۔ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ اشر فیہ پھو چھشریف ضلع فیض آباد میں حضرت
مولانا سیرشاہ محمد اشر فی کھوچھوی سے درس نظامیہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ جامعہ
نعیمہ مراد آباد میں داخل ہوکر صدر الا فاضل حضرت علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی

﴿ مِجَابِدِ مَلَت نَبْرِ ﴾ وروز المنافق المناف

قدس سرۂ سے اکتساب علم کیا۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ قدس سرۂ کاعلمی شہرہ سن کر جامعہ معینیہ عثانیہ اجمیر شریف حاضر ہوئے ، دار العلوم کے دیگر اساتذہ کے علاوہ حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمہ سے کتب متداولہ کا درس لیا اور درس نظامیہ کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تدریبی خدمات پر مامور ہوئے اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک دار العلوم اشر فیہ مبار کپور کے نائب شخ الحدیث رہ اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کی نیابت میں انتہائی حسن وخو بی کے ساتھ دین و تعلیمی خدمات انجام دیں۔ مدرسہ بحرالعلوم کٹیہا راور دار العلوم حمید بیرضویہ بنارس میں عرصہ در از تک صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز رہنے کے بعد مدرسہ اشر فیہ اظہار العلوم مخصہ بوضلع بھا گیور کے صدر المدرسین مقرر ہوئے۔

درس نظامیہ کے جملہ فنون میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔علوم عقلیہ سے خاص شغف تھا چنانچ علمی حلقوں میں جامع معقولات کے لقب سے مشہور تھے۔ مزاح بہت ہی نفاست پینداور شاہانہ پایا تھا۔ آپ کے تلا مذہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ شرف بیعت قطب المشائخ حضرت مخدوم اشر فی کچھوچھوی علیہ الرحمة والرضوان سے حاصل تھا۔ دنیائے سنیت کی یہ عظیم شخصیت ۲ رربیج الثانی کے ۳۹ او مطابق ۲۳ رمارج کے دوا عظیم شخصیت ۲ روبیج الثانی کے ۳۹ او مطابق ۲۳ رمارج کے کے 19 عظیم موگئی۔

### ابوالمحاسن حضرت علامه مجمحسن صاحب فقيه شافعي :

مہارانشر کامشہور اسلامی شہر بھیونڈی (ماضی میں جس کا نام اسلام آبادتھا)
آپ کا آبائی وطن ہے۔ یہیں ۱۰۰۸ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ایک انتہائی علمی خانوادہ کے چثم و چراغ ہیں۔ اباعن جد آپ کا خاندان فقیہ کہلا تا ہے تاریخی اعتبار سے آپ کے خانوادہ کے لوگ مدینہ طیبہ سے حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آکروارد ہند ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ مجم الاسلام بھیونڈی میں یائی۔ چند سال مدرسہ محمد سے

جامع مسجد بمبئی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والدگرامی مولا نامحہ یوسف صاحب فقیہ نے آپ کی تعلیم کے سلسلہ میں اپنے ہیرومرشد شخ المشائخ حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمة والرضوان کی طرف رجوع کیا۔ حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمہ نے دنیائے سنیت کی مشہور شخصیت حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا مشورہ دیا اور آپ کو دار العلوم معینیہ عثانیہ روانہ فر مایا۔ اجمیر مقدس میں فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ سے اکتباب فیض کر کے درس نظامیہ کی تحمیل کی۔ آپ کا شار بھی حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے رفقائے درس میں ہوتا ہے۔

فراغت کے بعد بھیونڈی ضلع تھانہ میں ایک مسجد کے خطیب مقرر ہوئے۔
چند سال بعد مدرسہ محمد یہ جامع مسجد بمبئی کی تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔ ۱۹۴۷ء
میں حالات سے تنگ آکر پاکستان چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔
کراچی کی شافعی مسجد میں خطیب مقرر ہوئے جہاں آج بھی آپ کی دینی و تبلیغی
سرگر میاں جاری ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کراچی کے ایک بڑے حصہ کے
عہد و قضا پر مامور ہوئے جو ہنوز بر قرار ہے۔ صدرایوب خال کے عہد میں علما کی ایک
جماعت کے رکن کی حیثیت سے حکومت کی جانب سے عرب ممالک میں نمائندگی کے
لئے تشریف لے گئے۔

آپ نے اپنے استاذ گرامی فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ کی تصنیف بہار شریعت کے طرز پر فقہ شافعی میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فر مایا۔ چنانچہ اس سلسلہ کا پہلا حصہ طہارت کے بیان میں بنام''سامان آخرت'' ۱۳۵۳ھ میں منظر عام پرآ کر بہت مقبول ہو چکا ہے دوسرا حصہ کمل ہو چکا ہے مگر ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔

مسائل عقیقه اور قربانی مین آپ کا تحقیقی رساله نه "حقیقه النسیسکه" بھی منصهٔ شهود پر آچکا حیات علیه الرحمه سے حاصل ہے۔

### ﴿ عجابِدِملت نَبْر ﴾ و المسالية المسالي

عرس چهلم حضورمجام دملت کا آنکھوں دیکھا حال

جناب فروغ احمرالاعظمى الجامعة الانثر فيه،مبار كيور

رؤفیہ اسٹیٹ کے آخری تاجدار آقائے نعمت حضور مجاہد ملت علامہ الحاج شاہ محمد حبیب الرحمٰن صاحب قدس سرۂ قادری جنھیں اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطاکی تھیں اور ایساخوش نصیب وکا میاب انسان بنایا تھا جورفتہ رفتہ خود اہل عالم کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن گئے تھے۔

آپ بیاسی (۸۲)سال کی عمر میں ۲ برجمادی الاولی ۲۰۰۱ رومطابق ۱۳۰۳ مارچ ا ١٩٨١ء بروز جمعه شام يانچ نج كرحاليس (۴٠) من پراساعيليه اسپتال داروخانه جمبئ میں لاکھوں متعلقین ومتوسلین اور مریدین کوچھوڑ کراینے محبوب حقیقی سے جاملے۔مجاہد ملت موجوده دورمیں ملت اسلامیه کا دھڑ کتا دل تھے۔حضرت کی ہمہ گیرشخصیت کا انداز ہ کچھاس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جیسے ہی بی بی سی لندن ،آل انڈیاریڈ یواورا خبارات ورسائل نے حضرت کے وصال کی خبر سنائی۔ ہر سننے والا ایک دم کے لئے سکتے میں آگیا اور ملک و بیرون ملک جگه جگه شهرول قصبول اور دیبها توں میں، بےشار مدارس سیاسی، مذہبی، فلاحی اور ساجی اداروں، تنظیموں، انجمنوں اور لائبر ریایوں نے تعزیت اور ایصال تواکی مجلسیں منعقد کر کے حضرت مجاہد ملت کی روح کوخراج عقیدت بیش کیا۔ اہل سنت کی روایت کےمطابق حضرت کے وطن دھام نگرضلع بالسیر اڑیسہ میں ۱۸رایریل ۱۹۸۱ء کو بروزسنیچر بڑے جذبات کے ساتھ عرس چہلم کی تقریبات منعقد ہوئیں جن میں ملک کے مختلف صوبہ جات یو پی، بنگال، کرنا ٹک، مدراس، مدھیہ یردلیش،مہاراشٹر وغیرہ کےمختلف علاقوں اور بنگلہ دلیش سے آئے ہوئے تقریباً ایک لا کھ زائرین نے شرکت کی اور اپنے محبوب ملکی وملی رہنما کے ساتھ اپنی گہری وابشگی کا

ثبوت دیا اور حضرت مجاہد ملت کے فیوض و برکات اور ارشادات وتعلیمات کے انمول تبرکات کے ساتھ واپس ہوئے۔

حضرت سے قبی تعلق وارادت نے ہمیں بھی حضرت کے وطن اوراب آخری آرام گاہ دھام نگر جانے پر مجبور کیا۔اشر فیہ کے طلبا کا ایک وفدراقم کے ساتھ ساتھ (جس میں اسداللہ جبیبی،افضل حسین جبیبی،اورغلام جبیلانی مرادآبادی،وغیر ہم شامل تھے) دھام نگر کے لئے عازم سفر ہوا۔ ۲ اراپریل صبح آٹھ ہجے ہم لوگ مبارک پورسے چلے اور بائی ٹرین کے اراپریل گیارہ ہجے شب بھدرک پہنچے۔ بھدرک ریلوے اسٹیشن پر ہمیں دھام نگر تک لے جانے والی ایک خصوصی بس ملی۔ بھدرک اسٹیشن پر مجاہد ملت کے نیاز مندوں کا ایک ہجوم تھا جودور دور سے عرس میں شرکت کے لئے دھام نگر جانے والے تھے۔

ایک ہجوم تھا جودوردور سے عرص میں شرکت کے لئے دھام مگر جانے والے تھے۔
ہم لوگ سلطان پور ، فیض آباد ، اللہ آباد سے آنے والے زائرین کے ہمراہ ایک
ہیں میں سوار ہوکر دھام مگر کے لئے روا نہ ہوئے۔ ہر شخص بے تابانہ ، نگاہ شوق وانتظار
واکئے دھام مگر کی گلی کو چوں کو تک رہا تھا، جوں جوں منزل قریب تر آتی جارہی تھی شدت
شوق وانتظار اور ذوق باریا بی بڑھتا جارہا تھا۔ چلتے ہم مجاہد ملت روڈ پر آگئے جواب
سے پہلے دھام مگر روڈ تھا، دل کی دنیا میں انقلاب بریا ہورہا ہے اور آئک میں اشکبار ہیں
دل مضطرب ہے آنسورو کے تھم نہیں رہے ہیں اب بیتا بی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے توت
برداشت جواب دے رہی ہے کہ اچا نک اندھیرے چھٹے دکھائی دینے گا اور انتظار کی
گھڑیاں ختم ہوئیں دور سے ایک روشی نظر آئی پھروہ روشی دھیرے دھائی دینے گا اور انتظار کی
سے پہلے چا گئی قبرانور کا ہلکا سامنظر دور ہی سے دکھائی دینے لگا جذبات کے طوفان میں تلاطم
بریا ہوگیا، دل بے قابو ہو گئے ، آئکھیں آنسوؤں کی بارش برسار ہی ہیں، کوئی دھاڑیں مار
مارکررورہا ہے، تو کسی کی سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، دیوائی کا عجیب وغریب عالم ہے۔
فجر کا وقت ہو چکا تھا لاؤڈ اسپیکر سے فجر کی اذان ہوئی اور نماز کی تیاریاں

شروع ہونےلگیں،اب لو! خانقاہ میں ہزاروں زائرین پہنچ چکے تھے لوگوں نے وضوکیا باجماعت نماز فجرادا کی گئی اور پھرمجاہد ملت کے مزارا قدس پر حاضر ہوکر سارے زائرین نے فاتحہ پڑھااور بارگاہ رسالت میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کیا۔اس کے بعداجتماعی قرآن خوانی کااہتمام ہوا جودن بھرجاری رہا۔

#### انتظامات:

دوردراز سے آئے ہوئے زائرین کے قیام وطعام کے لئے حضرت مولا ناعبد الوحیدصاحب کی سرپرستی میں ایک عرس تمیٹی اورتحریک خاکساران حق کے مجاہدین کی مدد سے شانداراورعظیم پیانے پرانتظامات کیے گئے تھے۔ تقسیم کنگر:

عرس کے گئی دن پہلے ہی سے اہتمام عرب تک برابرلنگر تقسیم ہور ہاتھا جومقامی و بیرونی تمام شرکاعرس کے لیے عام تھا۔ دورانِ عرب تقسیم کنگر سے متعلق ایک رضا کارنے ایک ملاقات میں ہمیں بتایا کہ اب تک ستر ہ گائیں ذرج ہو چکی ہیں۔ جب کہ ابھی عرب کی تقریبات جاری ہیں۔

### قيام گابين:

باہر کے تمام خاص وعام زائرین کی قیام گاہ کے لئے مدرسہ رؤفیہ اور دھام نگر کے سرکاری اسکولوں کی عمارتیں، ہاسٹل وغیرہ (جو حضرت مجاہد ملت ہی کی وقف کردہ ارضی پر قائم ہیں اور خود آپ ہی نے انھیں بنوایا تھا اور چلا بھی رہے تھے مگر پچھ دنوں سے ان سب پر گور نمنٹ کا قبضہ ہے۔) خالی کرا دیئے گئے تھے۔ پچھ مقامی لوگوں نے بھی اپنے مکانات زائرین کے قیام کے لئے چھوڑ دیئے تھے، اس طرح زائرین کے لئے رہنے کی دقتوں سے بڑی حد تک آسانیاں پیدا ہوگئی تھیں۔

« مجابد ملت نمبر » مسترور و مستور و م

عرس کے انتظام کے سلسلے میں حکومت اڑیںہ نے بھی کافی حصہ لیا۔ چنانچہ پینے اور وضوکر نے کے لئے نلوں اور ٹینکروں کے ذریعہ پانی کا انتظام کیا تھا۔

### مجامد ملت كوحكومت الريسه كاخراج عقيدت:

مجاہد ملت نے ہندومسلم، امیر وغریب، عوام وخواص یہاں تک کہ حکومت پر بھی اپنی دینداری اور دنیاوی ثروت کا کافی گہرا اثر چھوڑا ہے جیسا کہ عرس کے موقع پر گورنمنٹ نے سارے سرکاری اسکولوں میں چھٹی کر دی تھی اور پانی وغیرہ کا انتظام کیا، امن وامان قائم کرنے کے لئے پولیس تعینات کئے اور حفظ ما تقدم کے طور پر ایمبولنس گاڑیوں کا انتظام تھا۔ عرس میں مختلف وزرااور حکومت کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی اڑیسہ کے وزیراعلیٰ مسٹر بیچو پٹنا تک بذات خود شریک ہونے والے تھے مگرا جا نک کسی مجبوری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔

حکومت اڑیہ نے مجاہد ملت کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لئے مجاہد دورال حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب کچھوچھوی ایم. پی. کے توسط سے تین چیزوں کا اعلان کیا۔ (۱) عرس یا دوسر ہے مواقع پر مجاہد ملت کے مہمانوں کو تھرنے کے لئے مجاہد ملت گیسٹ ہاؤس بنایا جائے گا۔ (۲) بھدرک سے دھام نگر آے والی سڑک کا نام اب مجاہد ملت روڈ ہوگا۔ (۳) بھدرک اسٹیشن پر جوطویل المسافت ٹرینیں نہیں رکتی تھیں اب وہ بھی رکیں گی۔

### قل شريف:

شام پانچ بجکر ۴۴ رمنٹ پرقل شریف کی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام زائرین نے شرکت کی اور مجاہد ملت کی روح سے کسب فیض کیا اور حضرت کی روح کو ایصال ثواب کیا گیا۔

#### اجلاس:

رات میں بعد نمازعشا اجلاس شروع ہواجس میں مجاہد ملت کی حیات طیبہ اور کارناموں پرروشنی ڈالی گئی شعرا اور نعت خوال حضرات نے نعت شریف اور منقبتیں پیش کیس ۔ اناؤنسری کے فرائض جناب مولا نا نعمت حسین صاحب جیبی انجام دے رہے تھے۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریر جامعہ اشر فیہ مبار کپور کے طالب علم غلام جیلائی مراد آبادی نے کی پھر حضرت مولا ناعاشق الرحمٰن صاحب قادری صدر المدرسین جامعہ حبیبیہ کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد منقبت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا جو دیر تک چاتیا رہا۔ منقبت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا جو دیر تک چاتیا رہا۔ منقبت خوانی کے بعد مبلغ اسلام حضرت علامہ ارشد القادری صاحب مدظلہ العالی نے مجابد ملت کے کارناموں کا تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا۔

حضرت علامة تقریباً ایک گفته بولتے رہے پھرخطیب عصر مولا نا سید محمد ہاشی میاں صاحب پھوچھوی، مجابد دوراں مولا نا سید مظفر حسین ایم پی اور عالیجناب مشاق احمد صاحب مرکزی سالارتح یک خاکساران حق نے کیے بعد دیگر ہے تقریبی کیں۔ اس عرس چہلم میں ملک کے سیٹروں علاومشائخ نے شرکت فر مائی جس میں درج ذیل حضرات کے اسمائے گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ امین شریعت حضرت علامه مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ عقی اعظم کا نیور، حضرت علامه ارشد القادری، حضرت مولا ناضیاء الحسن صاحب قبلہ علیہ الرحمہ شخ الحد میث دار العلوم خیریہ نظامیہ سہرام، حضرت علامہ اختر رضا از ہری بریلی شریف، حضرت علامہ مشاق احمد صاحب نظامی مہتم دار العلوم غریب نواز اللہ آباد، حضرت علامہ سید محمد مدنی صاحب پھوچھوی جانشین محدث دار العلوم غریب نواز اللہ آباد، حضرت علامہ سید محمد مدنی صاحب کو چھوی جانشین محدث صاحب قادری، حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ اللہ آبادی، حضرت مولا نا عاش الرحمٰن صاحب قادری، حضرت مولا نا قاری مقبول حسین صاحب اللہ آبادی، حضرت مولا نا عبد الرب صاحب مراد آبادی، مولا نا سید تنویر صاحب بھدر کی، مولا نا سید تنویر

﴿ مجاہد ملت نبیر ﴾ اللہ منت جبل بور، مولا نا نورالدین صاحب نظامی پرسپل اشرف صاحب، مہتم دارالعلوم اہل سنت جبل بور، مولا نا نورالدین صاحب نظامی پرسپل مدرسہ عالیہ رام بور، مولا نا واسع صاحب رحمانی۔ بیدا جلاس فجر تک جاری رہا سارے لوگوں نے سلام پڑھا۔اورسب کے لئے دعا خیر کی گئی۔

# حضورمجامدملت ايك مكمل نائب رسول

جنابغلام جيلاني مرادآ بادي،متعلّم الجامعة الاشر فيه

معجزه اور کرامت دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے جوخرق عادت کام ولی کے ہاتھ سے انجام پائے اسے ہم کرامت کہتے ہیں اور وہی کام نبی کے دست یاک سے انجام یائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے،مثلاً: ایک ایسا تخص ہے جوبالکل ہی ایا ہے ہے نہ خود سے اٹھ سکتا ہے نہ خود سے کھا سکتا ہے نہ خود سے لی سکتا ہے اس کے ایک نہی بیٹا ہے وہی اس کو کھلاتا پلاتا ہے وہی اس کی زندگی کا ایک سنہارا ہے۔ مشیت الہی ہے اس کے بیٹے کا نقال ہوجا تا ہے اور وہ زمانہ حضرت عیسی علیہ السلام کا ہے وہ تخص جناب مسیما کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اپنی فریاد پیش کرتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں اور وہ بیٹا زندہ ہوجا تا ہے اس کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہا جاتا ہے مان کیجئے وہ زمانہ حضرت غوث یاک کا ہے اور وہ باپ غوث یاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہےاورروتا گڑ گڑا تاہے حضرت غوث یاک دعاکے لئے ہاتھا گھاتے ہیں اورمردے سے کہتے ہیں تم باذن اللہ۔اوروہ مردہ زندہ ہوجا تا ہے۔اس کوغوث یاک کی کرامت کہاجا تا ہے تواللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہرز مانے میں علمااوراولیا پیدافر ما تاہے۔ مگر ہرز مانے میں اللہ تعالی کچھایسے لوگوں کو بھی پیدا فرما تا ہے جن کوعلم کی لاز وال نعمتوں سے نواز تا ہے اور اس نگاہ سے بھی نواز تا ہے کہ جس کے سامنے حجابات اٹھتے ہوئے نظراً تے ہیں پوشیدہ چیزیں روش اورصاف نظراً تی ہیں انہی لوگوں میں سے حضور مجاہد ملت بھی تھے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے علم بیکراں سے بھی نوازا ہے اور کرامت جیسی

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لاز وال نعمت ہے بھی علم دیا تو اس برعمل کرنے کی تو فیق بھی عطا فر مائی ہے۔حضور مجاہد

ملت کےعلم پر میں روشنی کیا ڈ الوں ان کےعلوم وفنون کے بارے میں اس نمبر میں ایسے

**♦ 371** ≽− ایسے نکات ملیں گے جن کو پڑھ کرآ پ دنگ رہ جائیں گے میں تو حضور مجاہد ملت کی اس نظر کودکھانا چاہتا ہوں جس کے سامنے حجابات اٹھتے ہوئے نظراؔ تے ہیں اوراس تقویٰ کی ا يك جهلك دكھانا جا ہتا ہوں كه جس كا خيال تك ہم لوگوں كونہيں آتا۔ ملاحظ فرما يئے: حضور مجامد ملت ایک بار میرے مکان پرتشریف لے گئے تھے میرے یہاں حضورمجاہدملت اکثر تشریف لے جایا کرتے تھےاس لئے کہ میرے والدمحتر م مولا نامجمہ عبدالرب صاحب کوحضور مجاہد ملت ہی نے پالاتھا۔ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمرآ ٹھ یا نوبرس کی تھی حضور مجاہد ملت میرے مکان دین نگر پورضلع مرادآ بادیہنچے حضرت نے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا۔غسل کرنے کا انتظام ہینڈ پائپ پر کیا گیا تھا بہت سے مریدین جمع تھے،حضرت کے نسل میں مریدین مدد کرتے رہے میں بھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا میرے دل میں بھی بیتمنائقی کہ حضرت کی خدمت کروں جب بالٹی میں یانی کم ہوتا ہوانظرآ یا تو میں نے ہینڈیا ئپ کا دست بکڑ لیا جا ہا کہ چلا وُں لیکن حضرت نے فر مایا کہتم نہ چلاؤ میرے والدگرامی بھی وہیں کھڑے بیرد نکھتے ہوئے انھوں نے فرمایا کہ غلام جیلانی چلاؤ، میں ہینڈ یائپ چلانے لگااور حضرت نے نسل فر مالیاکسی کو پچھ معلوم نہ ہو<sup>ا</sup> سکاسب لوگ جیران رہ گئے کہ کیابات ہے پہلے تو حضرت نے منع فرمایالیکن جب مولانا عبدالرے صاحب نے چلانے کو کہا تو حضرت نے کوئی اعتراض نہیں فر مایا لوگوں نے بعد میں میرے والد سے یو جھا کہ کیا بات تھی چلانے والا تو وہی تھا جس کو پہلے منع کیا گیا تھااوراب بھی چلانے والا وہی ہے جس کو یا ئیب چلانے دیا والدصاحب نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بید حضرت کا تقویٰ تھا مسلہ بیہ ہے کہ سی غیر مختار سے خدمت لینا ٹھیک نہیں ہے بیمیرا بچہ ابھی مختار نہیں ہے پہلے یائپ چلانے کی اجازت میری طرف سے نہیں تھی تو حضرت نے منع فر مایالیکن جب میں نے اجازت دے دی تو حضرت نے كوئى اعتراض نه فرمايا اتنى باريك باريك باتوں يرحضرت كاعمل تھا أنھيں باريكيوں كو

بھٹے کے بعد ایک دا س مند السان اندارہ لکا سلما ہے کہ خطرت کا تقوی کتنا بلند کھا اس تقوے اور علم کی بنیاد پر حضرت اس نگاہ کے حامل تھے جس نگاہ کے سامنے حجابات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اس نگاہ کا منظر ملاحظہ فرمائیے جس نگاہ کے سامنے پوشیدہ

چیزیں روشن نظرآئی ہیں۔ مال

الجامعة الانترفيه ميں تنظيم المدارس كے سلسلے ميں ايك ميٹنگ تھى جس ميں معرت تشريف الدي صبح آٹھ بجے كا وقت تھا حضرت مفتی محمد شريف الحق المجدى صاحب كے كمرہ ميں تشريف فرما تھے اس كمرے ميں حضرت مولانا ارشد القادرى صاحب، مولانا ضياء المصطفیٰ صاحب اور بھى علائے كرام تشريف فرما تھے حضرت چار پائى پر نيچے بير لٹكائے ہوئے نيچے نگاہ كئے ہوئے تشريف فرما تھے ايک صاحب حضرت كى پيٹے دبا رہے تھے بيچھے كى طرف سے ميں كمرے ميں پہنچا اور ميں نے جيسے ہى كى پیٹے دبا رہے تھے بيچھے كى طرف سے ميں كمرے ميں پہنچا اور ميں نے جيسے ہى حضرت كى كر بان سے ميذكلان كون ترك ئيے ميرى طرف ديكھا حضرت مجھ كو ترك ہى كہ كر مخاطب كيا كہتے ہوئے حضرت نے ميرى طرف ديكھا حضرت مجھ كو ترك ہى كہ كر مخاطب كيا كہ حضرت نے بيلے بيفرمايا، كون ترك ، اور بعد ميں مجھ كو ديكھا۔

میں بیہ بتانا چا ہتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت ایک الیں شخصیت کا نام ہے جس کے اندر بیک وقت بے بناہ علم اور کرامت جیسی ٹھوس حقیقت موجود تھی جو ایک مکمل نائب رسول کے لئے ضروری ہوتی ہے حضرت کی ایک کرامت اور ملاحظہ فرما ہے۔ میرے والدا کثر لوگوں میں بیٹھ کر بیہ بیان فرماتے ہیں اور بیہ بیان میرے والد کا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ بمبئی میں ایک غیر مقلد سے حضرت کا مناظرہ طے ہوگیا شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے حضرت اور میں اور دو تین آ دمی ساتھ گئے وہ غیر مقلد ایک دو منزلہ عمارت پرایک کمرہ میں مقیم تھا وہاں شرائط مناظرہ طے ہوئے جب ہم وہاں سے منزلہ عمارت پرایک کمرہ میں مقیم تھا وہاں شرائط مناظرہ طے ہوئے جب ہم وہاں سے

اسی طرح ایک مرتبه میرے والد کوحضرت نے بغداد شریف چلنے کی دعوت دی اس وفت میرے بھائی غلام محی الدین پیدا ہونے والے تھے والدہ کی حالت بہت ہی نازک تھی ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ وفت ولا دت ان کا انتقال ضرور ہو جائے گا الیبی حالت میں میری دادی مرحومہ نے والدصاحب سے فرمایاتم ضرور جاؤ کفن وغیرہ کا انتظام کردویهاںسبٹھیک ہوجائے گاجب بیلوگ بغداد شریف پہنچےتو رات میں والد صاحب نے خواب دیکھا کہ گھر میں لڑ کا پیدا ہوا ہے زچہ، بچہ دونوں تندرست ہیں والد صاحب کی آنکھ کھلی اور کچھ پریشان سے نظر آئے اور اس خواب کی الٹی تعبیر سوچنے لگے اوردل میں بیخیال کیا کہوفت ولا دت ہیوی کاانقال ہو گیا۔ دنیا کی تکلیفوں سے نجات یا کر مجھ کوصحت مندوتو انا نظر آئی۔اس کے تھوڑ ہے ہی دیر بعد حضور مجاہد ملت تہجد کے لئے اٹھے اور والد صاحب سے معلوم کرنے لگے کہ عبدالرب کیوں ست ہو۔ والد صاحب نے بیان کیا ساتھ ہی ساتھ اپنی تعبیر بھی ۔حضور مجاہد ملت نے فر مایا واہ خود ہی خواب دیکھا خود ہی تعبیر نکالنے بیٹھ گئے ارے شاہ بغداد کی دعاسے خدانے لڑکا دیا ہے اوراس کا نام غلام محی الدین رہے گا حضرت نے فرمایا یقین نہ ہوتو اطمینان قلب کے لئے ٹیلی گرام کر آ کے گھر کی خیریت معلوم کرلو۔ والدصاحب نے جوابی ٹیلی گرام کیا اور گھرسے خیریت معلوم کی گھرسے دادی مرحومہ نے جواب دیاواہ کیابات ہے بعنی وہی الفاظ ہیں جوحضور مجامد ملت کی زبان سے ادا ہوئے تھے کہ شاہ بغداد کی دعا سے لڑ کا پیدا ہوا ہے زچہ بچہ

ہوہابرملت ہیں آپ لوگوں کی جب مرضی ہوتب واپس آئیں بیتھی حضور مجاہد ملت کی وہ نظر جس کے سامنے حجابات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اسی نمبر میں میرے والد محترم کا بھی ایک مضمون ہے جوصرف حضور مجاہد ملت ہی کی کرامتوں سے بھر پور ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ میمرد مجاہد صرف میہ کہتے ہوئے گذرگیا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شادر ہے ہوئے گذرگیا۔ باغباں جاتا ہوں میں گلشن تراآبادر ہے

### پیکرِایماال

جناب قمر مصطفوى تثمس آباد

مرد مجاہد، پیکر ہمت، مظہر سنت، دین کے سامال اللہ اللہ شان طریقت دیں کے نگہباں گوھر ایمال دنیا کو پیغام دیا ہے حق کا پرچم اونچا کیا ہے نخبد کے طوفانوں کے دشمن حق کے حامی ساحل ایمال دین کی خاطر منم بھی اٹھائے دین کی خاطر غم بھی اٹھائے دین کی خاطر غم بھی اٹھائے چھوڑانہ پھربھی حق کا دامال صبر کے سلطال صبر کے سلطال صدق زباں سے کہنا قمر ہے خوف نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے حصوف نہیں ہے کہنا قمر ہے خوف نہیں ہے جھوٹ نہیں ان کا احسال کیسے جھال کیں ان کا احسال

﴿ مجاہدِ ملت نمبر ﴾ <u>ریسی ریسی ریسی ہو</u> 375 ﴾

### وصل الحبيب الى الحبيب

جناب محمداشرف رضا قادری، سیتامرهی

سلطان التارکین، قد و قالسالکین، زبد قالعارفین حضرت مولا ناشاہ محمد حبیب الرحمٰن قادری قدس سرہ الباری اپنی ابتدائی حیات سے لے کروفت ممات تک زندگی کی ہم شاہراہ پہ جہد مسلسل اورعمل پیم کا ایک روشن مینار چھوڑ گئے ۔ جس کی روشنی میں ہرعامل شریعت و حامل طریقت عمل پیرا ہوکرا پینے مقصد حیات کی راہیں طے کرسکتا ہے ۔ آپ کی مقدس شخصیت المحب فی الله و البغض فی الله کی عملی تفسیر تھی ہڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جضول نے حضرت کی معیت میں رہ کر البحب فی الله جیسی مالی صفت کا بار ہا مشاہدہ کیا فدوی پہلی بار جب دانش کد و علم وادب الجامعة الاشرفیہ مبار کپور میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہوا تو اپنے سرکی آئکھوں سے دیکھا کہ جو محفرت و فور محبت میں اس مہمان رسول و اپنی نوازش سے نواز دیتے ۔ البغض فی الله جیسی جلالی صفت کوروز از ل ہی سے گویا آپ کی سرشت کا جزء لایفک بنا دیا گیا آپ جیسی جلالی صفت کوروز از ل ہی سے گویا آپ کی سرشت کا جزء لایفک بنا دیا گیا آپ جیسی جلالی صفت کوروز از ل ہی سے گویا آپ کی سرشت کا جزء لایفک بنا دیا گیا آپ کوکامل مہمارت تھی اور ایخ معاصرین میں امتیازی شان رکھتے تھے۔

مناظروں کی اکثر روداد میں آپ کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے بالحضوص شیر بیشہ اہل سنت عبیدالرضا حضرت مولا ناحشمت علی خال علیہ الرحمۃ والرضوان کے بعد تو آپ ہر مناظرہ گاہ میں خواہ وہ آریہ ساج سے ہویا دیو بندی وہائی جماعت سے ہرایک میں آپ یا تو مناظر ہوتے یا مسند صدارت پر متمکن نظر آتے اپنی زندگی کے آخری ادوار میں بھی جہاں کہیں مناظرہ کی بات آتی دیگر مشاغل کو چھوڑ کر مناظرہ کی طرف متوجہ ہوتے اور دشمنان رسول کورسوا کرتے۔

حکومت کےمظالم،سزائیں اور قید خانوں کی زنچیریں بھی آپ کواپنے موقف ہے بھی ہٹانہ کیں آپ ہمیشہ دق کا اعلان کرتے رہے یہی وہ آپ کی اعلیٰ خصوصیت تھی جس کے سبب ساری قوم آپ کو''مجاہد ملت'' کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے، آپ آ قائے دو جہاں انیس بیساں احم مجتبی محم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس قول حق ير بميش عمل پيرار بي "افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائو" ليني سب ے افضل جہاد ظالم شہنشاہ کے روبر وکلمہ ت کا کہددینا ہے' آپ کے اعلان حق کی زندہ مثال آپ کی زندگی کا وہ حسین لمحہ ہے جب آپ نے مدینۃ الرسول میں شیخ عبدالعزیز نجدی امام مسجد نبوی کی اقتدا سے قولاً و فعلاً انکار کر دیا۔ حقیقت بیہ ہے کہ آپ کا صرف اس کی اقتدائی سے انکار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اعلان حق کا ایک عظیم سیلاب متلاطم تھا۔تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے نام نہاد اسلامی حکومتوں میں فر مانروا وَل کے زیر اثر جن جن فتنوں نے سرابھارا۔علما ہے سوء نے اپنی حالبازیوں ے غلط تاویلیں کر کے اس فتنہ کواستحکام بخشا اور فر مانروا ؤں کی ہاں میں ہاں ملا کر انھیں گمراہ کیا جس کی وجہ سے سلاطین وقت نے اس فتنہ کی تائید کرنے والوں کونواز ااوراس کے انکار کرنے والوں کوسخت اذبیتیں پہنچائیں ،علاحق نے بادشاہ وفت سے فی الفور تعرض کر کے علما ہے سو کی باطل تاویلات کی اپنے دلائل قاہرہ براہین ساطعہ سے تار عنکبوت کی طرح دھجیاں اڑا دیں اور اس فتنہ کواس کی باطل تاویلات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سیر دخاک کر دیا۔

یہ بات تورو زِروشن کی طرح واضح ہے کہ حکومت سعود یہ کاسیاسی کر دارآ ل سعود کے زیر نگیں ہے لیکن اس کے شرعی احکام کے نفاد کی باگ ڈورآل الشیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے ہاتھوں ہے۔ قاضی القصاۃ شخ عبد العزیز نجدی امام مسجد نبوی اسی آل شخ کا ایک فرد ہے۔اسی کے باید داداؤں کے خودساختہ وہائی احکام پڑمل کر کے ابن سعود نے ایک فرد ہے۔اسی کے باید داداؤں کے خودساختہ وہائی احکام پڑمل کر کے ابن سعود نے

حرمین طبیبن می<del>ن ظ</del>لم وعدوان کا بازارگرم رکھا اور جیّة المعلّی ( قبرستان مکه <sup>معظّمه</sup> ) جنت البقيع ( قبرستان مدينة منوره ) ميں امہات المونيين ، اہل بيت اطہار ، اور صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين كے قبہ جات كوڑ ھايا مزارات مقدسه كوشہيد كيااور پينجدى امام جوسعود بيہ عربيه كا قاضى القصناة بنا مواہے خوداس كے دور قضامين سعد الحرمين نے الدّعوة مين انہدام گنبدخضریٰ کی نایاک تجویز پیش کی لیکن اس کے کا نوں پر جوں تک نہرینگی ۔اب آپ خُود بتلائیں کہ رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابۂ کرام کی تو ہین کرنے والوں،ان کےمزارات کوڈ ھانے اورمسمار کرنے کی تجویز پیش کرنے والوں کی اقتذا کو مجامد ملت قدس سره كيسے تسليم كرليتے ۔ آپ كى حميت حق اور غيرت ايمانى كا زندہ جاويد ثبوت اله آباد کی غیرمعروف مسجد اعظم ہے جس کی تغییر کوتقریباً یونے تین سوسال ہو گئے بالكل غيرآ بادتھی اس كے قرب وجوار میں جوشكتہ قبريں اور مزارات تھان ہے بہ بات یا یئے ثبوت کو پینچی تھی کہاس مسجد کے گرد ونواح میں پہلےمسلم آبا دی ضرور رہی ہوگی جو امتدادز مانہ کے ساتھ ساتھ ختم ہوگئ ۔ بڑی تلاش وجشجو کے بعدایک تاریخی کتبہ جومسجد کے شکستہ دروازے پر پایا گیااس سے اس کے بانی اور تاریخ تعمیر کا سراغ لگتا ہے۔ کتبہ کےاشعاریہ ہیں۔

> باب نشین باشد معظم خان خلف اعظم که او دیندار بالیقین فخرینی آدم...... بود فکر کردم دوش تاریخ بنالیش را زغیب بایقے گفته بگوشم مسجد اعظم بو د

اس غیر آباد مسجد میں کسی مردصالح نے آکر ۱۹۳۳ء میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں اس غیر مسلم آبادی میں اس کے نعر ہُ حق وصدافت نے ایک تھلبلی پیدا کر دی جس کے سبب اس مرد خدا کو نہ صرف اذبیتیں پہنچائی گئیں بلکہ غیر مسلموں نے اراضی

مسجد پر اپنا قبضہ بھی جمانے کی کوشش کی اس صور صدافت سے جب اس وقت کے مسلمانوں کا ملی جذبہ بیدار ہوا تو مسلمان مقام مقدس کو پھر سے اپنے سجدوں سے آباد کر دینے کی کوشش میں لگ گئے جس کے حصول میں انھیں رنج ومحن، مصائب و آلام اور اذینوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اسی پہلس نہیں بلکہ سرکاری کچہری کا منہ بھی و یکھنا پڑا بہر حال مسلمانوں نے اس قضیہ مسجد کوسلجھانے اور آراضی مسجد کے حاصل کرنے کی پوری فرمدواری لے لی۔

اس قضیہ مسجد کے سلسلے میں جملہ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں میں سب سے پیش پیش سلطان التارکین حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ تھے آپ کے ایثار نفسی اور مجاہدانہ کارناموں سے اللہ آباد کا بچہ بچہ واقف ہے آپ نے دو پہرکی بیتی ہوئی دھوپ میں رات کی بھیا تک تاریکی میں، گرجتے ہوئے بادل، چمکتی ہوئی بجلی اور موسلا دھار بارش میں بھی اللہ آباد کے ہرمحلّہ کی مسجدوں میں جاجا کر مسجد اعظم کی آواز پہنچا کر لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، آپ کی شعلہ بار اور ایمان افر وز تقریروں سے لوگ دبیتی آگ کے انگارے بن گئے ان کے جذبات میں ایسی تحریک بیدا ہوگئی جس کی نظیر ملئی مشکل ہے۔

﴿ مجابِدِ ملت نَمِس ﴾ مسترور و 179 ﴾

پروردگار نے اپنی اذیت اور اپنی اذیت کواللہ رب العزت کی اذیت بتلایا۔ بھلا ایسے فستاق جو صحابہ کرام ورسول انام اور اللہ رب العزت کواذیت پہنچا کیں، ایسے امام کی اقتدامیں یا ایسوں کے مقرر کردہ اماموں کے پیچھے المصلوۃ معراج المومنین جیسی اہم عبادت کیوں کرادا کرتے آپ نے اپنے قول وقعل سے بیا نگ دہل اعلان کردیا کہ سرکٹا سکتے ہیں کین تیری اقتدامیں سرجھ کا سکتے نہیں۔

ایک مومن کی زندگی کاسب سے قیمی سر مابیہ یہ ہے کہ اسے معرفت الہی حاصل ہوجائے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جہال دن کے مجاہد اور رات کے عابد سے وہیں دن کے غازی اور رات کے غابد سے وہیں دن کے غازی اور رات کے نمازی بھی سے آب بنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول، جل جلالۂ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ،عبادت الہی ،اطاعت ربانی میں تلاش کرتے رہے نیز رضائے الہی کے لئے مالی عبادت میں سبقت کرنا آپ کی اعلی خصوصیات میں سے تھی مندرجہ ذیل حدیث پاک میں جوایک مردمومن کے لئے بشارت دی گئی ہے آپ کی شخصیت اس حدیث کی مکمل آئینہ دارتھی۔

حديث: عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين من شئى من الاشياء فى سبيل الله دعى من ابواب الجنة وللجنة ابواب فمن كان من اهل الصلوة دعى من باب الصلواة، ومن كان من اهل الجهاد، ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الجهادء عى من باب البهادة ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب البهاد عى من باب الريان فعى من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعى من باب الريان فقال ابو بكر ما على من دعى من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلّها قال نعم ارجوان تكون منهم متفق عليه. (مشكواة شريف: ص: ١٢٤)

تر جمہ: حُضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہارشاد فر مایا رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے جس نے جوڑا خرج كياكسى چيز كا الله كرائسة ميں وہ جنت كے دروازوں سے پكارا جائے گا۔ جوشخص نمازى ہے وہ باب الصلوۃ سے پكارا جائے گا۔ جوشخص نمازى ہے وہ باب الصلوۃ سے پكارا جائے گا جوصد قد دینے والا ہے وہ باب الصد قد سے پكارا جائے گا اور جو روزہ دار ہے وہ باب الریان سے پكارا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بكرصدیق رضی الله عنہ نے فر مایا جوشخص ان دروازوں میں سے كسی ایک دروازے سے پكارا جائے گا اس كو دوسرے دروازے كی ضرورت نہیں اور عرض كی یا رسول اللہ! كیا كوئی سب دروازوں سے پكارا جائے گا؟ حضور نے فر مایا ہاں اور فر مایا رسول اللہ! كیا كوئی سب دروازوں سے پكارا جائے گا؟ حضور نے فر مایا ہاں اور فر مایا درواز وں سے بكارا جائے گا؟ حضور نے فر مایا ہاں اور فر مایا درواز وں سے بكارا جائے گا؟ حضور نے فر مایا ہاں اور فر مایا درواز وی سے وہ منزل ہے ہے جو منزل ہے ہی جانے کے بعد الله بدولت عطائے الهی سے وہ منزل ہے کے بعد الله درالعزت كی طرف سے اولیائے كرام كو بيہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔

لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببتهٔ فكنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبسمع به و بصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاور جله التى يمشى بها. لعنى بنده جب نوافل ك ذريع ميراتقرب چا بهتا ہے تو ميں اسے اپنامحبوب بناليتا بهوں چرميں اس كے كان بوجاتا بهوں جس سے وہ سنتا ہے اس كى آئكھ بوجاتا بهوں جس سے وہ يكرتا ہے، اس كا پاؤں بوجاتا بهوں جس سے وہ يكرتا ہے، اس كا پاؤں بوجاتا بهوں جس سے وہ چرتا ہے، اس كا پاؤں بوجاتا بهوں جس سے وہ چرتا ہے، اس كا پاؤں بوجاتا بهوں جس سے وہ چرتا ہے۔

ال منزل به بین جانے کے بعد کب کوئی بیرچاہے گا کہ جس کے لئے بیساری تگ ودو ہے اس کے بعد ہمارے درمیان تا دیر دنیا کا کثیف پر دہ حاکل رہے، صوفیائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ:الم موت جسس یو صل الحبیب الی الحبیب. یعنی موت ایک ایسابل ہے جو صبیب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔

حضور مجامِد ملت بھی مثالی''حبیب الرحلٰ'' تھے مناسک حج ادا کر کے حرمین

طیبین کی واپسی پر جدائی محبوب کی تاب نه لا سکے،سفر ہی میں جان، جان آفریں کے حوالہ کر کے جسر موت کو عبور کر کے و صل الحبیب المی الحبیب کے مصداق بن گئے ہے۔ آج پھو لے نہ سائیں گے گفن میں آتی کی کہ کہ کہ شب گورہاں گل سے ملاقات کی رات

### مجامدملت

جناب محميلي قادري متعلّم الجامعة الانثر فيه مباركيور

جب بیارانِ عشق اور گرفتارانِ درد کے قافے دارِ فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کرتے ہیں تو گم کردہ را ہوں کے لئے نشان منزل بھی چھوڑ جاتے ہیں، دل والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی یا دوں کے نشن سنگ کی طرح دلوں میں پیوست بھی کر جاتے ہیں اوران کے تذکرے، ہمیشہ ہمیش کے لئے گلدسة برم اور شمیم جاناں بن کرساری محفل میں عطر بیزیاں کرنے لگتے ہیں اسی وادی میں نظر آنے والے ایک مجاہد ملت حضرت الشاہ مولانا حبیب الرحمٰن صاحب قبلہ قدس سرہ بھی تھے، جن کا دل انوارالہی میں معمور، جن کی پیشانی پر نقدس کی چیک، اور جن کی آئے میں شراب طہور کے بیالے۔ ما در پیالے عکس رخ یار دیدہ ایم

اے یے خبر زلذت شرب دوام ما

آپسنت وقرآن کے معیم عامل تقوی وطہارت کے بیکر، اور امتیاز ق وباطل کے سیج نمونہ سے، حدیث نبوی ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا: ان فی سیکون فی آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجراو لهم یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقاتلون اهل الفتن (مشکوة شریف، ص: ۵۸۴)

بینک عنقریب میری امت کے آخر میں ایک الیی قوم آئے گی جسے گذشتہ قوم وی کے گئے جسے گذشتہ قوموں کی طرح تواب ملے گا جولوگوں کو بھلائی اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیں گے اور ان کو برائی اور ضلالت و گمراہی سے روکیس گے اور فتنہ و فساد ، کفر والحاد کرنے والوں سے نبر آنم از ماہوں گے۔ حدیث بالا میں فرکورہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات بدرجہ اتم آپ کی ذات بابر کت میں موجود تھے۔

مذہب سے بیزاری ایک عام فضا بن چکی ہو، زہد فروش علا بڑھتے جارہے ہوں، دلوں میں کدورت، ذہنول میں فقرا پنی انتہا کو پہنچ رہا ہو۔ ایسے پرآشوب ماحول میں پرچم اسلام بلند کرنا کوئی آسان کا منہیں بڑے حوصلہ کی بات ہے۔ حدیث میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مائة شهیدٍ.

میری امت پرفتنہ وفساد، ہلاکت کے تہہ بتہ گہرے بادل الڈرہے ہوں الیں۔ تیرگی میں کوئی میری سنت پڑمل پیرا ہوا سے سوشہیدوں کا اجر وثواب ملے گا۔ چنانچہ آپ کی ذات سنت رسول کی صحیح محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے

کتنے سنتوں سے بھلکے ہوؤں کے لئے مشعل راہ بنی۔

اورآپ کی ذات نے بے شار مردہ دلوں کو اتباع رسول کی تعلیم دے کرروشن کیا۔غزارت علمی کا ایک سمندر تھے جس سے بے شارتشنگان علم نے اپنی پیاس بجھائی اور بہتوں نے شرف تلمذی سے مشرف ہو کر مدرسوں اور خانقا ہوں کو اپنی سطوت علمی اور جلالت شان سے آباد کیا۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حیسر سے من تعلم القران و علّمہ. تم میں کا بہتر وہ شخص ہے جوخود قرآن سکھائے۔

آپ صدیث بالا کے مصداق تھے اورآپ کی ذات خودتفییر امین وامال تھی اور دوسروں کے لئے درس صدیث وجمت وبیان <sub>ہ</sub>ے

﴿ مجابِدِ ملت نَبْر ﴾ \_\_\_\_\_ بالمال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

اے لقائے تو جواب ہرسوال مشکل از توحل شود بے قیل وقال

عشق رسول آپ کی زندگی کا ایک اہم کردار اور آپ کی پوری حیات جنون عشق میں بے چین وبیقرار تھی۔ بیشق صبیب ہی کی کشش تھی کہ آپ نے زیارت کعبہ

اور دیدار مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لئے متعدد بارسفر کیا۔ آپ کی ذات گرامی اسم بامسمی حبیب الرحمٰن اور حبیب انس وجان (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم )تھی ہے

) اور حبیب ایس و جان (مسمی الله تعالی علیه وسم ) می به گفتم اے د ورا فیا د ہ ا ز حبیب

ہم چو بیارے کہ دورست از طبیب

جذبهایثار:

راہ خدامیں مال وزرلٹانے کاوہ فقیدالمثال جذبہ جو مال سے بریگانگی کی صاف نشاندہی کرتا ہے معلم اخلاق صلی اللّٰدتعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا تھا۔

انّ لكل امة فتنة وفتنة امتى المال. به قدم كر لرّ كوني فتن ضره مركز مدى امر من كر لرّ فتن ال

ہرقوم کے لئے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہے مگر میری امت کے لئے فتنہ مال ہے۔آپ نے سارا ا ثاثہ اور اپنا تمام زرو مال تغییر مساجد اور فروغ مدارس کے لیے صرف کر دیا۔اور یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑاا یثار ہے کہ ماوشا تو خوب منبر خطابت پر بخل قارون کی مذمت کرتے ہیں اور ابو بکر وغنی (رضی اللہ تعالی عنہما) کی سخاوت کے یہ کر رچھڑ تریں

تذکرے چھٹرتے ہیں۔

مگرخود ہماراحال ہے

واعظاں کیں جلو ہ منبر ومحراب می کنند چوں بخلوت می روندآں کار دیگر می کنند

مجامد ملت! آپ نه صرف ایک زامد و پر هیز گار ، متقی وسپید کار تھے بلکہ انھیں وہ رتبہُ رفیع

﴿ مِجَابِدِ ملت نمبر ﴾ رسيد سند سند سند سند سند ﴿ 384 ﴾ مختل من من سند سند سند سند سند سند سند و شاه المام من سند سند و سند سند و سند و سند و سند و سند و سند و سند و

اوروہ درجهٔ عظیم بھی ملاہے جومقام امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کومیدان کرب و بلا میں اور درجهٔ عظیم بھی ملاہے جومقام امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کومنصور (سلطان وقت) کی مخالفت میں ملاتھا۔

جس عظیم نعمت کا ذکر پیغمبر خداصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی حدیث پاک میں کیا ہے:

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

حق بات کوظالم و جابر، متم پیشہ وستم گر حکمراں کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے جس کو اسلام میں افضل الجہاد کے نام سے یا دکیا گیا۔

# بچاکے اپنی جماعت کی آبر ولوٹا

جناب احمر کمال ،سکریٹری مدرسه فیض العلوم جمشید پور .

صدائے حق کا نقیب و وفا شعارتھا جو میان رزم جسے تیج برہنہ کہئے'' طبیب روح کا، ملت کاغم گسارتھا جو صفا و صدق کا شفاف آئینہ کہئے فقیہ عصر، ولایت کا تاجدار تھا جو متاع لوح و قلم، دین کی قبا کہئے کمال، اپنی جماعت کا افتخار تھا جو حصار ظلمت باطل میں پر ضیا کہئے

رہا زمانے میں جو میر کارواں بن کر جو قید و بند کے لمحوں میں مسکرا کے جیا امین مہر و وفا، دیں کا پاسباں بن کر ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیا زمین عدل و صدافت کا آسماں بن کر غم حبیب کلیج سے جو لگا کے جیا نبی کے عشق و محبت کا راز دال بن کر جو سنگ سخت میں بھی راستہ بنا کے جیا

دیار نجد سے لوٹا تو سر خرو لوٹا بیجا کے اپنی جماعت کی آبرو لوٹا

## ﴿ مجاہدِملت نمبر ﴾ سریں ہے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ 385 ﴾

### مردحِق شناس حضرت مجامدملت

جناب مولوی قاری محمد اساعیل تبسّم عزیزی،مبار کپور

دل شکسته خشک آنگهیس روح تنهالب خموش بستیوں میں دیکھتے ہیں صورت ویرانہ ہم

مجامد ملت نے اپنے علمی وعملی کارناموں سے دنیائے سنیت کواتنا کیچھ دیا کہ اس کا شار مشکل ہے۔ راہ خدمات میں آپ کوایک اعلیٰ اور منفر دمقام حاصل ہوا۔ آپ کی خدا داد صلاحیت خلوص وا ثاراور تبلیغی جذبہ نے دنیائے سنیت کوخوب خوب توانائی بخشی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ چنانچے مسلمانوں کی زبوں حالی، کر دار کی ابتری، اور دلوں کو جذبہ للَّهِيت سے خالی دیکھ کرآپ کو بیرخیال پیدا ہوا کہ ایک ایسی اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی جائے جس سے دنیائے سنیت میں سدھار بیدا ہو۔ چنانچہ تحریک خاکساران حق کی بنا ڈالی اور آپ نے اس کی تربیت اور اشاعت میں پوری دلچیبی لی جس کے نتیجے میں چند سالوں کے اندر ملک کے مختلف شہروں میں اس تحریک کے ممبران نظرآ نے لگے جن کودیکھ کر بداحساس ہوتا ہے کہ واقعی ریمسی مردمجامدا ورمردحق شناس کے تربیت یا فتہ ہیں۔ بیز مانہ دنیائے اسلام کے لئے بڑاہی پرآشوب ہے کفار ومشرکین کی عیاریوں سے بڑھ کر دیو بندیت وہابیت کی مکارانہ روش اور شاطرانہ حال گشن اسلام کو یامال کرنے میں گی ہوئی ہیں جس کا شکارعلم دین کے جا نکاروں کے علاوہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، خاص طور سے خوش عقیدہ اور سادہ لوح مسلمان ان کی زد میں آتے جارہے ہیں۔مولا نافضل حق خیرآ بادی، شخ عبدالحق محدث دہلوی،اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، صدرالشر بعيه مولا نامحمد امجد على اعظمى ، حافظ ملت مولا ناعبد العزيز محدث مبار كيورى رحمهم اللّٰعليهم اجْتَعين كى طرح حضورمجا مدملت نے بھی خاص طور پراس طرف توجہ كی اور گمر ہی و

برعقیدگی کے خلاف قلمی علمی اور عملی جہاد آخر دم تک کرتے رہے۔ آپ کا حسّا س دل و د ماغ مسلمانوں کی معاشرتی و تمدنی اور مذہبی زبوں حالی

پ بہت متاثر تھا چنا نچہ سلمانوں کے کردار وعقیدے کی سدھاراورایمان کی سلامتی کے لئے آپ نے بدعات و بدعقید گی کے خلاف مہم شروع کی۔ آپ کے دل میں ملت کا اتنا

دردتھا کہ اللہ آباد میں جب بدعقید گی تھلنے لگی اور بدعقیدوں نے اس کواپنا مرکز بنانا جاہا

اور معلوم ایسا ہور ہاتھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہاں کی سنیت کافی خطرے میں پڑجائے گی تو ہر منابع نہ میں میں میں میں ایسان میں تبلیغی شاہ میں کی اسان میں اس میں اسان میں اسان کی اور اسان کی اسان کی س

آپ نے اپنی خدا دا دصلاحیت کے سہارے اله آباد میں تبلیغ واشاعت دین کا تازہ سلسلہ شروع کیا اور الله آباد سے بدعقیدگی کا جنازہ نکلا۔ چنانچے اسی جذبے کے تحت، خلوص اور

نیک نیتی کے ساتھ ایک ادارہ بنام جامعہ حبیبیہ قائم فرمایا جامعہ حبیبیہ اللہ آباد میں ملک کے طول وعرض سے آئے ہوئے طالبانِ علم دین اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔

ی سے بعد ہے ، دھے کا بوت آئیں ہوئی ہاں پیا کا بلوٹ یا ہاں۔ مجاہدِ ملت نے اپنی پوری مجاہدانہ زندگی ہر لحاظ سے اللہ ورسولِ کی فر ما نبر داری

کرتے ہوئے اوراسوۂ حسنہ پڑمل کرتے ہوئے گذاری۔انھوں نے بھی بھی تجارتی یا کاروباری نقطۂ نظرنہیں اپنایا بلکہ اپنی تمام تر توجہ تبلیغ واصلاح پر مرکوز رکھی۔تہذیب

دیوبندیت کومجاہد ملت نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بے نقاب کیا کہ اس کی ہے وقعتی اور تہی دامانی بالکل عیاں ہوتی گئی اور انصاف پسند ذہنوں میں گراہی سے جو

نا پاک مرعوبیت پیدا ہو گئی تھی وہ بڑی حد تک دور ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی مسلمانوں میں حب الوطنی کا صحیح جذبہ پیدا کرنے اور انھیں مذہب کی جانب

مائل کرنے کے سلسلے میں آپ نے بڑا کام کیا اور بلاخوف وخطرقوم وملت کی رہبری اور

رہنمائی کرتے رہے۔ حضورمجاہد ملت ایک عابد وزاہداورایک اچھے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص انداز کے ایک بہترین مقرر بھی تھے آپ کی تقریروں کا ایک ایک لفظ

احتیاط و مزاکت کے سانچ میں ڈھلار ہتا تھا آپ کی تقریروں کا حسن یہ بھی تھا کہ ان میں ہرموضوع پر بڑے ہی سلیقہ اور متانت کے ساتھ اس طرح اظہار خیال فرماتے کہ ایک طرف سننے والا تقریر کی جامعیت اور شکفتگی پرسر دھنتا تو دوسری طرف معنوی بلاغت پرعش عش کرنے لگتا۔ آپ کے انداز تقریر میں غضب کی روانی اور بلاکی آمدتھی ، تبلیغ و ارشاد کی پُر خار وادی میں صنائع و بدائع کا استعال آسان نہیں ہوتا وہ بھی روانی کے ساتھ لیکن آپ کی زبان اس سلسلے میں بھی ممتاز اور منفر دنظر آتی تھی کیا مجال کہ کوئی لفظ ساتھ لیا ہے ادب یا شریعت کے خلاف نکل جائے یا بھی ہلکا ساشائہ بھی۔

آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا مناظر ہے سے مرکزی دلچیبی تھی اس پر مسزادتھی آپ کی بے پناہ قوت حافظہ۔ یہی وجہ ہے کہ مناظر وں میں برمحل اور برجستہ اور جتنا حسین جواب آپ کے یہاں ملتا ہے کسی اور دوسرے اچھے سے اچھے مناظر کے یہاں بھی نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان سب با توں کے باوجود آپ کے اندرانا نبیت اور نام ونمود کی طلب بالکل نہیں تھی۔ بلکہ جو بھی قدم اٹھتا خلوص کے ساتھ جو بھی لفظ زبان سے نکلتا جذبہ کلامیت کے ساتھ غرضیکہ جو کام بھی کرتے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ورضا حاصل کرنے کے لئے کرتے۔

ان کے علاوہ آپ کے اپنے چند زریں اصول بھی تھے وہ یہ کہ ہوش کو ہمیشہ جوش پر غالب رکھا جائے۔ متانت وشائسگی کوآپ نے اپنی پوری مجاہدا نہ زندگی میں جس طرح ملحوظ رکھا اس کی مثال ملنامشکل ہے۔ تو ازن اوراعتدال کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، رواداری وحق گوئی اوراصول کی پابندی کی روش اختیار کی اورکسی حال میں ترک نہ فرمایا، راستہ سے منحرف ہونا بھی گوارا نہ کیا آپ ایسے ہی عبادت گذاروں، پر ہیز گاروں اور مجاہدوں میں تھے جولوگ عبادت وریاضت، پر ہیز گاری و جہاد کے میدان میں آگے آگے رہے۔ دوسروں کی دل آزاری سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اوران کے دل میں آگے آگے رہے۔ دوسروں کی دل آزاری سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اوران کے دل

« مجا بدملت نمبر » مسترور و مستور و مستور و 388 »

ہمدردی اور نرمی سے جیتنے کی کوشش کرتے رہے۔ان سب اصولوں کو آپ نے اپنی زندگی میں بڑے سلیقہ سے برتا اور اس کا نتیجہ تھا کہ دنیائے سنیت نے آپ کو اپنامحترم و محبوب مقتدا اور پیشوانسلیم کیا۔

زباں پہ بارخدایا یہ کس کا نام آیا کمیر نطق نے بوسے مری زباں کے لیے

مجاہد ملت اپنے دور کے ممتاز ترین اور تاریخ ساز شخصیتوں میں سے تھا پ
ایک آفاقی انسان اور ایک عظیم مرد مجاہد تھے سرز مین ہندوستان سے پیدا ہونے والے
بہت سے علما اور فضلا نے ایک عالم کوروشنی عطاکی ان کی بصیرت ان کے علم وحمل اور ان
کے مجاہدات رہتی دنیا تک انسانوں کے دل و د ماغ کوتا بندگی بخشتے رہیں گے تاریخ ساز شخصیتوں میں علم وحکمت کے مینار بھی نظر آئیں گے اور حریت و آزادی کے پیکر بھی دکھائی دیں گے اور کچھ ہستیاں ایسی بھی نظر آئیں گی کہ ہراعتبار سے ممتاز معلوم ہوں گ
اخسیں میں سے مجاہد ملت بھی ایک ایسے عظیم انسان ہیں جن کی علمی لیافت قائدانہ بصیرت سے کوئی باخبر انسان انکار نہیں کرسکتا کوئی انصاف پسند مورخ ان کی دینی وعلمی خد مات سے صرف نظر نہیں کرسکتا۔

مجاہد ملت کو دنیائے سنیت کبھی فراموش نہیں کرسکتی کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی گشن اسلام کی آبیاری اوراس کی حفاظت میں صرف کی آپ نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے اور خصوصیت کے ساتھ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولا نا امجد علی علیہ الرحمة والرضوان سے ایمان وعقیدے کی جو دولت حاصل کی تھی اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اوران کی تمنا اور دلی خواہش تھی کہ یہی سرمایہ میراحاصل زندگی قرار پائے اور ایمان و عقیدے کی جو دولت کے سرول میں سماجائے اور ایمان و عقیدے کی جو دولت کی جو دولت میں سماجائے اور ایمان و عقیدے کی جو دولت میں کے جو دولت کی خواہش تھی کہ یہی سرفی میں سماجائے اور ایمان و کھول کرنے کے لیے اپنے میں میں میں میں کے ایمان کی خواہ کی کے لیے اپنے دل ود ماغ کا درواز ہ کھول دے۔

آپزندگی بھراعلاکلمۃ الحق کے لیے کوشش کرتے رہے اور جان تک کی بازی لگاتے رہے۔ چنانچہ آپ کی اس جدو جہد کے نتیج میں کتنے ہی بدعقیدوں کا عقیدہ درست ہو گیااور یہی نہیں بلکہ کتنے نورایمان سے محروم دلوں کوایمان کی روشی ملی اور کتنے بدعقیدہ تو صرف آپ کے چہرے کے انوار دیکھ کرتا ئب ہوئے اور نم گردش ایام سے چھٹکارا حاصل کیااور

كوشش اہل عمل كوشش نا كامنہيں ہم وہ ہیں جن كوغم گردش ایامنہیں

عمل تفسير بنے۔

مجاہد ملت نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پیمل کرتے ہوئے اور سرکار دوعالم کے فقش قدم پر چلتے ہوئے گذاری آپ کو پروردگار عالم نے عزت و دولت کے ساتھ ساتھ ولایت کا درجہ بھی عطا فرمایا تھا۔ فرمانِ خداوندی الا ان اولیاء اللّه لاخوف علیهم ولا هم یحزنون کے مصداق مجاہد ملت ایسے خاندان کے پروردہ تھے مصداق مجاہد ملت ایسے خاندان کے پروردہ تھے جہال دولتوں کی فراوانی تھی اور آرام وآسائش کے سار بے لوازم موجود تھے وہ چا ہے تو ساری زندگی عیش کے ساتھ گذار سکتے تھے کین ان کے دل میں دین کا در دملت کی تڑپ ساری زندگی عیش کے ساتھ گذار سکتے تھے لیکن ان کے دل میں دین کا در دملت کی تڑپ میں جس نے اخسیں گاؤں گاؤں پھر کر تقریر کے لئے ،

ویسے تو مجاہد ملت کا دیدار مجھے کئی بار ہوالیکن میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی گذرا ہے جس کو میں کبھی فراموش نہیں کرسکتا (تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کر دوں) تین چارسال قبل کی بات ہے کہ میں محلّہ غیبی نگر بھیونڈی کی جامع مسجد میں امامت کررہا تھا، اسی دوران وہا بیوں نے اسی محلّہ میں ایک جلسہ کیا جس میں مجھ کو بھی

مناسب ہیں تھا مین بعد میں جب میں نے فور لیا لو فیصلہ کرنے سے عاجز رہا کہ جاؤل یا نہ جاؤں؟ ایسے تحصن وقت میں پروردگار عالم نے حضور مجاہد ملت کے ذریعہ مجھے وہابیوں کے نتیجۂ شروفساد سے نجات کا راستہ عطا فرمایا!اس کئے میراعقیدہ ہے کہ مجاہد

ملت الله کے ایک برگزیدہ ولی ہیں۔

اللہ کا ولی نہ تو کسی سے ڈرتا ہے (سوائے اللہ کے) اور نہ اس کوکسی کاغم ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ جب کہ سمندروں کی طغیانیوں کے اُس پار جسسعود بیعر بیہ کہا جاتا ہے خبدی حکومت کے ناپاک اور سرکش حکمرانوں کی چیرہ دستیوں کے حصار میں قاضی حرم نے جیجھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو آپ نے ہرخوف نے آپ سے سوال کیا کہ امام حرم کے جیجھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو آپ نے ہرخوف اورغم سے بے نیاز ہوکر مجاہدا نہ انداز میں برجستہ فرمایا کہ امام حرم کی بدعقیدگی کی وجہ سے اس کے جیجھے نماز جائز نہیں۔

کیا مجاہد ملت نہیں جانے تھے کہ جو کچھ کہدر ہا ہوں اور کرر ہا ہوں سراسر نجدی حکومت کے خلاف ہے، کیا آپ نہیں جانے تھے کہ نجدی حکومت میرا سراڑاسکتی ہے جانے تھے اور یقیناً جانے تھے گر سچی بات تو یہ ہے کہ مجاہد ملت نام کے مجاہد ملت نہیں تھے بلکہ کام کے اور اسم بامسٹی مجاہد ملت تھے۔ یہان کا جہاد ہی تو تھا کہ نجدی بادشاہ کے روبر و انصوں نے حق گوئی اور مجاہد انہ کر دار کا مظاہرہ کر کے ہم مسلمانوں کو سبق آموز عبرت دے گئے کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے مانے والو! ہمیشہ حق گوئی اور انصاف و دیا نت سے کام لواور ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لئے مال و دولت اور جان تک کی بازی لگادو۔ کیکن افسوس صد افسوس! کہ یا دگار سلف، آفتاب شریعت، ما ہتاب طریقت، مقتدائے اہل سنت حضور مجاہد ملت حضرت مولا نامجہ حبیب الرحمٰن صاحب قبلہ علیہ الرحمٰۃ

﴿ مِجَابِدٍ مَلْتُ نَبِرٍ ﴾ وروي المنافق المنا

والرضوان ساری ملت اسلامیہ کو یتیم کر کے چلے گیے ۔

آپ کا وصال ۱۳ مارچ ۱۹۸۱ء کوجمبئی میں ہوا بذر بعیہ طیارہ جنازہ کلکتہ اور وہاں سے لاری کے ذریعہ آپ کے وطن مالوف'' دھام نگر'' کٹک اڑیسہ لے جایا گیا۔ جہاں نماز جنازہ کے بعد ۱۵ مارچ ۸۱ء شام کوسپر دآغوش رحمت پر وردگار کر دیا گیا۔ ابر رحمت تیرے مرقد پر گہر باری کرے حشر تک شان کریی ناز بر داری کرے

### حضورمجا مدملت كامجامدانه كردار

جناب ڈاکٹرمنورعلی انصاری ،اصلاحی دواخانہ ہنڈیا ،الہ آباد

حضرت قبلہ الحاج مولانا حبیب الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ یجے معنوں میں ملت اسلامیہ کے مجاہد تھے آپ کی ذات با برکات دنیائے سنیت کے لئے باعث فخر رہی۔ آپ کی متبرک تعلیم اور فیض و برکات نے بڑے بڑے عالم دین اور نائب رسول بنائے آپ کی ذات بابرکات کی اعلیٰ صفات بیتھی کہ آپ اپنے متعلقین سے جب بھی ملتے تو مصافحہ کے لئے خود پہل کرتے اور کوئی سنت اپنے تئیں چھوڑنے کی کوشش نہ کرتے آپ کی سادگی لوگوں کے لیے ایک مثال بن کررہ گئی۔

آپ کا ایک واقعہ اور کارنامہ میرے ذہن میں ابھی تک تازہ ہے۔ جبکہ ۱۹۳۹ء میں میں زبرتعلیم مدرسہ سجانیہ اللہ آباد میں حافظ محمد شفیع صاحب قبلہ کے زبرسایہ حفظ کر رہا تھا۔ اور اسی زمانہ میں جب کہ گور نمنٹ برطانیہ کا زمانہ تھا اور حکومت کا بڑا دبیہ اور رعب موجود تھا۔ اسی زمانہ میں ایک اسیم ایمپر ومنٹ کی سڑک بنانے کی چلی جس میں دریا آباد میں والد ماجد کا قبرستان تھا اور اسی میں سے سڑک بنانے کا پروگرام تھا جس قبرستان سے سڑک بنتی اس میں ایک مسجد بھی بوسیدگی کے عالم میں فریاد کنال بنی جس قبرستان سے سڑک بنتی اس میں ایک مسجد بھی بوسیدگی کے عالم میں فریاد کنال بنی

ہوئی تھی الہ آباد میں مولانا شاہد فاخری، مولانا محد الفاروقی، حافظ محمد غضفر اللہ صاحب اور ہندووں میں پیڈت جواہر لال نہرو، پنڈت وشنہمر ناتھ وغیرہم بھی سیاست دال اور ہندووں میں پیڈت جواہر لال نہرو، پنڈت وشنہمر ناتھ وغیرہم بھی سیاست دال اور رہنما موجود تھے۔ مگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدا نہ طور پر گور نمنٹ برطانیہ کی اور ایمپر ومنٹ ٹرسٹ کی تخت مخالفت کرتے ہوئے قبرستان اور مسجد کو محفوظ کرانے کے لیے ایک اپیل مسلمانان اللہ آباد سے کی جس کے نتیجہ میں جمعہ کے دن ۱۹۳۹ء کوایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جو کہ بلوا گھاٹ سے لے کر بہادر گنج اللہ آباد تک پورے زور وشور سے ہاتھوں میں کالی جھنڈیاں اور پٹیاں باند سے ہوئے خاموش مگر جوش وخروش کے ساتھ اسی محکمہ کے ایک آفیسر غالبًا مسلمان ہی تھے جن کانام اس وقت یاد نہیں پڑر ہاہے۔ بہادر گنج میں ایک او نچی چبوتر ہے پرواقع تھا جہاں پر مسلمانوں کا جوش بے قابو ہو گیا تھا۔ مگر مولانا مجاہد ملت نے مجھا بجھا کرجلوس والوں کو آگے بڑھنے کو کہاا ورجلوس آگے کو تو الی اور عامع مسجد کی طرف روانہ ہوگیا۔

بالآخرمولانا مجاہدملت کی سی پہم سے اس جگہ کا قبرستان بچااورا یک مسجد بھی ان رزونقم برکرائی جس میں ایک مدرسہ بھی اس زمانہ سے چل رہا ہے۔ بید مدرسہ جو جامعہ حبیبیہ مسجد اعظم دریا آباد کے نام سے ہے۔ مجاہد ملت کی ایک جیتی جاگئی یادگار ہے جو مسلمان اور قوم کے لئے خصوصاً اللہ آباد کے لئے ایک فخر بیداور بے بہاخزانہ ہے۔ اسی سلسلے میں اسی زمانہ کے کسی شاعر کا بیدا یک مطلع مجھے اب تک یا د ہے ۔

مسلسلے میں اسی زمانہ کے کسی شاعر کا بیدا یک مطلع مجھے اب تک یا د ہے ۔

دریا بادکی مسجد خدا یا جلد ہوآ باد دریا بادکی مسجد

جواس وقت ہم جیسے طالب علموں کے زبان پررہا کرتا تھا۔اسی مدرسہ اور مسجد اعظم سے مسلم قوم کے بیچے عالم دین اور نائب رسول بن کر کتنے نکل گئے۔اور خداسے دعا ہے کہ مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بیدیادگار ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے اور علم دین کا بیر فوارہ

### اہل سنت کا تا جور حضرت مجام دملت رحمة اللّٰدعليه

جنابخورشید جان قریثی (بی ایس بی آنرزعلیگ) جواهرنگر،سری نگر تشمیر

آہ! ملت اسلامیہ کی ایک تاریخ ساز شخصیت ۱۳ مارچ ۱۹۸۱ء بروز جعہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوگئانیا لیلّہ و انیا الیہ داجعون . جسے دنیائے سنیت مجاہد ملت کے حسین لقب سے یاد کرتی ہے ۔ مجاہد ملت حضرت مولا ناالحاج مفتی محمد حبیب الرحمٰن قادری اڑیسوی رحمۃ اللّہ علیہ جن کے علم وضل کا شہرہ آج پوری دنیا پر مسلم ہے حضور مجاہد ملت ایک ممتاز عالم دین ، ایک با کمال صوفی اور ایک روشن د ماغ مفکر سے معلم ظاہر و باطن کے ایس سگم سے ۔ جہاں ہرایک تشند لب کو آسودگی کی دولت گرانمایہ ملی وہ اس دور کے تاریخ ساز قائد سے عہد حاضر کے اس صاحب ثروت و دولت رہنمانے ملی وہ اس دور کے تاریخ ساز قائد سے عہد حاضر کے اس صاحب ثروت و دولت رہنمانے اپنے جسم پر درویتی کی چا در ڈال رکھی تھی اور سے تو یہ ہے کہ اس کی سادگ پر زینت و آرائش کی ہزاروں رعنائیاں قربان رہیں جس کے سینے میں قوم مسلم کا تھے درد اور سے تر یہ تر یہ تر ہے گا

ابررحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے حشر تک شان کر بی ناز برداری کرے

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کے دور ابتلا و آزمائش میں علما ہے اہل سنت کتنی کھنا ئیوں اور دشوار یوں سے گذر رہے ہیں۔ آسان کے پنچے یہی علما ہے اہل سنت ہیں جن کی راہ میں قدم قدم پر کا نئے بچھائے جاتے ہیں۔ مگر یہ مجاہدین اپنے نورانی کر دار وعمل کو زندہ جاوید اور پائندہ رکھتے ہوئے وقت کا ہرغم جھیلتے جاتے ہیں۔ انھیں اپنے سے زیادہ اپنی قوم کا احساس رہا کرتا ہے اس راہ میں اگر چہ دشمنوں ہیں۔ انھیں اپنے سے زیادہ اپنی قوم کا احساس رہا کرتا ہے اس راہ میں اگر چہ دشمنوں

« مجاه دلمت نبر » مسال المسال المسال عن المسال ا

نے پھولوں کے بدلے ہمیشہ تیر برسائے مگراللہ کے مجاہد مصائب سے بھی نہیں گھبراتے مجاہد ملت پہلے ہی سے اس کے لئے تیار تھے۔ تاریخ ان کی نگا ہوں کے سامنے تھی راہِ استقامت میں ان کا قدم ایک انچ بھی بیچھے نہ ہٹ سکا جن کا کر دار بزرگوں کی زندگی کا آئینہ دار بنا۔

واقعی آپ موجودہ صدی کے ایک عارف باللہ اور کامل درولیش تھے نہ صرف درولیش تھے نہ صرف درولیش بلکہ شب وروز نظیمی وبلیغی مشن میں بھی سرگرم ممل تھے۔آپ ہی کی مسائی جمیلہ سے تحریک خاکساران حق،آل انڈیا تبلیغ سیرت اور جامعہ حبیبیہ اللہ آباد معرض وجود میں آئے۔حضرت موصوف نے زندگی کے آخری ایام تک ملک کے مختلف مقامات پر دین اسلام کے فروغ وارتقا کے لیے دینی وعلمی درسگا ہوں کا نہ مٹنے والا ایک جال بچھا دیا آپ کی آغوش تربیت میں بیدار مغز اور نامور علما واد بابید اہوئے۔

یمی علما ہے اہل سنت دین اسلام کی لا زوال نعمتوں سے مالا مال ہوکر دینی اور تبلیغی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں مجاہد ملت جس کو ہے سے گذرتے بلاد ہند ہوں یا ملک عرب، متاع عشق رسول لٹاتے گئے، عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز سکھائے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے ضیح طریقے بتائے۔ ضرورت بھی ایداز سکھائے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے ضیح طریقے بتائے۔ ضرورت بھی بی رہنما کی تھی جواپنی خدا دا دصلاحیتوں کو بروئے کارلا کر اور صبر واستقامت کا پہاڑ بن کر حضرت فاضل بریلوی کی یا د تا زہ کر دے۔

### حضورمحامدملت كاانداز تواضع

جناب بدرعالم فيض آبادي

حضورمجاہد ملت کی شخصیت ہے کون واقف نہیں حضورمجاہد ملت ایک ایسی عظیم شخصیت جود نیائے سنیت کے لیےروح رواں تھی اس چود ہویں صدی کے مردمجاہد نے

آنے لگتا تھاحضور ہی کی ایک ایسی قائم کردہ جماعت ہے جسے دنیا خاکساران حق سے جانتی پیجانتی ہےاس میں حضرت موصوف علیہ الرحمہ نے ایسا مجامدانہ ولولہ پیدا فر مادیا تھا کہ ہرانسان کی زبان پر بیالفاظ بغیرغور وفکر کے نکل پڑتے تھے کہ دیکھومجاہدین اسلام کی ٹولی جارہی ہے جوش مجاہدانہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے ہرشعار کی یابندی کے نمونہ نظر آتے ہیں میرا خود اپنا مشاہدہ ہے کہلی مرتبہ اس وقت شرف ملاقات حاصل ہوا جب میں بسلسله امتحان فیض آباد گیا ہوا تھا وہ حسین ومتبرک موقع زندگی بھر فراموش نہ ہوگا اسی موقع برحضور مجامد ملت بھی ٹاٹ شاہ جامع مسجد فیض آباد میں تشریف لے آئے بیروح افزاخبرہمیں ہمارےاستاذمحتر م مولانا محمد کوثر خال تعیمی صاحب نے سنائی پھر کیا تھا ہم لوگ فوراً اشتیاق ملاقات میں ٹاٹ شاہ جامع مسجد کی طرف چل بڑے یہاں تک کہ<sup>ا</sup> جب ہم لوگوں نےمسجد میں قدم رکھا تو دیکھا اس وفت حضرت وظیفہ میںمشغول تھے مؤدب انداز میں ہم لوگ وہیں بیٹھ گئے جب حضرت وظیفہ سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے بڑھ کرقدم بوسی و دست بوسی کا شرف حاصل کیا پھر حضرت ایک کمرے میں <sup>ا</sup> تشریف لے گئے جہاں خاکسارانِ حق کا جھرمٹ تھا حضرت ایک تخت پرتشریف فرما ہوئے پھرہم لوگ بھی وہیں بہنچ گئے۔

یارے انداز تواضع بھولتا نہیں کہ ہم لوگوں کے پہنچتے ہی حضور کھڑ ہے ہونے گے اور پیارے انداز میں فرمانے گئے تشریف لایئے تشریف لایئے مجھے بے حدندامت کا احساس ہوالیکن میں حضرت کی تواضع انکساری کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھین چکا تھا جتنا تواضع وانکساری حضور مجاہد ملت میں پایاجا تا تھا اتنا معاصر علما میں بہت کم پایاجا تا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کا ہم جیسے نالائق و گنہگار کے لیے کھڑ اہونا تواضع وانکساری کی حد ہی تو ہے۔ و ہیں تھوڑی ہی دیر مجھے اور بھی تواضع کی نشانیاں دیکھنے کو ملی میں نے دیکھا کہ جو شخص بھی حضرت کی دست ہوتی کرتا تو اس پر حضرت است بعفور اللّه دبھی پڑھنے لگتے

﴿ مجابِدٍ ملت نُمِس ﴾ مستند مستند من مستند على المستند على المستند على المستند على المستند على المستند على المستند الم

اورخود بھی اس کی دست بوتی کرنے کی کوشش فر مانے لگتے۔ بیتواضع وانکساری کا نمایاں ثبوت ہے۔

معزت اپنی قائم کردہ جماعت خاکساران حل کے لئے اسلام کے تمام احکام و ضوابط کی پابندی سے کڑی نظرر کھتے تھے میں نے فیض آباد ہی میں دیکھا کہ خاکساران حل کے چندافراد کی نماز باجماعت چھوٹ گئی تھی تو حضرت نے برسرمحفل سزائیں دیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے جماعت میں کثرت تعداد کی ضرورت نہیں ہے دو تین ہوں یا سو پھا کہ مان کے چال چلن کرداروگفتار میں اسلامی رنگ نظر آئے تھے بھی ہے کہ آدی کم ہوں لیکن کام کے ہوں۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ ہمیں کثرت افراد کی ضرورت نہیں ہمیں کام کی ضرورت ہے اور آپ نے ان لوگوں سے تو بہ کروایا کہ اب ان شاء المولی الکریم ہم سے ایسی لایروا ہی نہیں ہوگی۔

حضرت موصوف علیہ الرحمہ کی زندگی کے ہر ہر شعبے میں اسلامی رنگ نمایاں تھا صحابہ کرام کی زندگی کیسے گذارتے تھے۔ حصابہ کرام کی زندگی کیسے گذارتے تھے۔ دین وملت کی حمایت سے نہ تھکتا تھا بھی عازئ ملت امیر کا رواں جاتا رہا

دوسری مرتبہ شرف ملاقات کچھو چھہ شریف سیدناسمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاصل ہوا۔ عرس مبارک کے سعید موقع پر حضرت بھی حاضر ہوئے تھے مجھے بھی شرکت کا موقع ملا میں بھی حاضر ہوا تھا وہیں پر بیعت ہونے کا بھی اشتیاق پیدا ہوالیکن مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے جرائت نہ ہوسکی کہ عرض کروں لیکن میرے ایک محترم نے بڑی ہمت کے بعد عرض کر ہی دیا کہ میں بیعت ہونا چا ہتا ہوں اللہ اکبر سیدزادوں کے احترام پر آپ غور تو فرما کیں۔ فرماتے ہیں یہاں تو مجھ سے بیعت ہونا چا ہتا ہے جا، یہاں تو بہت اچھے اچھے حضرات موجود ہیں جاان کے پاس جا پھرعرض کیا حضور میں تو آپ ہی سے بیعت ہونا چا ہتا ہوں فرمایا کہ پھوچھ شریف میں بیعت ہونے کا کوئی

﴿ نَابِهِ مَلْتِ بَهِمِ ﴾ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کچھو چھے ہا ہر ملوتو ہوسکتا ہے بہر حال کچھو چھے ہا ہر نکلنے پر مرید فرمایا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمة والرضوان تواضع وانکساری کے مرقع تھے۔ سیدزادوں اور پیروں کا بہت احترام کرتے تھے خاکساری کی بنیاد پر بڑوں بڑوں کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔

## ماده تاريخ وصال حبيب محمد مولانا حبيب الرحمٰن

#### ۱ ۸ <u>۹ ۱</u> ع

خلیق د ہر رہنما ئے قو م بارتباط بسم الله الرحمن الرحيم 218+1 01141 مناظرا ہل سنت وعالم زمن افضل الفضلاء الكامله - 19 A I c 19 1 حضرت الحاج مفتي مجامدملت ومكارم صفات 1911ء 021841 مولا نامجرحبيب الرحمن رحمة الله عليه اميركل ہندخا كساران ق 01141 01141

بقول قادر وهاب کل نفس ذائقة الموت
۱۹۸۱ء
دعوت اتحاددوا کی دیتے ہوئے
۱۰۶۸ ه
چچ جمادی الاولی با یک ہزار چارصدو یک ہجرت نبوی
۱۰۶۸ ه
برمطابق تیره ماه مارچ یوم جمعه مقدسه بعد نمازعصر

**♦ 399 ♦** 1911 اورگلستان جنت میں اولیٰ جگه یائی خالق ومنعم برحق سے جاملے اورہم کوصبر جمیل کی تو فیق محکم دے قادراقلیم تیری قبر کونور سے بھردے 1911 محبّ قريب مظفرالدين احد كليم مصاحي نتيحه فكرخاك قدم شاهعلما 1911 از پھیچوند شریف ضلع اٹاوا خادم وفت الجامعة الصمديير 1911ء 1911 حزين دل کليم مصباحي الماله



## فاق المجاهدين هذا المجاهد

تاج الشریعه حضرت علامه اختر رضا خان صاحب قبله از هری، بریلی شریف. (۲۰۱۸-۱۴۳۹)

مارئ مثله في الفضل والثناء فهو السماء ليست من فوقها سماء

هل ذاكم حبيب الرحمن ثاويا...

في الرمس ام سراج في الترب خافيا

شبهته ورمساً قد ضم جسمه

بالبدر حل في برج فضمّه

قالو امتى مضى أرايت اختر ناديت خاض في النعماء يعبر

كيف الوصول صاح لدى الشامخ الاشم من اعجز الشوامخ طراً من الشمم

ان الذين قالو اللُّه ربنا عاشوا بموتهم في دوحة المني ا

فاق المجاهدين هذا المجاهد هذا الفتى بذاكم شهد المشاهد

مارمسه سوی مرأه عینه يعلوه به جّه وزين بزينه

## حضور مجامد ملت کی بارگاہ میں نذر عقیدت

حضرت شاه حكيم محمد يونس نظامى الهاآباد

بہارِ کلشن ایماں مجاہدِ ملت حبیب حضرتِ رحمال مجاہدِ ملت نگار محفل قرآں مجاہدِ ملت حبیب شاہِ رسولاں مجاہدِ ملت

حبيب سرورِ مردال مجابدِ ملت غريق بحرِ محبت حضور غوثِ ورئ حبيب شاهِ شهيدال مجابدِ ملت حبيب سيدِ جيلال مجابدِ ملت

حبیب خواجہ ہند الولی غریب نواز ہیں جانشین، غزالی و شخ اکبر کے ہیں چشتوں میں نمایاں مجاہد ملت وجودی صوفی دوراں مجاہد ملت

امامِ فلسفه منطق مناظر اعظم حدیث وشرح قرآنِ مبیں بہنوکِ زباں دراں مجابد ملت فقیہ و عالمِ دوراں مجابد ملت

خدا کرے کہ ہو غارت حکومتِ نجدی ہمیشہ ہو کے نڈر بات جو تھی حق وہ کہی

کیا ہے تم کو پریشاں مجاہدِ ملت بہ نزد ظالم و سلطاں مجاہدِ ملت

ہمیشہ عزت و شفقت کرم کیا تونے تمہارے لطف وکرم یاد کر کے روتا ہے اللہ من خود پہے ہے نازال مجاہد ملت نظامی خود پہے ہے نازال مجاہد ملت

﴿ مجابِد ملت نمبر ﴾ مستور من المستور من المستور من المستور من المستور المستور

## وه بزم صو فیه کاراز دان کہاں چلا گیا

حضرت ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب شرر مصباحی

حیات نوبہ نو کا ترجمال کہاں چلا گیا ۔ وہ جس کے ساتھ چل رہے تھے قافلوں کے قافلے ، جی کھڑ کے ہم سے وہ عزیز جال کہاں چلا گیا ۔ وہ راہبر وہ میرِ کارواں کہاں چلا گیا

وہ شور وغل کے بیچ میں جوزندگی کی روح تھا ۔ وہ جس کے مغز سر میں علم وآ گہی کا نور تھا وہ کر کے ہرنفس کو نیم جاں کہاں چلا گیا ۔ وہ جس کے دل میں در دلب میں نعرۂ سرور تھا

وہ فکر وفن کا گنج شائگاں کہاں چلا گیا وہ جس کی آنکھ میں حیا، جگر میں سوز عشق تھا وہ مزم صوفیہ کا راز دال کہاں چلا گیا وہ مرد پاکبازو پاک جال کہاں چلا گیا

وہ جس کا خوانِ جودسب کے واسطے دراز تھا وہ جس کی نرم گفتگو حلاوتوں کی جان تھی وہ نادر الوجود میزباں کہاں چلا گیا وہ لے کے اپنی پیار کی دکال کہاں چلا گیا

وہ جس کے گھن گرج پیعدوبرق کا گمان تھا۔ وہ جس کاسر نہ جھک سکا بھی بیش مصلحت وہ بن کے اک صدائے بےنشاں کہاں چلا گیا۔ وہ مرد حق پیند وحق بیاں کہاں چلا گیا

وہ جس کے انکسار میں خود آگہی کی شان تھی وہ جس کی بات بات میں نبات کی مٹھاس تھی وہ جس کے اپنی شمہ کی زباں کہاں چلا گیا وہ لے کے اپنی شمہ کی زباں کہاں چلا گیا

﴿ مجامِدِ ملت نَمِس ﴾ مستري المستريد ال

## ایشان مجامد

پروفیسرانجم عرفانی گور کھپوری

اس عهد کی قسمیت میں تھا اک مردِ مجاہد الفاظ نہیں ملتے ہیں شایان مجاہد تھا صوفی و سالک بھی وہ تھا عابد و زاہد جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدائے شان مجاہد

کل تک تھا وہ نیج اپنے ابھی کر گیا پردہ ندہ ہے ابھی کانوں میں اعلان مجاہد ہے طرز عمل اس کا دلوں میں ابھی تازہ جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدا ہے شان مجاہد

تھا گنبد خضرا کے مکیں کا وہ فدائی اس خاک سے روش ہے شبستان مجاہد کیا خاکِ مدینہ سے وفا اس نے نبھائی جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہداے شان مجاہد

خاصان خدا رہتے ہیں زندہ کیس تربت تاحشر رواں رہتا ہے فیضان مجاہد واہوتا ہے ان کے لیے دروازہ رحمت جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدا ہے شان مجاہد

ناموسِ شریعت کا طریقت کا مجاہد ہے عشقِ نبی، حاصلِ ایمان مجاہد دربان درِ دیں کا، وہ''ملت کا مجاہد' جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

### اے آن مجاہداے شان مجاہد

انجم کو بھی ہے حامئی سنت سے عقیدت ہے فیض رواں بہر ثنا خوان مجاہد کہتی ہے جسے خلق خدا ماحکی بدعت جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

### اے آن مجامدائے شان مجامد

فرعون ہو، ہامان ہو، نمرود کہ قیصر کب روک سکا ہے کوئی طوفان مجاہد دارا ہو کہ پرویز کہ جمشید و سکندر جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدائے شان مجاہد

ہیں خود زرہ آہنی بکتر نہ سپر ڈھال اک وعدۂ نفرت ہی ہے سامان مجاہد ہے فکر کم و بیش نہ سودائے زر و مال جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

### اے آن مجامداے شان مجامد

رہتا ہے ہراک حال میں راضی بدرضاوہ پنچا نہیں عابد در عرفان مجاہد آئج آئی جہاں حق یہ ہوا بڑھ کے فدادہ جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدا ہے شان مجاہد

وہ دیں کی حفاظت کے لیے رہتا ہے بیجین محفوظ ہے ایماں تہہ دامانِ مجاہد ہے اہماں دہر دامانِ مجاہد ہے اہمی دیوار شر و خیر کے مابین جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

#### اے آن مجاہدا ہے شان مجاہد

## ﴿ عجابِرملت نمبر ﴾ رورور و 405 ﴾

ہر قوم میں پیدا ہوا ہر نسل میں پیدا طقوم ستم کے لیے پیکانِ مجاہد ہر عہد میں پیدا ہوا، ہر فضل میں پیدا جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

### اے آن مجاہدا ہے شان مجاہد

اس خاک وطن سے بھی اٹھے ہیں در شہوار چلتا ہے حکومت پہ بھی فرمان مجاہد گرجے سر منبر بھی کڑکے سرِ دربار جن و ملک و حور حدی خوان مجاہد

اےآن مجامداے شان مجامد

## مجامدملت

مولا نااسلم بستوى

وه پیشوائے طریقت، وه رہنمائے سلوک وه ایک نقطه مگر جوہر شرافت تھا وه ایک نقش، محبت کی جو علامت تھا

وہ ایک قطرہ مگر عزم کا سمندر تھا۔ بلند جس نے کیا تھا صداقتوں کا علم خیف جیّہ مگر وہ جہاد پیکر تھا۔ رہ وفا میں ہمیشہ رہا جو تیز قدم

وه بیقرار کدرگ رگ میں جس کی قوم کاغم وه خار زاروں میں دیوانه وار پھرتا تھا صلیب وقت پیر بن کر رہا جومشقِ ستم وه دشت ظلم میں مردانه وار پھرتا تھا

گر جبیں پیشکن تھی نہ لب پیشکوہ تھا۔ دلوں میں آج بھی اس کا مقام روثن ہے

رضائے مولی پہر راضی رہے وہ بندہ تھا جہاں میں آج بھی اس کا پیام روثن ہے

دلوں میں آج بھی اس کا مقام روثن ہے ''عمل پیند رہو اور خاکسار'' بنو! حمال میں آرج بھی اس کا بیام روثن ہے جہارت نو کے لیرتم وفاشعار بنو!

جہاں میں آج بھی اس کا پیام روش ہے حیاتِ نو کے لیے تم وفاشعار بنو!

زمین قیس پہ اک آساں بنا کے رہا وہ نجدیوں کو جھلک عشق کی دکھا کے رہا دیار مُسن سے کچھ اور زخم کھا کے رہا وہ ریگزار میں فصل وفا اگا کے رہا

خلیج نجد نہ اس کے جنوں کو روک سکی وہ مضطرب گیا، آیا تو شاد کام آیا دیار کسی خد نہ اس کے جنوں کو روک سکی وہ کوئی اور نہیں تھا وہ ایک عاشق تھا

وہی امیر شریعت، وہی اسیر حبیب جہاں کو جہد مسلسل کی دے گیا وعوت مزاج وقت کا بہاض قوم کا وہ طبیب کہ جس کو کہتی ہے دنیا مجاہد ملت

بإزگشت

اسلم بستوي

پھر دعاؤں کی شہرگ لرزنے گئی التجائیں بھی سب سرنگوں ہوگئیں مسلک اہل سنت کی چٹان پر ایک پیلی تھکن تی اترنے گئی ہے

﴿ كَابِرِمَا عَنْ بَعْبِرِي مِنْ سَتَارِ ہِ جَوشے روشن سَتَارِ ہِ جَوشے روشن با نٹٹے تھک گیے تیرگی سے نبردآ ز ماجور ہا آخری سانس تک، آخری سانس تک، عوضلوں کا محافظ وہ کہ دانا ئے اسرار شرع مبیں وہ کہ دانا ئے اسرار شرع مبیں چشمہ خون دل کی ہراک موج سے فصل ایماں کو سیراب کرتار ہا فصل ایماں کو سیراب کرتار ہا فطلم اور جہل کے ہر سیما ژ د ہے فطلم اور جہل کے ہر سیما ژ د ہے

اس کے سائے سے ہردم ہراساں رہے چشم حیراں رہے ولولے بانٹ کرازافق تاافق

حدامکاں سے آگےئی منزلوں کی طرف وہ ہوا گامزن

-----

اب نہ واپس وہ آئے گاہم میں بھی ہاں مگراس کی آ واز کی بازگشت آج بھی ظلمتوں کے تعاقب میں ہے تا قیامت رہے گی تعاقب میں وہ اس کے نقش قدم، کہکشاں کی طرح دل کی ہرر ہگذر میں ہیں رخشندہ، تابندہ

﴿ مجامِد ملت نمبر ﴾ **408** 

کھٹکھٹاتے ہیں یہ،شوق کے بنددر

د مثمن دين وملت كا كالالهو

کشت ایمان میں،

فصل کا لک کی دیکھوا گانے نہ یا یے کہیں

بس يهي آخري آرزواس كي هي،

وه كه ناموس نبوى كاسيامحافظ

جلا کر گیاہے جوشمع وفا،

اس نے ،اس نور وظلمات کی رزم گہمیں

بنایاہے فانوس ،اور

سونپ دی ہم کواینی امانت

توهم! اعتماداس کا جانے نہ دینگے بھی

عزم رکھتے ہیں ہم

حوصلہ ہے یہی مشعل جاں بھے تو بھے!

شمع ایمان بخصنے نہ دینگے بھی

مراج عقبیرت خراج عقبیرت جناب احم<sup>حسی</sup>ن فائق دمکاوی

آہ اک مرد مجاہد گلفشاں جاتا رہا اب کہاں پائیں گے ہم ایسا مجاہد دین کا گلتانِ سنیت کا باغباں جاتا رہا کرکے بے رونق ہمارا گلتاں جاتا رہا

جن کی کرنوں سے زمیں وآساں تھتا بناک فرطغم سے ہر بشر کا آج ہے دل پاش پاش آه وه روش ستارا اب کهال جاتا رما هم سهول کو جیمور کر عمکیں بیمال جاتا رہا

اہلسنت کا منور جن سے تھا قلب و دماغ اے چراغ علم وفن ہر سو بھی تری وہ محافظ آہ اب وہ پاسباں جاتا رہا آہ تو کر کے اندھیرا اک جہاں جاتا رہا

ر ہروان منزل حق کی ہیں آئکھیں اشکبار اک مجاہد اک مدیّر اک مفکّر حق شناش اک قیامت ہے امیر کارواں جاتا رہا عالم خاکی سے وہ سوئے جنال جاتا رہا

اس میں کوئی شک نہیں وہ زندۂ جاوید ہے جن کے علم وفضل، زید وا تقائے نور سے چیتم ظاہر سے مگر ہو کر نہاں جاتا رہا قلب انسان تھا منور وہ کہاں جاتا رہا

اس مقدس ذات کے صدیے میں ہم پر رحم کر مسلمت و دانش کا تھااس دور میں کوہ گراں سب کوگریاں چھوڑ کر تیرے یہاں جاتا رہا ہو علم و فن کا بحر بیکراں جاتا رہا

جن کے دم سے رونق بزم ھدی اور دین تھی۔ اے خدا تربت پیان کی نور کی بارش رہے آہ وہ مند نشین و گلفشاں جاتا رہا مجھوڑ کر دنیائے دوں خلد آشیاں جاتا رہا داغ فرقت دے کے فائق تا قیامت آہ آہ

تھاجوہم پرسب سے زیادہ مہرباں جاتار ہا

« مجاہد ملت نمبر » مست منبر » ایک عظیم شجر ایک عظیم شجر

نذر عقیدت حضور مجامد ملت شمشیر بر ہنہ جناب احمد کمال حمشید پور

حضورحا فظ ملت كازخم دل پهانجمی!

ہراتھا!

دست اجل تھا!

اک اورزخم دیا!

اك اور جراغ بجها!

اكغم گسارا ٹھا

طبیب روح کا

ملت کاراز دارا ٹھا!

وهمردق جسے شمشیر بر ہند کہئے!

صفاوصدق كاشفاف آئينه كهئے!

دیارنجد کے کوئے شمگراں میں بھی

وه جال نثار، پرستاروعاشق وشیدا!

صعوبتوں کی کڑے کوس ربگزاروں میں! لہولہان بھی ہوکر جوسر بلندر ہا!

بہ ہاں کرتی ہیں آئکھیں فضا کے سینے میں! تلاش کرتی ہیں آئکھیں فضا کے سینے میں!

تلاس کرتی ہیں الکھیں فضائے سینے میں! اس حق پیندکو!

مردخدا کو!

جس كاوجود

تھااک عظیم شجرا!

کہ جس کے سانے میں ملتا تھا درس بیداری

كه جس ك قرب ك لمحول سے لوگ پاتے تھے!

سكون قلب ونظر! منجر عن

متاع فكروممل!

اسی کے سوگ میں مغموم ہے فضادل کی! گھٹی گھٹی سے اک کرب میں ہوادل کی!

فغال کا شور دلوں کے مکال سے اٹھتا ہے!!

# نتر تابال خموش ہے

جناب نورانی مصباحی

علم عمل کا نیر تاباں خموش ہے ناموں مصطفے کا نگہباں خموش ہے

جو دوسخا کا مہر درخشاں خموش ہے حامد رضا کا لعل بد خشاں خموش ہے

حامئی دیں، مجاہد ملت، حبیب حق فضل و کمال زہدوورع میں بھی بے مثال

صدر نشین مجلس عرفاں خموش ہے۔ اس دور کا غزالی و سفیاں خموش ہے

قصر وہاہیت میں بھی اعلان حق کیا سونی پڑی ہے مسجد اعظم کی درس گاہ

وہ یادگار حنبل ذیشاں خموش ہے۔ افسوس اس کا بانی و مگراں خموش ہے

ملتا نہیں ہے چین دل درد مند کو نورانی حزیں کسے رودادِ غم کے وجہِ سکون قلب پریثال خموش ہے نورانی حزیں کسے رودادِ غم کے

# منقبت حضور مجابدملت قدس سره

جناب محمدعثمان اوج اعظمى

وقار اہل شریعت مجاہد ملت امین راز حقیقت مجاہد ملت بہار باغ طریقت مجاہد ملت چراغ بزم ولایت مجاہد ملت

نہ آ سکی بھی پائے ثبات میں لغزش کہاں سے لائیں گے اہل سنن بدل تیرا بلا کی تھی تری ہمت مجاہد ملت کہاں ملے گی وہ صحبت مجاہد ملت

خلاف دیں کسی سازش کا ہمنوانہ ہوا مخالفوں کے لئے تینی قاطع ججت کی تھی تیری سیاست مجاہد ملت منافقوں پے قیامت! مجاہد ملت

ہمیشہ قلعهٔ باطل پہ برق بن کے گرا وہ سادہ لوح وخلیق ووجیہ و کم گفتار وہ مردِ حق و صدافت مجاہد ملت نقیہ و اہل بصیرت! مجاہد ملت

نبی کی عظمت و سنت کا آئینہ بردار رقم ہے اوج! بیتاری خال رحلت آپ فدائے شاہ رسالت! مجاہد ملت شہید جادهٔ الفت مجاہد ملت

« مجاہد ملت بمبر » سرب سرب سرب سرب سرب ہیں۔ سانحۂ ارتنجال حضور مجامد ملت قدس سر ہ'

ڈاکٹرحشمت علی رستوی (بلیاوی)

اے مجامد! اے جہان سنیت کا آفتاب در دفرقت سے بڑھاجا تا ہے دل کا اضطراب مونس و مخوار تجھ سا اب کہاں یا ئیں گے ہم اب کسے دے گا زمانہ یہ ''مجامد'' خطاب

## ہم سنیوں کے در د کا در ماں چلا گیا

جناب تبسم عزيزي مباركبور

دنیائے سنیت کا نگہباں چلا گیا علم و ہز، جہاد کا عنواں چلا گیا علم و ادب کا نازش دوراں چلا گیا علم و ہز، جہاد کا عنواں چلا گیا عالم بڑا عجیب ہے ہرسو ہے ظلم و جر لب پر ہرایک شخص کے جاری ہے بیصدا ایسے میں ایک منصف دوراں چلا گیا ہم سنیوں کے درد کا درماں چلا گیا ہے پوچھے توسینے میں جن کے تھا درددیں قائم تھا جس کا رعب زمانے میں چارسو افسوس ایسا مرد مسلماں چلا گیا کا فرضے جس سے لرزاں وہ انساں چلا گیا بھیلا ہوا ہے چاروں طرف گر ہی کا جال جس کے وجود کا تھا سہارا مجھے گر ایسے میں اک مجاہد دوراں چلا گیا محفل کا میری شع فروزاں چلا گیا علم وعمل پہرس کے ہوں نازاں ملائکہ نظر کرم کی بھیک تبہم کو ہو عطا افسوس ایسا عامل قرآں چلا گیا تو تھا ہمارا نگہباں چلا گیا افسوس ایسا عامل قرآں چلا گیا تو تھا ہمارا نگہباں چلا گیا افسوس ایسا عامل قرآں چلا گیا تو تھا ہمارا نگہباں چلا گیا

-منقبت درشانِ حضورمجامدملت عليه الرحمه

حضرت امام الدين مصطفوي

مذہب اہل سنن کا پاسباں جاتا رہا تھا جو شیدائے حبیب حق تعالیٰ بالیقیں تھا جو دین مصطفے کا باغباں جاتا رہا ہو دین مصطفے کا باغباں جاتا رہا

خدمتِ دین نئ محترم تھا جس کا کام جو رہا پابند ساری زندگی میں شرع کا وشمن دیں کے لیے جو تھا سنال جاتا رہا تھا جو بیشک علم کا سیل روال جاتا رہا

زندگی جس کی برائے دین احمد وقف تھی نام ہے جس کے وہانی کانپ جاتے تھے بھی ہائے اب وہ سنیت کی جانِ جاں جاتارہا علم وفن کا جو تھا بحر بیکراں جاتا رہا

مرسے زندہ تھے کتنے اس کی جیب خاص سے پیر پیراں شاہ جیلاں کا محبّ جاں نثار دین کا ایسا معاون، مہرباں جاتا رہا

صبر کی تلقین کر انجم نه کر آه و فغال سب کوجانا ہے وہیں ہاں وہ جہاں جاتار ہا

حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی

ذات مقدسہ ہم غلاموں کی سر پرستی فرمار ہی ہے

جضوں نے بے مرادوں کو با مراد کیا اور کمزوروں کونئ

زندگی دی ،اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجاہد ملت کے
صدقے طفیل مرشد طریقت حضور تاج الشریعہ کو بے انتہا درجات عطا
فرمائے۔

گدائے تاج الشریعہ محمد سراج رضوی تکسی پور۔ محمد فیروزرضوی تکسی پورکٹک اڑیسہ

و لو تقی محلی قلو بکم و یثبت به الا قدام صبح و شام اول و آخر درود شریف ایک ایک مر تبه پڑهیں اور سات مرتبہ یدعا پڑھیں ان شاء الله تمام امراض سے نجات ملے گی۔ اس دعاسے فائدہ اٹھانے والے حضرات میری

والده مرجينه خاتون كے شفايا بي كے ليے دعا كريں۔

شيخ مظفرحسين منكر پوركيندره پاڙا



جو تحض صح وشام سات سات مرتبه اس دعا کو پڑھے گا اسے اللہ تعالی جہنم سے بری کر دے گا۔
دے گا۔
الھم اجرنبی من النار اسے فائدہ اٹھانے والے حضرات میرے والد عبدالستار مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں منجانب عالی جناب محمد مشتاق بہار منجانب عالی جناب محمد مشتاق بہار

نفع تجارت کی دعا

سبحان الله و بحمده سبحان الله خالق العظیم و بحمده استغفر الله اس دعاسے فائده الله الے والے حضرات میری والدسورة النساء کے لیے دعائے مغفرت کریں۔

مغفرت کریں۔

خاک بائے محابد ملت محمد شبیر خان رضوی بالاسور۔

حادثے سے محفوظ رہنے کی دعا الله حفیظ ،لطیف ،قدیم محراختر حسین جبیبی دوہنددہ کیندرہ یاڑا